حیات و کارنا مے الله المن المناعظة المناكمة ال رج العُلم المندون الحيث دارالعُلم رند مُرَّبِبُ دا خاکٹررمنبدالوحیدی (جامعہلیہ اسٹلامیہ) ایکنونیرسبمنار المعنب للرافيج عنه الأنكث كل سم مان دلي

مولانارشيدالوحيدي صاب سلمخیر سیمینار کے بارے میں محرعتهان عارف نقث بندي محب وطن مولاناستيدسين احدَّمُرُنْيِ<sup>مِ</sup> آزادی اوراتحاد کےمشعل برداری التمصراته الذك مولاناسپیسین احد مدنی 🗥 چود مویں صدی کجری میں حمیت وعزیمت کا ب ا بوانخسست مل ندوی ۲ دارانعلو) ندوه انعلار کلسنو سيستع الاسلام مولانا سيدسين احدمه نيية «بردنىيىخلىق *احدن*ظامى تومول کی تقدیر وه مرد درولیش علمی زندگی 04 سسياسى جدد حب 7 P. نظام اصلاح وتربيت 41 فالمخذين لعابين سجاد سرحظى حضرت على الاسلام وكى صفت تواضع جنا ذاكترابوسلان نناسجها نيوى مكايتب شيخ الاسلام اوران كاسياسي ببلو جانشين شيخ البند حضرت شييخ الاسلام بكانبظام فكردعمل يدشاه صبغة الترمختياري حصرت شیخ الاسلام مولانا بدنی پر تقوش و کا ٹڑات

|      |                                    | <u> </u>                                            |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| صغم  | گارىش                              | عنوانات                                             |
| 1.4  | لاناقاری محد فخرالدین صاب گیادی    | مخقرطات شنخ الاثلام مولانا سيسين احديدني            |
| 177- | مولانا قاضى اطرصا بباركيورى        | حضرت مُرُنى كا ببها سفر كوكن                        |
| 1 ra |                                    | ت میں خیر                                           |
| 1 .  |                                    | بِنِيم اللّٰبِرُنجُرِيمًا ومُرك إ                   |
| 171  |                                    | ننراب نوشی جیمور د د                                |
| 122  |                                    | النا كاسيرا ورمقدمهٔ كراجى كاتيدى كوكن مي           |
| ۱۳۳  |                                    | دو با تو <u>ن برزور</u>                             |
| سما  |                                    | مررسه حسنييه شرى وردهن                              |
| 120  | ملونا مخطا برطبفه حضرت شيخالا ملام | باتیں حضرت نے ہوگی                                  |
|      | ينسيم مرفريدى امروبوى              | حضرت سينخ الاسلام مولانا حسين احمد مدني             |
| ١٣٥  | · •                                | کے دولمتوب کرامی ادران کا جسس منظر ]                |
|      |                                    | حسام الحرمين ادرعلمار كمرمكرمه                      |
| ١٣٤  | •                                  | امس حقیقت کی وضاحت کیلئے حضرت مدنی' کی ا<br>سرمه :: |
|      |                                    | كوششيں اوران كے تائج                                |
| 149  |                                    | تقل خط حضرت مولاً الشيخ النبير ديوبندي ومضرت        |
|      |                                    | مولانا قا فظ محدا صدصان بنام مولوى احدر نفا فانقطب  |
| 101  |                                    | کتو <u>ائے</u><br>کتابہ ن                           |
| Ior  |                                    | کمتو <u>ہ</u><br>پر ند                              |
| 107  | مولاً عبيب إرمن ثقا. قاسمي         | حضرت شیخ الانسلام ، کے تمین اتمیازات                |
| 104  | ميرابنامه والاعلم ويوبند           | فدات ادركار امول يراكي اجالى نظر                    |

|                            |                                        | ۲                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| مغر                        | - نگارش                                | عنوانا ــــــــ                                                                  |
| 104                        |                                        | منيع البندروك ساته طويل لازمت                                                    |
| 144.                       |                                        | مسجد موی می حلفهٔ درسس                                                           |
| 14.                        |                                        | الجزائر كح جهاد حريت مي حضرت ين الاسلام كاحصه                                    |
| 141                        |                                        | ابن بادىپ كامخقىرندگرە                                                           |
| 144                        |                                        | حضرت شيخ الاسلام كامشوره ا در تتحركي كى ابتدا                                    |
| 140                        |                                        | فكردغمل مي كميانيت                                                               |
| 117                        | مونا بران لدین صالبتهای                | شیخ الاسلام بی درس بخاری کی حبلکیاں ا در <sub>ا</sub>                            |
|                            | اشاذ ندوة العلمار لكصنور               | طرز تدرسی کے مجھے نمونے                                                          |
| 11                         | ,                                      | حفرت مصراتم كى ماقفيت كى استدا                                                   |
| 190                        | مولانا ابوالعرفان نددي                 | حيات اور كار المص مشيخ الاثلام حصرت مرني ".                                      |
| 4.4                        | ڈاکٹر میدقال <i>حرمنوی کا چی نویوڈ</i> | مولانا حسین احرمدنی و کے ملی افسکار                                              |
|                            | مولانا محراحه على من شيخاليث           |                                                                                  |
| 119                        | الكندى أمام -                          | حضرت بخ الاندلاك بعدحيات البيئة علقين برموز توجادر                               |
|                            |                                        | مهان نوازی                                                                       |
| 77                         |                                        | سنین الوندام کے ماتھ میدالکونین صلعم کی اید م<br>اور معیت مبشرا سند کی شکل میں ا |
|                            | ·                                      | اور معیت جسرات کی میں ان                     |
| 77.                        |                                        | ایک عاص رحوں کی مسہادت<br>روئے منی ایر تجلیات اللی کانے بابی مکس                 |
| ا۲۲                        |                                        |                                                                                  |
| 771                        |                                        | تلاوت قرأن كى لدنى كيفيت كالك انوكھا دا قعہ                                      |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | -                                      | حفرت یخ الاسلام کے انتقال کے بارے میں ایک فواب                                   |

|             |                                                                                                                | <i>b</i> •                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|             | مگارش                                                                                                          | عنوانا                                                   |
| - 170       | وفيسر نبويرا حوموى دلى يونيورثي                                                                                | نفش حیات .ایک تاریخی و تهندی دستاویز پر                  |
| 777         | ولأما اخلاق حسين قاسمى                                                                                         | مولاناحسين احدمرني أسلام كي اخلاقي محبت                  |
| سهم ۲:      | باب مسعود حسسن صديقي                                                                                           | بيتى باتيس                                               |
| ron         | ولانانجم الدين اصلاحي                                                                                          | مردکا ل                                                  |
| ron         |                                                                                                                | قدرت كانتقام                                             |
| TON         | •                                                                                                              | سيرت وكر داركى دين مي الهميت                             |
| 747         | داکٹر سید عبدالباری<br>م                                                                                       |                                                          |
| 714         | شمس تبریزخان شعبری<br>کای بین سریش                                                                             | يستع الاسلام مولا أحيين احدم في عالم رباني               |
|             | كلهنؤ يونيورسش .                                                                                               | قطب زانه ، اورشال قائد                                   |
| 119         | •                                                                                                              | عالم ربانی و فاصل اجل                                    |
| r9~         | · <u>.</u>                                                                                                     | تطب زار اورمارت کال<br>ندرین                             |
| 194         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | مثالی قائد اور رمنها<br>ن حسیری فردخه تنظیری و عمیر      |
|             |                                                                                                                | مولاناسير مين امرمر في كاعلق عظيم وتطف عميم<br>ندر - خلة |
| r.0 /       | دارالمصنفين كايدى المرافع والمرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع الم | خد <i>مت حل</i> ق<br>میداد. ندازی                        |
| P-A         | -                                                                                                              | مهان نوازی<br>نیاضی و دریا دلی                           |
| P11         | ,                                                                                                              | ایفائے عہد<br>ایفائے عہد                                 |
| ا اس<br>س.س |                                                                                                                | اینا کے انہار<br>تناعت دائستغنار                         |
| יאוש .      |                                                                                                                | منیرت وخود داری                                          |
| MIL.        |                                                                                                                | مخالفین کے ماتھ حسن ملوک<br>                             |

|         |                        | 7                                                                     |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| مغح     | مقتمون ننگار           | الكارث <i>ت</i>                                                       |
| ۳۱۶     |                        | نواضع انکسار سادگی اور وضعداری                                        |
| 719     |                        | اخلاص وبے غرضی                                                        |
| ٠٣٠٠    |                        | صانگونک                                                               |
| rri     |                        | احتیاط، <i>ذمرداری اورمعا لمات کی تحقیق)</i><br>ونفتیش ا و رمیجان بین |
| .rrr    |                        | عزم واستقلال                                                          |
| ٣٢٢     | جناب اكمل يزداني جامعي | شيخ الاسلام مفزت مولانا حسين احدم في م                                |
|         |                        | کے اسفار پوڑسے<br>میں میں نفیا سی ن                                   |
| 770     |                        | آزادی سے قبل کے اسفار                                                 |
| 7 10    |                        | مِلال گذھرکا بیب لاسفر                                                |
| 277     |                        | مبلال <b>گذ</b> ه کا دوسسراسفر                                        |
| 474     |                        | اُزادی کے بعد کے اسفار                                                |
| 771     |                        | صلع بوربير يرمصرت يخالاسلام كمسلسل اسفار كارا                         |
| 270     |                        | علم دين كا نشوق                                                       |
| يسوس    |                        | علم دین اور علمارکی قدر ومنزلت می اضافه                               |
| ا بساسم |                        | دارابعسلوم ديوبندكا تعارف                                             |
| ۳۳.     |                        | دینی مرارسس کا قیام<br>برمات اور فیراسلای رسوات که کمی                |
| اسم     |                        | بدمات اور فیراسلای رسوات کی کمی                                       |
| 221     |                        | د ار می رکھنے کا رواج                                                 |
| rrr     |                        | سو دی کار دبار می کمی                                                 |

|                  | ·                                        | 4                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح              | معنمون نگار                              | . گارش                                                                                                  |
| سبب              | •                                        | شادبون می سادگی اور سرفاعمی کارواج                                                                      |
| نهم              |                                          | نمازا در ذکر الله می اضافه                                                                              |
| ירשי             | مفتى عزيزالرحمن معا بجنور                | 1                                                                                                       |
| ابا سا<br>ابا سا | خاب مدرالین ۱۰ نصاری<br>خواج حسن ای نظای | مشيخ الاسلام مولانا مرئى دم كا فيومن روحاني                                                             |
| ror              | خاب وشوا المعرطاوس بنجاب                 | مشین این م حضت مرنی کی وطنی فیدات                                                                       |
|                  | مولاناممودون ملاطمة ما نده<br>حب         | ب حيات اور اور اور اور                                                                                  |
|                  | مولانا اسسيرادر دى صا                    | (                                                                                                       |
|                  | خابغفران احدایم اے<br>نور رو             |                                                                                                         |
| 1                | مولاناجليل حرسيواروي<br>المدينات المديد  | مشیخ الاسلام حضرت مولانا تحسیدین احمد مدنی م<br>الاسترارین میسید در |
|                  | خباب عا دل صديقي صا                      | گری بنگام تیری ہے۔ بین احد سے آج                                                                        |
| ۱۱ .۸            |                                          | حب الوطني <i>كا جذ</i> ب<br>مل سرسر نيز ،                                                               |
| ואיא             |                                          | حب الولمن ك <i>ايك اورمثال</i><br>منته مدين                                                             |
| 4.4              |                                          | مختصرحالاست زرگ<br>بزرگول کی نظریمی                                                                     |
| ۲ بم             |                                          | بررتوں <i>ن طرح</i><br>ذاتیمت برے                                                                       |
| ۲۰۰۱             |                                          | د بان حب ہن<br>مہان نوازی                                                                               |
| r. 1             |                                          | ۲۰۰۲ ورن<br>تناعت                                                                                       |
| ۱۰۰۹             |                                          | انکسار                                                                                                  |
| ۸، ا             |                                          | كما بيس                                                                                                 |
| ۲۱۱۱             |                                          | تعييات ٠                                                                                                |
| '"               |                                          |                                                                                                         |

|            |                                    | ^                                        |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| مغر        | مضمون تنكار                        | · گارشش ·                                |
| : k11      |                                    | قوى اتحادكى لمقين                        |
| سرام .     | خاب محدما قل صلّ ، در محبّلگه بهار | كرميكے فيض سے جا بل مبی عارف بن گيا كمدم |
| . 414      | و على فاروق من ايم ال              | حضرت يشيخ الاسلام أورتخر كيب مرح صحابه   |
| ٣٣٣        | معدد کماوتی دیرالبدر مکھنو         | حضرت شيخ الاسلم ادران كے ت گرد           |
| <b>,</b> ۲ | مولانا محركمان صاب مفوديورى        | دارانعلوم ديوبندمي حفزت يننخ الاسلام كح  |
| •          |                                    | د درطانب عنی پرایک نظر :                 |
| לרץ        |                                    | بيدائش .                                 |
| ۲۲         |                                    | البداديور رانانده)                       |
| ۲۲         |                                    | ابتدائي تعليم ادراحيار سنت               |
| 44         | •                                  | دارانعسنوم کیں آئر                       |
| . 444      | <i>:</i> .                         | دارانعلوم م <i>ین به</i> لا سال          |
| رم         | ,                                  | دارالعلوم مي دركسسراسال                  |
| اهم        |                                    | دارانعلوم میں تیسراسال                   |
| افا        |                                    | دارانعسام من چوتھاسال                    |
| 10         | ~                                  | دارانعساوم من يانخوان سال                |
| ۲٥٥        |                                    | دارالعلوم من جيشاب ل                     |
| 6          | 7                                  | دارانس لوم مين ساتوان سال                |
| 6          | ^                                  | دارانعلوم مي أخرى سال                    |
| هم         |                                    | دارالعلوم مي روباره اسباق مي شركت        |
| ٨.         | ن يوالحفي فارجا أرمايين النو       | حين ترمولانا و أروا وبسياسي مدوهم مهادن  |

|      |                              | ·                                                 |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| صفحر | مضمون تشكار                  | مصنون                                             |
| ~~~  | قارى محراشحاق حافظ سبازيوى   | حصرت على الالم مولانا من وكاسفراً خرت             |
|      | ر سوراز ز                    |                                                   |
|      | عبد إلملك فاروتي مما بمحرانك | حفرت شيخ الاسلم مولانا مرني واور داراتعلوم ديوبند |
| ٥    | طبسل حدقاسمي رام نكري        | حصرت منيسخ الائتلام مولانا مرنيء كى استقامت       |
|      | دیاست علی قاسمی لمبندنیم     | حضرت شيخ الاسلام مولانا مرنى جرا بندائى مالات     |
| 0.0  |                              | اورجنگ آزادی مبدی عظیم کردار                      |
| 011  | مشغبة الحق كاسارى بنكاديش    | تلندر سرح گوید دیده گوید                          |
|      | •                            |                                                   |



عض مُرتب \*

دارالعلوم كاقبام جن علاراور الساسدك إلتقول عل من آيا تفاده فرك عالم یا صوفی نه تقے ملکہ ایسے منفرد و با کمال لوگ تھے جن کے واغوں میں اگے۔ انقلابی اعلی علم کے ساتھ کھے کرگذرنے کی تراب اور اطن میں منہاج شریعیت و سنت رسول کی روشنی بھی تھی۔ دارانعب وم من أغاز قيام بى سے دين تعليم كاكام أكرج برابر ص رابتها بعنى آت اسلاميه كوضعف سے بچانے اور دبنی احساس كو قائم و دائم ركھنے كاعل جاری تھا۔ اور یہ اس صد کک بہت برمل خدمت تھی کہ، انگریزی تسلط کے بعب ا افلاق د مذہب کی بربادی مے جو بہلک ترین آنارنظر آرہے تھے کم از کم اس سے مععوظ رکھنے کا سامان تو ہوئ گیا تھا۔ مگریہی سب تمجھ تومنیں تھا، مرف اتنے مقصد کا حاصل موجانا ، سیج پوجھتے تو محداد کے منگام خیز تلاطم ،اور تھکا دینے د الى جدد جدكے بعد ، تفورى دبر دم لينے اور بھراً گے بڑھنے كے لئے حرف ايک منزل تقى اورىس !

سنزل معی اورسس! بانیان مرسہ کے سامنے، ملت اسلامیہ کو صنعف سے بچا لینے کے بعد، اب متن کی رگوں میں جہاد چریت کی حرارت بیدا کرنے کا کام تھا، اس طرح، دین احساس کی بنفا کی اس ضرمت کے بعد، ابھی اِسی احساس کے تصور کو اور بھی وسیع کرنا تھا اتنا وسیع کر اس میں اتباع سنت کے ساتھ ساتھ، ضرمت خلق، اور جن گوئی کے ادصاف بھی شال موجائیں تاکرے ہائے کا ٹوٹا مواسلہ کھے جوڑا جا

وأز تودل برنكنم نادل دجانم بآث مى برم جور تو تاوسع و توانم بات خ اوریہ ایک انقلابی کام تھا،اس کے لئے مدتوں ایک ابسے جوہر قابل کا انتظار کرنا ٧ براجولا كه باصلاحیت مهر مگرایک عالم دین می ندم و بلکه عزیمت و شهرامت جراًت وسمت كالك بعي مو، نيز اكب طرف علوم دينيها ورفنون اسلاميه مي رسوخ اوراننیازی شنان میں رکھتا ہو، دوسری جانب بانیان مرکت کی انقلالی ادر مجاہدانہ آدزووك كوبروئ كارلانے كاجذبرا وروصلىمى ركھتا ہو كيونكه بنيا دى طوريرسى دہ اسبرے تقی حس کیلئے علم و دانٹ کی یہ بساط آ راستہ کی گئی تقی حس کا نا) ۔ فیام دارانعلوم کے کم دبیش بائیس تنیس سال بعدایسا با ہمت اولوالعسرم فرزند مولانا حسيرين احمد مرسيمين داخل مواا ورحاجی اما دانسر کی دعاصیح كالمى مولانا قاسم كى ترب شيخ البند كے جذبہ جہاد كوجس قالب كى لاش تقى اس طالیب علم کی ذات میں وہ مل گیا تھا، بالاکوٹ اورشا ملی کی امانت کو جسے ببہ تبنوں بزرگ سنبھالے ہوئے کسی اکبار وفادار مجابدگی راہ تک رہے تھے، اب اس المنت كالميح المين اوردوح حريت كااصل وارث بررا بوجيكا كفار ظام ہے کہ یکام داراتعلوم میں پڑھنے بڑھانے والے طالبعلموں میں سے ہرایک کے بس کا نرتھا، یہ تو اسی کے بس کی بات تھی جسے اللہ ماک کچھ مخصوص صفات ودیعت فرادے، اور برسین احدی کے لئے مقدر موجیکا تھا۔ تحور ی دیر کیلئے دارالعلوم کی اتدائی ۲۳ ساله سر گرمیوں پر ایک جالی نظر دالة ادرديكه كاس مقدس اورخارزار وادى كى باده يها فى اوراس الانت كى حفاظت ویا سداری جسین احدسے بہلے کس کے بس کی بات تھی نہ بعد میں کوئی

اس معیار پر بورا اتر نانظرار اے۔

داراتعلوم کے نیام کے ناظریں باربار ذکر کئے گئے اور لکھے گئے اس واقعہ کو ذہن میں لائے جس کو ناریخ کسی حال میں نظر انداز نہیں کرسکتی ہے ۔ مولانا قاسم صاحب میرٹھ سے برلیس کا کام چھوڑ کر دارالعلوم کے لئے جل بڑے کہ ان کے جذبہ جہاد کوایک میدان دارالعلوم کی صورت میں اتھ آگیا تھا ۔ انار کے نیچے ایک محمود کے سامنے ایک دوسے محود نے زانوئے لمہذ تنہ کیا "اس دوسے محمود ، بعد کے کے سامنے ایک دوسے محمود ، بعد کے سامنے ایک دوسے میں دویوت کردیا ۔

آوربھی اسا تذہ تھے ، طلبار کا ہجوم تھا ، داراں لوم کے کاروبار کوم راکیسے توانائی ۔
بھی ل رہی تھی ،گربات اس بوسٹ یدہ انت ادر دربر دہ جھیبی موئی روح کی تھی جس کی بنیا دیر حضرت شیخ الاسلام نورانٹر مرقدہ نے ابنے استناذ ، جضرت شیخ الہند '۔
کی ایک روایت بیان کی ہے ،

مصرت استین البند) فرایا کرتے تھے دارالعلوم کا اصل کام تو بچاس ال کے بعد ہی بورا موجکا تھا ، نوایا کے اس عرصے کوجیتہ الانصار ، فلانت تحریک ، رئیمی روال نوکی ، مولانا عبیدائٹہ کی جدوجہد، الٹاکی تیدسب پر پھیلا کرآخری کڑی ، مولانا سیدین احد مدنی ' برختم کردیجے ' ۔

را رن ر کا دون کے بیدی، مردی ہوں ہے۔ مولانا مدنی ایسے ہیا ہی تھے جس نے اس تمام جدوجہد کی شمع کو مندا بی ذات سے رکشن رکھا تا آنکہ "تن درسہ بجاناں" کی معراج عاصل کرلی، اسطری

ا اس میں نک ہنیں کر حصرت رہے الندوم کی نظر عنابت مجد نا لائن کے حال ہواس زانے مجد بالائن کے حال ہواس زانے مجمد بھی نہا بت متوجر ہی ۔ ازمولانا حسین احد (متعدم اسیرا تناص می)

اس بحاس سالہ امات کے آخری امین مولانا حسین احرمہ نی بخود تھے، اور اب
یہ بات سمجھنی کچوشکل مہیں ہے کہ نشروع ہی سے ، دارالعلوم کی ، بنظا ہر پُرسکون ہی ۔
یہ ون موجوں کی تہم میں ایک خفیہ لہر بھی تھی ، جو دارالعلوم کی اصلی روح کے طور بر
کام کرری تھی اور تاریخی صداقت یہ ہے کہ اس کارٹ تہ حاجی امراد اللہ مولانا قاسم میں خاب النہ مولانا قاسم میں خاب نہ ہے مولانا حسین احرا کے احدوں میں تھا۔

مجھے کہدینے دیجے کہ دارالعلوم میں ولی النبی، امرادی، قاسمی اورگنگوی عفد اورتصور کو، محصر کھا، بھیلایا اوربعب اورتصور کو، مہم جہت تو می اورتشان کے ساتھ، اگرکسی نے زندہ رکھا، بھیلایا اوربعب کی نسلوں کو اُن کام اقدارِ عالبہ سے روست ناس کرایا اور بھیران نسلوں کے سبرد کردیا نودہ منہائے تا الانسلام مولانا سیدی حسین احدر متھے۔

ادرآخ اس ورانت اوراس کے جال باز فرزند کے حالات سے موجودہ اور آئے اس ورانت اور اس کے جال باز فرزند کے حالات سے موجودہ اور آئے۔ آئندہ نسلوں کو روشناس کوانا حضرت مرنی کے متوسلین اور قدام کا فرض اور آپ کے ان بربر قرض ہے، اس جذبے اور مقد کے تحت معنوان سے مار 19 اربح میں اور آپ سمینا رکے انعق دکا فیصلہ کما گیا۔ فیصلہ کما گیا۔

رہ کے جہ سیمینار سے ہارے مدین متن الراب متن الراب متن الانسام رکے امراد اور راقم الحوف کی گذارش براباب جمعیۃ خصوصا صدر تبعیۃ علم رہ دولانا سیراسعد مدنی مظاؤنہ مرف اس بات پر راض ہوگئے کر حضرت مدنی ہے سے علی سیمینا رکر ریا جائے بلکہ جمعیۃ العلار کی طف سے الی تعاون کا دعدہ بھی فرالیا، ان حصرات کی معروف ترین مشخولیات کے بیش نظر سب سے زیادہ مشکل مسئل سیمینا رکے لئے ان سے دودن کا وقت بیش نظر سب سے زیادہ مشکل مسئل سیمینا رکے لئے ان سے دودن کا وقت بیش نظر سب سے زیادہ مشکل مسئل سیمینا رکے لئے ان سے دودن کا وقت بیش نظر سب سے زیادہ مشکل مسئل سیمینا رکے دیال سے آسان ہوگیا، اگر جہ لینے کا نظا جو عقید تمندان شیخ رکی د لیح تی کے خیال سے آسان ہوگیا، اگر جہ

حمعیة العلارکے گوناگوں مشاغل کے بیش نظر دنت کے تعین میں اربار دنتیں بین آئیں، خاصی دشوار ہوں کے بعد ارکے کا بہتعین ہوسکا۔ اس سلیلے میں متوسلین شیخ ، کوجوانتظار کرنا پڑااس کا ہمیں اصاس ہے اور م اس کے لئے معذرت خواہ ہیں۔ كاركنان جمعية علامندف البنا غلاص، جوش عل اورحسن كاركردگى سے جس طرح را فم الحروف کے ساتھ تعاون اور اشتراک عل کیا اس نے کام کوہبت سبل اوراً سان بنادیا، اسی کے بتیجے میں ہندویاک اور عالم عرب کے اہل علم اہل فلم ادر دانشور حضرات سے رابط قائم کرنے مقالات حاصل کرنے اور کمکے کی مربرآ درده تنخصات سے مراسلت کرنے کا باطینان موقع میسرآگیا۔ م ببت ببت شکرگذار سرایا نیازا دراخلاق کریانه کامعرف موت ان بزرگوں، دانشوروں اور اکا برکا جنھوں نے میری گذارش پر مبسوط وطویل مقالے اس موقع کے لئے عنایت فرائے، اور جومقل کے نہیں لکھ سکے انھوں نے بھی ازرہ اخلاق و کرم مناسب مشورے دیئے۔ مقاله عنایت فرانے والوں میں کیے کیے مفکر، علمار اور بزرگ حصرات ننا ل میں کتاب کی فسرست سے اس کا ندازہ موجائے گا، نہایت افسوس ہے کہ باكستان سے جناب و أكر ابوسلان صاحب شاہجيانيوري اور و اكر وقار رضوى ، جنب نارائح صاحب مظلم با وجود بورى آبادگ اور قبولیت کے تشریف نہیں لاسے بیکن خوشی ہے کران حضرات کے قیمتی رشحاتِ قلم شریک برم ہیں،اورہم اس سے تنفیض ہوسکیں گے، اسی طرح پاکستان میں مولاً نا یوسف لدھیانوی مفتی احدالرحمٰن صاحب ،مولانا صنیارالقاسمیصاحب، قاصی عطارالرحمٰن صاحب 

حفرت، کے دوسے متوسلین و تلاندہ حفرات کو توجہ دلائی گئی رڈاکٹر ابوسلما گئی کے گرائی امریکا ہے۔ کے گرائی امرے معلوم ہواکہ اکثر حضرات نے مقالے تحریر فرائے تھے، اور تشریف اَوری کیلئے تیار تھے مگر کیا انع بیش آگیا، فدا ہی جانے!

م توسرایا انتظار می دے، فداکرے آئندہ صحبت میں زبارت نعیب ہوسکے اس طرح ، محداللہ، ۱۹ را رچ کو عصر سے تبل اس عظیم الشان سیمنا، کا اختسام حضرت مولانا اسعد مدنی کی اختتامی تقریر اور مفتی نسیم احمد فریدی امروم وی نظلہ کی دیابر ہوا۔

ں وی ایٹر تعالیٰ ہم سب کوشیخ الانسلام ' کی زندگی پرکال اتباع کی توفیق نصیب نرائے۔

مولانانجم الدین اصلامی مطله نے (انتر تعالیٰ موصوف کو تا دیرسلامت رکھے سبرے الیسلام جمال میں کسی مگر میں کسی مگر تحریر فرایا ہے۔

ت زندگی کے سی بہا وسے نعلق اگرسنت کاعلم نہ ہوا ورمعلوم کراچاہی توحفرت شیخ ، کی زندگی میں دہ بہلود بکھ لیں سنسن بنی کا بہتہ جل جائیے کا رمفہوم) "

اس طرع ہم حضرت رحمۃ الله کی اتباع کر کے انشار اللہ سندن سے قریب ہوسکیں گے اور قرآن کا حکم ہے من بطح الرسول فقد اطاع اللہ اللہ ہم سے رافنی ہوجائے گا داشار اللہ اس اس بات کا دکھ کے ساتھ اظہار کرنا پڑر ہا ہے کر حضرت مولانا قاری فحز الدین گیا دی محارف میں اس سیمینا رکے انعقاد سے قبی مسرت اور اسس میں گیا دی محارف میں مقال ہمی ارسال شرکت کا شدید استیاق مقا اور حضرت قاری صاحب نے ایک طویل مقال ہمی ارسال فرادیا تھا مگر قدرت کو منظور تھا کہ بجائے سیمینا رکے وہ جنت الفرد وس میں حضرت میں اسے جا ملیں اور سیمینا رسے کا فی بہلے وہ عالم جاود انی کو سدھار گئے رحمۃ اللہ علیہ بی سے جا ملیں اور سیمینا رسے کا فی بہلے وہ عالم جاود انی کو سدھار گئے رحمۃ اللہ علیہ بی سے جا ملیں اور سیمینا رسے کا فی بہلے وہ عالم جاود انی کو سدھار گئے رحمۃ اللہ علیہ

<sup>ت</sup>اریخ دفات

اسی طرح جناب فان غازی کا لمی و قق و شوق سے مقالہ لکھ رہے تھے اور بار بارا حفر کو گرامی نامہ لکھ کرمشورہ دے رہے تھے جوصلہ افز ائی فرارہے تھے مگر بناریخ بناریخ

بالكل آخر من ايك اور حادثے سے بمين دوجار مونا برا جب كر باكستان بس حضرت مدنى و كياں القدر خليف عالم و تقى حضرت مولانا حامر مياں صاحب صدر جمعية العلمار باكستان كے انتقال كى در دناك خبر بمين سننے كوئى، رحم اللہ تعالیٰ علم اللہ تعالیٰ علم ۔

اس طولانی گذارسنس کے بعد (نیازمند کنوین) بے جین قاری اور حضرت سٹینے و کے مقدس حالات کے درمیان سے رخصت ہواہے اور عاجزاند دعار کا خواستگارہے۔

> ر ڈاکٹر ، رسٹیدالوحیدی جامعیہ نیہ - ۲۹ رار ب<sup>موا</sup>رُ



## والرعبلام الكريم الك كالمبنى سينعام

شیخ الاسلام حفرت مولانا میرسین احر مدنی تعیات و کارنا مے سمینار جو ۱۹ مربی الاسلام حفرت مولانا میرسی احر مدنی تعیاب و کارنا مے سمینار جو ۱۹ مربی کے لئے دعوت نامر موصول ہوا ، مہت بہت شکریہ ، مجھے امید ہے ادر میری دعاہے کر اللّٰراّب کی مدد کرے اور مسرتوں سے نوازے ۔ میری یہ کھی دعاہے کر اللّٰراّب کو توت ، مسلاحیت ، جذب تیزی اور شفا عطافر ائے آگر آپ سان اور لمت کی خدمت کر سیمنار کی عظم الشان کا میابی کے لئے دعا گو موں ۔

میں اپنے کالج کے دنوں میں ۱۹ ۱۹ اور ۱۹ ۱۹، کے دوران مولانا حین اتھ منی سے بلا ہوں، میں ان کے نفسب العین، ان کی حقیقت بندی اور دیگر علوم سے گہری تقریر دن سے بہت متا نزر ہا ہوں، انھیں سیاست ، نمر ہب اور دیگر علوم سے گہری واقفیت تھی وہ ربور ٹولرے تحقیقی مقالوں بالحفوص کے لئے ربورٹ سے حوالے دیا کرتے تھے ، النّدان کی روح کو جنت الغردوس میں مقام عطافرائے آبن، موجودہ نوجوان نسل کو مولانا حسین احد مدنی دکی تعلیمات برعل کرنا چاہئے اگر وقت نے اجازت دی تو میں ۱۹ یا ۲۰ کوسمینار میں شرکت کے لئے آئے کی اگر وقت نے اجازت دی تو میں ۱۹ یا ۲۰ کوسمینار میں شرکت کے لئے آئے کی کوسمینار میں شرکت کے لئے آئے کی برختے گئے مقالے مجھے روانہ کر دیں میں احرابات ادا کر دوں گا ۔

برادرانه خلوص کے سائند داکٹر عبدالکریم الک



عالم إعمل شيخ الاسن لامولانا حيّتين احديدني وكانام محتاج تعارف منیں ہے، مولاناحسین احد مدنی اس شخصیت کا نام ہے جوعلم وعمل اور شریدیت وطریقت کامح البحران ہے، اگریوں کہاجائے کر دہ ایک طرف اتباع سنت ا خلاق نبوت ، سبرت صحابه اوراسوهٔ مث نخ کا سرختیمه ب تودوسری جا دہ ایسا بحرب کراں ہے جس سے جذبات حریت ، نرقی مّت ، حب وطن، ہمدردی طن خدا ، عم خواری بی نوع انسانبت اوران کے لئے ایٹار قرانی کے بے نیاہ جننے التے رہنے ہیں، اس کا قلب حال شریعیت ہے ادر عل تفسیر شریعیت -کسی کی زندگی میں بربرامشکل کام ہوتاہے کہ دہ بیک وقت گفنار ا در کر دار د دنول کا غازی بن جائے ۔ بقول علامہ اتبال کے سہ گفتار کا غازی بن توگیب کردار کا غازی بن نه سکایه لیکن اس مصرمہ کے بالکل برخلاف اگر دیکھا جائے تو مولا احسین احدمد فیا بک و تت گفنار کے بھی غازی تھے اور کر دار کے بھی، گفتار کے غازی کے ردي مي مولانا كابه عالم تفاكر بولتے تقے تو بھول جھڑتے تھے ، زبان مي دريا

کردانی تقی، تخیلات اور خیالات میں فرستوں کی یا کیزگ تھی، توطینت دکردار

یں کم غازی بنے کا شرف یوں حاصل تھا کہ بغیر تفریق ندمب و ملت ہرزگ و
سس ، فرقہ و ندمب کا بیروان کے حلقہ احباب میں شامل تھا۔
مولانا کو ایک طرف تو اپنے کردار کی بخت گی اور حب الوطنی کے جذبہ کے
تحت انگریزوں کی مخالفت برداشت کرنی بڑی جس کی یا داستس میں جبل جا نا بڑا،
اور دوسری طرف یاکتان کے تیام سے اسکار کرکے مسلمانوں کے سامنے معتوب ہونا
بڑا، لیکن یہ کردار کا غازی زندگ کے آخری کمچ تک تقسیم ہندوستان کو غلط ہی أتا
ر یا جس کے لئے مسلمانوں کی مخالفت بھی برواشت کرنی بڑی، لیکن مولا اان حادثا

رہا، جس کے لئے مسلمانوں کی خالفت مجھی برداشت کرئی پڑی، لیکن مولاً ان حادثا سے تہیں بردل نہیں ہوئے، اس کے بعد ایک وہ وقت بھی آیا کرمسلمانوں کا ایک کثر تعب ادکومولانا کے نصب انعین کا احترام کرنا پڑا۔

کیرتو داد تو حولا یا کے تصب این کا احرام کریا پرا۔ مولانا ایک صوفی منش شخصیت کے علمبردار تقے، سادگی، صاف ہائی ان کی زندگ کا جز ولا ینفک بن گی، اور کھر نیتجے میں ان کے اخلاق عالیہ اور علوم فقہ پر بینی نظر سے متأثر موکر بے شار توگ ان کے بہی خواہ اور مرید بن گئے



جناب بشمهم ناته باند مص كوينوا ريس

## آزادی اورانجاد کے مالی دار مولاناحسان اخمامالی

مقاله نگار کو مهر ۲۳ ۱۹ و میں مولانا حسین احد مرنی کے بہت نزدیک آنے کا موقعہ لاجب دونوں نے بینی سنیٹرل جیل سیس نغریبًا پندرہ نہینے ایام اسبری سساتھ گذارے ۔

مرسہ دارالعث می دیوب دیس جن لوگوں نے اقل اقل داخلہ ایا، ان میں مولانا محودسن تقیے جن کی عملی طور برساری زندگی مرسہ میں گزری ، پہلے طالب علم کی چیٹیت سے، اس کے بعد دارالعب می کے استاذ اور بعدہ سربراہ کی چیٹیت دہ ۱۸۵۱ء میں بریلی میں بیدا ہوئے . جب ۱۸۵۰ء میں وطن کے جال نثاروں نے بہلی جنگ آزادی شروع کی تو وہ اس دقت اپنے والد کے ساتھ میر بھی میں تھے گھر پر انعوں نے محبّان وطن کی شجاعت کے کارنامے سنے اور برطانوی منطالم کی لرزہ فیر واقعات بھی ان کے کا فوں میں آئے، انھوں نے شمالی مبدکے شرفار کی دور دور تک بھی تھی ہوئی تباہی بھی اینی آنگھوں سے دیکھی تھی، ان واقعات اور مشاہرات نے ان کی روح کو آمنی عزم بخشا۔

جس وقت محمودسن دیوبند کے مررسہ میں داخل ہوئے،اس وقت ان کا سن صرف بندرہ برس کا تھا، تحصیل علم کی تکمیل کے بعد ۲۵ - ۵ م ۸ میں دہ دارالعلوم میں درسس دینے لگے،ان کے اساتذہ میں مولانا محمد قاسم بانو توی ادر مولانا براحد

گنگوی جیسے شفق ا درجیّد عالم تھے، ان سے مولانا محمود حسن کوعلم تقویٰ ادر لمک کی آزادی سے محبت کے اوصاف ہے۔

مد. ۱۸۸۱ء میں وہ دارالعلوم کے سربراہ کے مرتبہ کک پہنچے، الفول نے شروع سے اپنی زندگی کا جونصب العین بنالیا تھا، ابنی آخری سانس تک دہ اس بر نابت فدم رہے، ان کا تصدحیات تھا ہدوستنان کی آزادی، ۱۹۰۵ء میں النوں نے اپنے منصوبوں کو علی جامر بہنانے کی جدوجہ دسیر کر دی ادر بیک دقت دو محاذوں برکام کرنا شروع کر دیا۔ لمک کے اندرا ور لمک کے باہر دونوں محاذوں برانگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لئے مسلح بغاوت ہونی تھی۔

بی بید و با ایستان بر ان کی تحرک کاصد رمقام دیوبند تھا اور اکی شاخیل د بلی، دینا پور، امروت، کرا جی، کیم اور حجوال برس فائم تقیی نهدوستان کے باہر شمالی مغربی صوب سرحد کے قریب حجوثی سی آزاد رباست یا غننان تحرک کی سرگر میوں کا مرکز تھا، ستیدا حز شہید ، مولوی عنایت علی، اور شراخت علی کو اننے دالے د باں انگریز دں کی حامی فوجوں کے خلاف عگم جہا د بلند کئے ہوئے تھے، حاجی ترنگ زئی کو ان کالیڈرمقر رکیا گیا، یہ توقع تھی کہ ہسایہ قبیلے، ان کے حامی اور مندوستان کے رضا کاران کی صفوں میں شامل ہوجا ئیں گے، یہ بھی امید تھی کہ مندوستان کے دامیران خانستان کی حایت حاصل ہوجا ئیں گے، یہ بھی امید تھی کہ خرکے کو امیران خانستان کی حایت حاصل ہوجا ئیں گے، یہ بھی امید تھی کہ خرکے کو امیران خانستان کی حایت حاصل ہوجا ئیں گے، یہ بھی امید تھی کہ شخر کے۔

بہتع بغادت کامنصوبہ خالص کم الوں کے لئے نہیں بنایا گیا تھا، بنجاب کے سکھوں اور بنگال کی انقلابی یارٹی کے مبروں کو تعادن کرنے کی دعوت دی گئ، ان کی رہائنس کے لئے مولانا محمود سن کی رہائنس گاہ کے قریب ایک مکان کرایہ برلیا گیا، برساری تیاریاں خفیہ طور پرکی گئی تقیب، مولانا عبداللہ سندی دیونہ میں کام کررہے تھے، انھوں نے جمعیۃ الانصار منظم کی، بعدمی انھیں د ملی بھیجا گیا جہاں میں کام کررہے تھے، انھوں نے جمعیۃ الانصار منظم کی، بعدمی انھیں د ملی بھیجا گیا جہاں

مرسة نظارة المعارف فائم كيا كيا ، عكبم اجمل فان اور على گڑھ كے د قارا للك اس كے سر پرست تھے -

منددستان کے مسلانوں کی تاریخ میں سالٹائہ بہت اسم سال تھا تھی گا کی تجویز پر نظر تانی کی گئی اور لمک کا دارالخلافہ کلکہ سے دہلی کو منتقل کیا گیا ،جنگ بلقان خلافت عثمانیہ کے خلاف سیمی صوبوں کی بغا دت تھی، اس کے کچھ عرصہ بعب بہلی جنگ عظیم نشروع ہوگئ جس میں ترکی کا اتحا د جرمنی کے ساتھ، برطانیہ اوراسکے حوار بوں کے خلاف تھا، چین کے سرحدی صوبر سنکیا تک نے برطانیہ کے خلاف۔ اعلان جنگ کر دیا۔

ان دا قعات سے مولانا محود سن بہت متأثر ہوئے ادرا نیوں نے محسوس کیا کہ برطانوی سامراج کے خلاف مسلّع بغادت کا وقت اُگیاہے مسلّع بغادیت کا منصوبه تيا ركياگيا اور دينجى روالوں برخطوط منصوبے بس شركيت تام بوگون بھيج گئے ، مولانا عبید انٹرسندھی کوا فغانسنان بھیجاگیا تاکروہ خود سرحد کی طب سے مراجعت کرسکیں اس مصوبے کی بنفیبی یرتھی کر امیر صبیب اللیکومنصوبے کی حایت کے لئے آمادہ نہیں کیا جا سکا، اس کے برخلاف دہ انگریزوں کو ضدوستانی انقل بیوں کی سرگرموں کے بارے میں مطلع کرتار ہی، بعد میں امیر جسیب اللہ اللہ انڈ دجرمن مشن کی نقل وحرکت کے اربے میں برطانوی سامراج کوبا خرکیاجس کی كابل مين آ مركامقصديه تفاكرانغانستان كومركزى طافتون (تركى جرمني دغيره) کے حق میں مرا فلت کیلئے آبادہ کیا جاسکے ،مندحرمن مشن کی والب ی کے بعد . راج مندرین اید اورمولانا برکت الله جواس مشن کے اراکین تھے کابل میں رہے اورانفوں نے مبدوستان کی آزادی کے لئے اپنی کوششوں کاسلے جاری رکھا اس مرجعے پرمولا نامحمودسن کو یہ علم ہوا کہ حکومت مبندنے ایفین گرفت ار

کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے، ڈاکٹر مختار احرافصاری کی مددسے وہ ہندوستان سے ساواز میں کم معظم رواز ہوگئے ، جھاز میں ان کی لما قات غالب پاشا سے ہوئی ، جو اس وقت جاز کے ترک عالم تھے، انھوں نے غالب پاشا کواس بات کے لئے آبادہ کیا کہ وہ ایک خط تکھیں جس میں برطانیہ کے فلاف مہندوستان کی بغادت سے کمل ہمرد دی اور حایت کا اظہار کی جائے، یہ خط خفیہ طور پر مہندوستان کھیجا گیا اور اس کی نقلیں تقسیم کی گئیں۔

کیدعرصہ بعد ترکی کے وزیر د فاع انوریاٹ اور حبنونی فوجوں کے کمانڈر جال إن كم معظم تشريف لائے ، مولا نامحودس نے ان سے مطالبہ كيا كران كے استنبول ادرمبٰدوستان کی سرحد جانے کا انتظام کیاجائے ، برنصیبی بہ ہوئی کہ انگریز دل کے اشتعال برشریف محہ نے خلانت عثما نیہ کے خلاف بغاوت کر دی ، مولانامحودسن ان كے عزیز سن گرد مولاناحسین احدمدنی اور دیگر دوس تعبوں كوانگريزوں كے حوالے كرديا گيا ،انگريزوں نے الفيسان جلاوطن كركے تيدكرديا -جنگ کے خاتمہ کے بعد مولانا محمود حسن اور ان کے ساتھیوں کو بب لایا گیا اورچاربرس کی قید کے بعدانفیں جنوری سوائے میں راکیاگا، علالت اور برانه سالی کے با دجود رہا ہونے کے بعد وہ سیدھے خلافت کمیٹی کے دفتر سنے ا در تن من دمن کے ساتھ دہ تحریک خلافت میں شابل ہوگئے، انھوں نے علی گذرہ کا دورہ کیا ادر یونیورسٹی کے طلبار اوراسا تذہ سے اپیل کی کروہ انگر مزوں کی مدد یانے والے ادارے کا بائیکاٹ کریں اور نتی قومی درسگاہ جامعہ تمیہ اسلامیہ میں میں داخل ہوجائین جس کے قیام میں ان کی مرد شا ال متی ۔

انعوں نے دہلی میں جمعیۃ العلم کے اجلاس کی صدارت فرمائی اور ۱۱ نومبر را ۱۹۲۰ کو اسکے اجلاس کے خاتمہ براہفوں نے مندوستنان کی سیاست کے بارے یں اپنے خیالات کا اظہار کیا ، انفوں نے طاراسلام سے ابیل کی کہ وہ مقاات مقد پرسلانوں کے اقتدار کی بحال کے لئے اپنا جہا د جاری رکھیں ا در مبدوستان کی برطانوی سامراج سے آزادی کی جدوجہدیں بھی شرکی رہیں ، انفوں نے مشورہ دیا کہ وہ لک کے مختلف فرقوں کے درمیان رہشتہ اتحاد اورساجی بجہی کوہر قرار رکھیں .

ملک کے مختلف فرقوں کے درمیان رہشتہ اکا دادرسا بی بہی دہرمراررہیں .

ایپ کو بہ سمجھ لینا چاہئے کہ اگر ملک میں نفاق را تو اس کی دم سے ملک کی ازادی نا قابل حصول موجائے گی، نوکرشا ہی کے امہی قوانین کا بینچہ روزبروزسخت موتا جا بیگا اوراسلامی اٹر کے جو دھند لے نشانات باتی رہ گئے ہیں وہ بھی منفرستی سے حرف غلط کی طرح مسطبحا ہیں گے، اس لئے اگر مبدوستان کے دوفرتے جس میں کھوں کا جنگجو فرقہ بھی شابل ہے اگر تینوں دوستی اورامن کے ساتھ رہی تو میں ہیں ہیں سمجھ سکتا کہ کوئی چو تھا فرقہ خواہ وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو کس طرح تشدد میں ہیں اور اس کے مشترک مقاصد کے در بعد مبدوستانیوں کو ان کے مشترک مقاصد کے حصول میں شکست دے سکتا ہے ؟۔

ساوی یا سست رسے سہ ہے۔ مارے ہادوستان کے پانچے و کاراس اجتماع میں شرکیہ تھے جس سیں اس فتو ہے ہردستان کے پانچے و کاراس اجتماع میں شرکیہ تھے جس سیں اس فتو ہے ہردستنظ ہوئے جس میں مسلانوں سے مطالبہ کیا گیا کروہ حکومت کے ساتھ عدم تعادن کریں اور تمام شہری اور فوجی کا زمتوں سے دست بردار ہوجا میں۔ اس کا نفرنس کے تھوڑ ہے و معرولانا محود سن کا انتقال ہوگیا، ان کی تحریک نفرادر لائی سنگردمولانا حسین احد مذنی کے حصے میں کی تعادت ان کے عزیز اور لائی سنگردمولانا حسین احد مذنی کے حصے میں آئی وہ مولانا محمد وست کے ساتھ اسبرا ٹیا ہے کئے اورا حیار اسلام اور تحریک اُزادی کے سلسے میں اینے استاذ کے خیالات کے حامی اور مؤید تھے۔

دارانسسوم دیوندیس مولانا حسین احریدنی ( ، ۵ ۹ ۱۱ ۹ م ۱۸) مولانا محرت کے محبوب شاگر دینے، ان کی تعلیم بوری نرمونے پائی تھی کہ ان کے والدنے کہ بجرت کرنے کا قصد کیا ۔ چانچ ، ۹ ۔ ۹ ۸ ، ۱۹ میں ان کا پورا خاندان کم معظمہ رواز ہوگیا ، مولاناحیون ہم کا قصد کیا ۔ چانچ ، ۹ ۔ ۹ ۸ ، ۱۹ میں کا پورا خاندان کم معظمہ رواز ہوگیا ، مولاناحیون کم منظمہ تشریف لائے تو لوناحیان کم فوقتاً آتے رہے ، جب ۱۹۱۶ ، میں مولانا محمود سن کم معظمہ تشریف لائے تو لوناحیان کم نددستان کی تحرکی زادی مجرجوش ، نی بن گئے ، اس سے قبل انھیں سیاست سے کوئی بنددستان کی تحرکی اس سے تبل انھیں سیاست سے کوئی در میں دہ تاکہ دا ہے استاد کا معتمد اور شیرین گیا ، السطای اسیری اور مبلاط نمی کے دو رمی دہ اپنے رہنما کے ساتھ تھے ، رہائی کے بعد دہ تحرکی فیلانت اور کا تحریب کی مرکز میوں میں برجوش مصر لینے لگے ۔

ساون اورہ کو بیات کے میں بیبات کا داور مہا مولانا محدود سن کی تحرکی سے سیاست میں حصہ لینا نشروع کیا تھا مگران کی سیاست جذباتی مہیں تھی مملکت اور بین کی کملکت اور بین کا کہ کا رویہ دانشمنداز تھا، نہدوستا نی سیاست، اقتصادیات ادر بین الاقوامی امور کے بارے بین ال کی تحریروں سے یہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے منہ مہی معامل کی تحریروں سے یہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے منہ مہی معامل کے بارے میں ان کے ملم میں غیر معولی و معت اور گہرائی تھی، امنوں نے نہوستان کی سیاسی اوراقتھا دی تا رہ خوبی طافتوں اوراسلامی ملکوں کے بین الاقوامی دو بلط میں معلوات جمع کی تھیں، اس میں شک بنیں کہ عالم اسلام کے درکن مکم معظم میں بندرہ برس قیام اور الٹا میں یا نی برس اسیری کے عرصہ میں ان کا سابقا سلامی معظم میں بندرہ برس قیام اور الٹا میں یا نی برس اسیری کے عرصہ میں ان کا سابقا سلامی اور دیگر توموں کے وگر سے بھی بڑا، ان میں جرمن آسٹرائی، اطالوی اور دیگر توموں کے لوگ بھی بنتے ، ان کی صحبت سے انفوں نے بین اقوامی معاملات کے بارے میں کا فی واقعیت عاصل کی ۔

عالم دین کی حقیت سے ان کا ایمان تھا کر قرآن جو کلام المی ہے ادرا حادیث نبوی میں دبن و دنیا کے لئے مکمل ہدایت موجود ہے، اس کامغہوم بر تھا کر دین وہ نظریہ حیات ہے جو ہم گرادر حالگرہے، عقیدے، عبادت ادرا فلاق کو ذم ہے مطابق

ہونا چاہئے، اس کے ملاوہ سانجی، اقتصادی بسیاسی اور نقافتی امور ہیں بھی دین کی رہنائی ماصل کی جاسکتی ہے، اس طرح دین اور دنیا کے معالمات میں کو ئی تضاد نہیں سیامسلمان وہ ہے جو فکر، قول ادر عمل میں رضائے الہی کا پابند ہوتا ہے اور اس کے بر ضلاف کسی مکومت کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا، اس اصول کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان کسی حالت میں اپنی آزادی کسی ایسے غیر ملکی حاکم کو گروی نہیں رکھ سکتا جس کے قانون اور جس کی حکومت کا معقد اسلامی طربق زندگی اور اصولوں کو تباہ کرنا ہو، اس لئے بر مسلمان کا خربی فرلیف ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطاب بت ہندور ستان سے برطانوی حکومت کو ختم کرنے کی ہرامکانی کو مشتش کریں، انھوں نے بہت سے اقتباسات بیش کئے جن کے مطابق مسلمانوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ فرمنگی حکم انوں کے خلاف بغاوت کردیں اور دوسے رئیدوستانی فرقوں کے دہ غیر مسلکی حکم انوں کے خلاف بغاوت کردیں اور دوسے رئیدوستانی فرقوں کے نواون سے ابنی غلامی سے نبحات حاصل کریں۔

تعادی ہے، بی من ماہے جات کا من ہیں۔
اس ابیل کے ساتھ بغاوت کامفصل جواز بیش کیا گیا تھا، ان کی خود نو کے ۳۳ مصفحات میں دوسوسے زائد صفحات میں ہندوستان میں برطانوی سامراج کے تباہ کن نتا تج پر روشنی ڈالی گئ ہے، ان میں انھوں نے مندرجہ ذیل امور کا ذکر کیا ہے۔

دا ، نسسی اورتوی امتیاز برت کرعوام کی ندلیل کا گئے ہے ، اوراکھیں اعلیٰ لازمتوں سے محروم کیا گیا ہے ۔

(۲) کمک میں نگان کے بندوبست اورصنعت و تجارت کی بربادی سے ملک کو افتصادی طور برتباہ کیا گیاہے۔

(۳) غلط عدلیہ نظام نے منفدم بازی اور بدعنوا نبوں کو فروغ دیا ہے ، انصاف مہنگا اور اس می غرطروری تاخیر موتی ہے۔

(م) ہندوستانیوں کو قانون سازی کے کام سے الگ رکھا گیاہے (۵) غیر کلی حکومت کی دجہ سے عوام میں اخلاقی بتی ادر انحطاط کے آتار سیکرا

خود نوشت کے دوسرے حصے می تفصیل سے اس بات کی وضاحت کی گئی مے کس طرح مغربی طاقتوں نے اسلامی ملکوں سے خاص طور برخلانت عثمانیہ سے معالمات میں معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے اورکس طرح برمعاملکی کے مرکب ہوتے ہں، پہمی واضح کیا گیا کہ ان معالمات میں برطانوی سامراج کادیکارڈ بترین ہے۔ ان خفائق سے پرنتیج کانا ناگزیرے کرانگریزمسلمانوں کے سسے بڑے دشمن ہں اس لئے مسلمانوں کے اوران کے آئندہ وجود کے حق میں یہ لازم ہے کر وہ اسس برطانوی سامراج کوختم کردیں جوالیتیاا ورا فریقے کے عوام کے لئے خطرہ ہے۔ مولانا مدنی کاخیال تھا کر دنیا کے مسلانوں کی نجات ہدوستان کی آزادی بر

منحرب،اس مقصد کے حصول کے لئے انیسویں صدی کے آغاز میں شاہ ولی الشر كى تعلىمات برمبنى اكيتر كيب شردع موئى تفي جوسكهائد كى بعادت كى شكل مين جارى رى، بغادت كے بعد زبر دست منطالم كاجو دور آيا،اس كى دجر سے تحرك كى شترت

مِن كُن أوراس جدوج بدكوايك نيامور ديني كامزدت تقى ، يركام المربن بن كانگريس نے كياجس نے روزاول سے فرقد دارانہ اتحاد كى الشد عزورت كومحسوس

مولا احسين احد مجھتے تھے کر کا گريس حصول اقتدار کا فاص وسيلہ ہے اختلافات اورات تعال كے با وجود وہ البنے موقف سے نہیں ہے اور كانگرسس ك حایت کرتے دہے ، الخصوص جب کا بھرس نے یہ اعلان کردیا کہ ہدوستان کے نصبالعین مکل آنادی ہے، ان کاخیال تھاکر حصول آزادی کے لئے مبدوستان کے

عوام کوبلاا تمیاز ندمب ایک متحدہ قوم بن کرحصول آزادی کے لئے ادر مشترک بہبود کی حکمت علی برکارب د موزا چاہئے، اپنی ایک نقریر میں انھوں نے کہا تھا کہ موجودہ دور میں قوموں کی تشکیل ندمب ادر نسل کے بجائے علاقا کی بنیادوں پر موتی ہے۔

دورین تونون کے سین مرمب اور ن سے جات ماں کا جاری ہے ہے۔ سا زبان اور علاقے کی بنیاد نم ہب ہے ، نسل زبان اور علاقے کی بنیاد بر تومیت کی بنیاد نم ہب ہے ، نسل زبان اور علاقے کی بنیاد بر تومیت کی بنیاد بر تومیت کی تقیق میں یہ بحث کی کرعرب فلسفے اور اسلامی ا دب سے مولا نامرنی کی رائے کی توثیق بنیں ہوتی، اتبال نے مولا نامرنی کے علم وفضل کے بارے میں نازیبا با تیں کی توثیق بنیں اور شعریں ان کا خداتی اُڑایا۔

مولا اُحسین احر مدنی کو اس کا جواب کوشا بڑا کیو کد اقبال کے خیالات کا توم

پرستوں کے مسلک پرمفراٹر بڑسکا تھا، انفوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا عنوان تھا

متحدہ قومیت اور اسلام ، اس میں مولانا مدنی نے اپنے علم وفضل کی بنیاد پرسئے کے
ددنوں بہاووں پر بحث کی ہے (۱) قوم کی تعریف اور اس کا مفہوم کیا ہے ؟ اور
ملت اور قوم میں کیا فرق ہے در) قرآن وحدیث اور تاریخ اسلام سے اس مسئلے
برکیا روشنی بڑتی ہے ؟ مولانا حسین احد نے قدیم ، متوسط، اور جدید عربی لغات
کے حوالوں سے یہ تابت کیا ہے کہ دیگر معنوں کے علاوہ قوم سے مراد مردوں اور وولی کا دو ہوری ہیں کہ وہ مقصد نہ ہی ہو۔ یہ حرص مشترک مقصد کے حصول کیلئے کم جامو ، یہ ضروری ہیں کہ وہ وہ مقصد نہ ہی ہو۔ یہ مقصد نہ ہی ہو۔

قراً ن جیدیں جو زبان استعال کا گئ ہے اس سے بھی قوم کے اس مغہوم کا توثیق ہوتی ہے، قراً ن میں اللہ کے نبیوں اور ان کو ندانے والوں کی مشترک قومیت کا ذکرکیا گیا ہے مثلاً محدی اور قریش، قرآن میں مختلف ندہوں کے اننے والوں کے مشتر کہ فرقہ کا تصور میش کیا گیا ہے شلاً عادا ورفرعون کے اننے والوں کا۔ اس تعریف ادرمفہوم کے حق میں سب سے زیادہ مضبوط دلیں بنی کریم کا مثال ہے، اپنی نبوت کے جو دمویں برس میں حضرت محرف مدینہ کے سلانوں ادریم ودیو کو ایک اہم معاہدے کی بنا پر متحد کیا تھا تاکہ وہ ان کا فرعر بوں کا مقابلہ کر سکیں جو مدینہ منورہ پر جڑھائی کی تیاریاں کررہ تھے، اس معاہدے کی شرائط میں ایک انہم شرط یہ تھی کہ ہرفریق کو اپنے غرمب برعمل کرنے کی آزادی موگی کیکن دیگر معاملوں میں میرودی اور مسلمان ایک فرقہ سمجھے جائیں گے۔

آئی می اصطلاح کامغہوم مختلف ہے، اس کانفاذ ایان اور شریعیت کو ماننے والوں پر موتا ہے، اس کا اطلاق مر فرمبی فرقہ پر ہے جس کا ذہب مشترک ہو۔

اس سے مطلب یہ نکاتا ہے کہ اسٹ ام غیر سلموں کے ساتھ متحدہ قومیت
کی تشکیل میں کوئی رکاوٹ مہیں بیش کرتا بلکہ اس کی واضح طور پر حوصلہ افزائی
کرتا ہے، دوسری صلحتوں کے تحت بھی اس نظریہ کو ذبر دست جایت عاصل ہے
بیشتر منہ واور مسلان ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ملک میں صدیوں سے
ساتھ رہنے کی وجہ سے طریق زندگی اور سائل حیات کے بارے میں ان کارویہ
مشترک ہے، ان کی زبائیں مشترک ہیں، ان کی نا ریخی روایات مشترک ہیں، اپنے
انفرادی عقیدے اور واتی تو این کو برقرار رکھتے ہوئے انھوں نے مشترک تیں، اپنے
اندہ موسیقی اور فنون لطیفہ کی تعمیر کی ہے، دیہا توں اور شہروں میں کتنے ہی معاطے
اور ہونوں ایک دوسے رکے ساتھ لی بی کرکام کرتے ہیں، اقتصادی
معللات میں اسکولوں اور کا بچوں میں، ڈوسٹرکٹ بورڈوں اور میون بیلٹوں میں ہوائی
اسمبلیوں میں وہ ایک ووسے رکے ساتھ تعادن کرتے ہیں، مختصر اُمولانا مدنی 'نے
متحدہ تومیت کی مندر جر ذیل الفاظ میں تعریف کی ہے۔

متده قومیت سے میرامطلب اس طرح کی متحدہ قومیت ہے جس کی بنیا د

نی کریم نے دینہ میں رکھی تھی بعین میں یہ جاہتا ہوں کہ ہند وستان کے نام ہاشندے خواہ ان کا خرہب کچھ بھی ہو ہند وستان کے دہنے دالوں کی حیثیت سے ایک ملک کے دہنے دالوں کی حیثیت سے ایک ملک کے دہنے دالوں کی حیثیت سے ایک قوم بن جائیں، کوئی دوسے رکے خربی معاملات میں ما خلت کوے ملکہ ہند وستان میں دہنے والے سب لوگ اپنے خربی عقیدوں اصولوں ادر عبار ت کے طریقوں کو برتنے میں پوری طرح آزا دموں، انھیں اپنے خربی رسم ورواح اوراصولو برمل کرنے کی خرب کے مطابق آزادی ہو، جہاں تک اس پر پُرامن طریقے سے کل کرنے کی خرب کے مطابق آزادی ہو، جہاں تک اس پر پُرامن طریقے سے کل کرنے کی اجازت ہو۔

مولانا حسین احد مدنی کی ذات میں حب الوطنی کوٹ کو کوٹ کر مجری ہوئی تھی ،
ملک کی آزادی کیلئے انفوں نے دس برسس ۱۹۳۷ء سے ۱۹۳۵، کے جیلوں میں گزارے وہ مبند دسلم ایخا اور فرقر وارانہ اتحاد کے علمبردار تھے، قرآن کریم بران کی گہری نظر نے انفیں برنظر پہنے تھا کہ تمام ندام کے بنیادی اصول کمساں ہیں، اپنے نظر یہ اور عقیدے کی بنا پر ابنے مخالفوں کے انتھوں انفین تدلیل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جن میں کر انتہا ہے۔ نمسلم لیگی بیش بیش سے ۔ نیکن ابنے اصولوں اور عقید دل کے باسے میں وہ کمھی متز لزل مہیں ہوئے۔

آزاد ہدوستان کے شہری اتھیں آزادی کیلئے ان کی قربینوں اور کلیفوں کے لئے یا درکھیں گے انھوں نے اتحاد کا جوبیغام دیا دہ ہدوستان کی موجودہ نسل کے لئے مشعِل را ہے۔ لئے مشعِل را ہے۔

سے ہی وہ ہے۔ ۔ اس مقالے کی تیاری می مولانا حسین احدولی کی خود ہو ایس مقالے کی تیاری می مولانا حسین احدولی کی خود ہو انقش حیات ۱۹۵۳) سے دولی گئی ہے اس پہلے انھوں نے ۱۹۰۳ میں سفزائر شیخ البند کھی تئی ہی مالات کے تقامنوں کے بیش نظر بعض وا قعات یا تومذف کردیے گئے تھے یا ان کوا عزاف ہنس کیا گیا تھا، میں احدولی تاریخ تحرکی اریخ تحرکی کا دی حصروم ان الفنا میں حدیث احدولی اور فائم مجلس قاسم المعدن ویوند مذالات و ایعنا مذالا

### شخ الانبلام حضرت مُولانا سيدين احُديد في الشِّيمِ

# چود روی جری ترجمیت و زمیت کابیرمثالی

\_\_\_\_\_ ابوالحسن على ندوى

#### الحدش وكغ دست لامع عبادة الذيرات طفى

حضب إت!

له يمغنون داتم مىلورىك ادبل مغاين كے وہم محرق نغلوات فى الادب "مطبوع بيروت يى شائع موگيا ہے۔

ا در ان کی عظمت واہمیت کا حساس بھی نہیں ہوسکے گا، ادرایک داقف دبا خبر انسان، نقاد مُعاصر ادر فائر نظر سے مطالعہ کرنے دامے کو حسرت کے ساتھ کہنا پڑیگا کم کا۔ اب آبروئے شنیوہُ اہم نظر گئی !

یکن یہ ایک تلخ تاریخی حقیقت، اوراد بی وتصنیفی المیہ بے کر ان تعارفی و توسیفی الفیا کا اکثر اور خاص طور پر بچھلے دور میں بڑی نیاضی اور بے احتیاطی کے کے ساتھ استعال ہوا ہے و اینار و قربانی "، جا نبازی دسر فردش"، مجا ہرانہ کارائے " مجتہدانه فکر د نظر" حتیٰ کر سرآ مدر و زگار ، نا درہ عصر، اور عقری شخصیت (عداری کی ساتھ اور عقری شخصیت (عداری کے ساتھ اور صروری احساس دمرداری کے بینے رہوا ہے ۔ بغر ہوا ہے ۔

له سيح مديث ين آنا ب: الاان افضل لجهاد كلة حق عند سلطان جائو ومناحرا بن ما المان بالمان بالمان بالمنزي

ادر ملکوں کی پا انی پر را توں کی بیند حرام اور د ن کا سکون غائب ہو گیا ، اور جن کی زبان حال کہتی تھی سه

اک موکسی دل میں اشتی ہے ، اک دردسادل میں موتا ہے
ہم دات کو اُٹھ کر روتے ہیں ، جب سارا مالم سوتا ہے
لیکن ان انفاظ جمیت و عزیمت کا استعمال بھی ہمارے بچھلے د در کے موانحی
لٹر بچرادرسیاسی ددینی جلسوں کے ایسی پر مونے والی تقریروں میں ایسی فراخ
دلی ا دراس کٹرت کے ساتھ ہوا کہ ان انفاظ میں کوئی بھی جاذبیت ا در د زن بنس رہا
جنا بخرین خالاسلام حصرت مولانا سے شین احد مرنی کا ذکر کرتے ہوئے میں نے ہیلے
جنا بخرین خالاسلام محترت مولانا بخم الدین صاحب اصلاحی کے حصرت دوم درش نے
مکتوبات شیخ الاسلام میں مرتبہ مولانا بخم الدین صاحب اصلاحی کے حصرت دوم درش نے
شدہ سے قالے ہے کہ مقدمہ مکھتے ہوئے مہلی یا راکھا تھا کہ ؛

ایک جائے فضا کی ہستی کے ارکے میں یا ندازہ نگا نا بہت منے کا معلوم ہوتا ہے کراسے فضا کل د کمالات میں مرکزی و نایا ن صفت کون سی ہے جس کواس کی شخصیت کی لاید قرار دیا جائے اور جس سے اس کی زندگی و خصوصیات کو سمجھنا آ سان ہوجائے ؟ مولانا کو بہت سے لوگ ایک مالم اور محمدت کی حیثیت سے جانتے ہیں بہت سے لوگ ایک شخص اور سالک کی حیثیت سے جانتے ہیں ، بہت سے لوگ ایک شخص اور سالک کی حیثیت سے جانتے ہیں اور اس میں سنہ بہتیں کرانٹر تعالیٰ نے آپ کی وائد سے جانتے ہیں اور اس میں سنہ بہتیں کرانٹر تعالیٰ نے آپ کی وائد سے اور اس میں سنہ بہتیں کرانٹر تعالیٰ نے آپ کی وائد میں دوسفتیں آپ فضائی سے اور اس میں میں جنھوں نے آپ کو اپنے جامین کی زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں جنھوں نے آپ کو اپنے جامین کی زندگی میں کلیدی حیثیت و میں جنھوں نے آپ کو اپنے جامین میں متاز نبایا ہے ۔ ایک عربیت و دوسے رہمیت ۔

له مقدره كمتوات من الاسلم" طا .

بھر شہانہ میں اپنی کتاب برانے چراغ "کے حصر اول میں (اس مضمون میں جس می مولاناکے بارے میں اینے دیدد شنیدا در شاہرات و تأثرات کا ذکر کیا ہے اس مصمون كومختصراً دبرايا بي كين جيسا كها ديرعرض كيا گياان ادفينا بميت عزميت ياعزميت دحيت كاعصه سے أيساموتعه بے موتعدامتعال كيا كما تھا اور كوش ونظران كميح وزن ادر ان کے درج حرارت اوران کے سلسلیس اقبال کے الفاظی ، دنول كى تېش اور شبول كے گداد "كھران كے بدف ونت ما كى بلندى اوران كے ميدان کی وسعت اوراس میدان کی د شوارگذاری اور خارنار د س کے اتنے ا آشنا تھے کہ لكهنه والح كايراحساس غالباخلاف واقعدنه بموكا كرمولانا كے عقيدت مندوں كے وسي حلقہ میں ان مفیامین کے پڑھنے والوں میں سے ایک نعداد نے اس کومولاناکی بلسند یا بیددات کےساتھ ناانصافی شارکیا اوراس کومفنون مگار کی (جس کوخاه مخاهاس مجمومة مكاتيب يرمقدمه لكيف كى زحمت دى گئى) نظر كى نارسائى ادرقلم كى كوتاه بيانى بر محول کیا، لیکن مجھے اس حقیقت کے اظہار میں اب بھی کوئی تردد یا اس اطہار خیال برندامت وشرمساری کا کوئی احساس نہیں ہے، ادر میں اب مجی ان دونوں المیازی صفات كومولاناكى كثرالجهات ا وعظيم الصفات والكمالات ذات مي مركزى مقام اور ان کوان کی انفرادیت سمجھنے کے لئے مشاہ کلید" (MASTER KEY) کا درجه دیت مول۔

بیکن اس کے لئے صروری ہے کرجس جبروتی طاقت اور عظیم سلطنت کے مقابلہ میں وہ میدان میں آئے اس کا رجہاں تک اسلام اور مسلانوں ، خلافت سے اسلامی اور آزاد ممالک اسلامیہ اور خود مبدوستان کا تعلق ہے) تاریخی کردار، اسکی اسلام دشمنی، اسلامی مطوت و و صدت کی بیخ کنی، اور خلافت اسلامیہ اور کل طنب عثانیہ

له ماحظهر براغرواغ وحدادل مرادي -

کے زوال داستیصال میں اس کا قائدا نہ حصہ ، جزیرۃ العب ، جازمقد س ادران عب مالک پر اثر و نعو ذ قائم کرنے کی کامیاب جد وجہد جو دعوت اسلامی کا خسے دسرح بشمہ مقاات مقد سر پرشنی اور سلانوں کی عقیدت و مجت کامرکز ہیں ، نیز مبدوستان کا اس عظیم دمردم نیز آلریخ ساز ، تجدیدی و اصلاحی تحریکوں ادر علوم دینیہ واسلامیہ کے آخری مرکز مبدوستان پر غاصباز قبضہ اور و ہاں کی اس سلم آبادی برجس نے اس ملک پرآ تھ سوسال تک بڑی نشان و شوکت کے ساتھ مکومت کی ، تمدنی و تہذی معلی د فکری سیاسی و انتظامی طور پر اس کو جارچا ندر گائے اور اس کو ہم بی مربیبا سی و صوت و مرکزیت اور انسانی وصوت و مساوات اور سیاجی عدل و انصاف سے آشنا کی ، ان سفاکانہ مظالم کی داستان بھی سامنے ہوجن کا اعزاف انگریز مصنفین و مؤرفین اور عسکری و انتظامی شجھے کے ذمہ داروں نے بھی کیا ہے اور جن کو پرط ہو گرائے بھی رو ملکے کھڑے کے دمہ داروں نے بھی کیا ہے اور جن کو پرط ہو کر آئے بھی رو ملکے کھڑے ہے اور اس کی بی و بھی کہ واستان ہی میں ۔

"اریخی عہدکے نقدم و تأخّر کے لحاظ سے ہم پہلے یہ داستان ہندوستان ہدوستان ہدوستان ہدوستان ہندوستان ہیں اور کا فی سے مشردع کرتے ہیں ،جوانیسویں صدی کے وسط کا زمانہ ہے اسکے بعد خلافت اسٹ اور ملطنت عنتمانیہ اور بلادع بیر کے سلسلہ میں اس کے مجسران سیاس کر دار کا ذکر کرس گے۔

کھٹے، کی جنگ آزادی (جس کو آگریز مصنّفین کی تقلیدیں کھٹے کا غدر
کہا جاتار الم ہے جمجع معنی میں عوامی اور قومی جد وجہدتھی، اور مندوسلان سب
اس بیں شرکیب تھے، مندوستان نے وطن دوستی، اتحاد دگرم جوشی، اور جوش و لولاکا
ایسا منظر کھی نے دیکھا تھا جیسا کر اس وقت دیکھنے میں آیا ، بھر بھی یہ واقعہ ہے کہ
قیا دت اور رہنمائی کے میدان میں مسلانوں کا پلوا بھاری نھا، اس کے اکڑ قائد مسلان
میں تھے اور جبیا کہ سرولیتی منظر نے لکھا ہے ۔ اس جنگ میں وہی چنگاریاں کام کر رہی
نے اور جبیا کہ منظ ہول نم کی کاب، مندوستانی جندوستانی جنگ زادی میں ملاؤں کا معند میں

تفیں جو حصرت سیدا حد شہید کی تحریک اور مجاہدین نے فروزاں کی تغیب ؛ جنگ آزادی کی بیک آزادی کی بیک سیفت انتقا کیا جس کی بیکوسٹ جب ناکام ہوئی تو انگریزوں نے ہندوستا نیوں سے سخت انتقا کیا جس کی داستان لرزہ فیزاور ہوش رہا ہے ، یرایک قتل مام اور نسل شنی تھی ، میکن مسلمان فاش طور سے اس کا فیٹ اور مسلمان انسس سے اس کا فیٹ کا انگریز یہ مجتنے تھے کہ یہ اسلام جہاد تھا اور مسلمان اسس بغاوت کے انی اور قائد ورمنا ہیں ۔

ابک۔ انگر بزمصنف ( HENRY MEND) کہتاہے۔
ماس سرکشی کوموجودہ مرحلہ میں سبیا ہیوں کی بغادت کا ام نہیں
دباجا سکتا، یقینا اس کا آغاز سبیا ہیوں سے ہوا، لیکن بہت جلد
اس کی حقیقت آشکا را موگی، یعنی برکریہ اسلامی بغاوت بھی ہے
اکے معاصر مورخ لکھتا ہے :

الك الكريز كاستيوه يربوكيا تفاكر مسلان كوباغى سحقاتها ، مر اك سے بوجينا مندوب يامسلان ؟ جواب مي مسلان سنة بى كولى اردست و شه

پھر بھانسی کاسلسد شردع ہوا، عام شاہرا ہوں، سٹرکوں پر بھانسی کے تختے لگا دیے گئے، اور یگہیں اگریزوں کی تفریح اور دلچیسی کامرکز بن گئبی، جہاں آگروہ بھانسی پانے والوں کے سیسکنے اور دم توڑنے کے وقت کا کیطف بیتے، سگریٹ کاکش رکھانے اور اگیس میں باتیں کرتے رہتے، جب بھانسی کا کام پورا ہوجا تا اور وہ مظلوم شخص آخری سانس بیتا تو مہنسی اور سکرا مٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ان برنصیبوں میں بڑے بڑے ذی وجا بہت اور اشراف تھے، بعض مسلم محلے اس طرح

ته تن کردیئے گئر کراک فردمجی افی نہجا۔ ایک معاصر مؤرخ لکھتا ہے: مستائيس بزارا باسلام نے بھانسي أي، سات دن بزا برقتل عام 😁 🖰 ر إ اس كا حساب نهيس، اينے نزد كے گويانسل تيموريہ كونه ركھا مثاديا بچوں کے کو اردالا عورتور، سے جوسلوک کیا بیان سے امرے بن کے تصور سے دل دہل جا تا ہے " میلی مسن لکھتا ہے ا ہارے فوجی انسر ہرتسم کے مجرموں کو ارتے بھرتے تھے،ا درکسی در دو تاسف کے بغیرانعیں پھانسیاں دے رہے تھے، گویا وہ کتے تھے اگرر، یا نہایت ادنی قسم کے کراے محور تے م نیلڈارٹ للارڈ را بٹس نے ۲۱ رجون منے ۱۴ رکوانی والدہ کو ایک خطیں لکھا ، مسزائے موت کی سب سے زیادہ مُوٹر صورت یہ ہے کر مجرم کو تو ہے اڑا دیا جائے ، یہ بڑا ہی خونناک نظارہ ہوتا ہے ، لین موجود ہ و قت منهم احتياط يركار بندمنين موسكتية ، بها رامقصدان بدمعاش مسانون یر برظا ہر کرناہے کہ خوا کی مردسے انگر نراب میں مبدوستان کے مالک رہں گے کیے ان سفاکا زمظالم اورقتل عام کے بعد دوسراقدم بریفاکرمسلانوں برمعاش کے دروازے بندکئے جائیں،ان کے اوفات اورجائیدادوں کوضبط کیا جائے جن سے

له قبيم التواريخ مبددوم ، ازسيد كمال الدين حيدر معه

ته میلی کسن ، جلدودم م<u>یکا</u>

EDWAD THOMPSON THE OTHER SIDE OF THE MEDAL RING

ان کے دارس ادرادارے جلتے ہیں، ایسے دارس کھو نے جائیں اورایساتعلیمی نظام قائم کیا جائے جس سے مسلان فائدہ نراٹھا سکیں، اسی کے ساتھ مبددستانی مسلانوں کی متعدد دہیں انقدر مستیوں کو صبس دوام بر عبور دریائے شور کی سزا و سے کرانڈ ان

ربانی اوراساطین ایمانی کے دخوں نے اہلے حیت مسلانوں اور خاص طور پران عکماً

ربانی اوراساطین ایمانی کے دخالص دین حیت ، انسانی غیرت اور حب الوطن کے جذب کے
دلوں کوزخی کردیا ، ان میں سرفہرست حضرت سیدا حرشہد کی جاعت قدر سید کے
بانی اندہ افراد ، مسلک ولی اللّبی کے حامل اور وہ عالی نظر علاستے جو انگریزی حکومت
اور اقتدار کواسلام اور مسلانوں کا سب سے بڑا حریف ، ادّی ولادی تحرکی عجزار پورے مشرق وابشیا کی عزت کو خاک میں ملانے والا ، اور دنیا کی تہذیب وسیاست کو
ایسار کے دینے والا جمجھتے تھے ، جس میں روحانیات ، اخلاقیات ، بلکہ انسانی قدروں کے
ایسار کے دینے والا جمجھتے تھے ، جس میں روحانیات ، اخلاقیات ، بلکہ انسانی قدروں کے
ایسار کے دینے والا جمجھتے تھے ، جس میں روحانیات ، اخلاقیات ، بلکہ انسانی قدروں کے

داراں مادم دیوبند کے صدر مرکس شیخ البند حصرت مولانا محود سن رحمہ اللّه علیہ اور ان کے تلا مٰدہ نے اس سلسلہ کو آگے بڑھایا اور اس کی قیادت کی

ہندوستان کے اس حصہ کو ہم اس جگہ حیور تے ہوئے اب خلافت اسلامیہ سلطنت عثمانیہ اور بلادع رہیں کی طرف آتے ہیں ۔

مغربی طانتوں نے خلافت اسلامیہ اورسلطنت عثمانیہ کو ہمیشہ اس نظرسے دیکھا کہ دہ ایک طرف اسلام کی پاسبان ہسلانوں کی عزت وعظمت کا نشان ، حجب نر مقدّس ، جزیرۃ العزب، اورمقابات مقدسہ کی ایمن اور ان کی حفاظت کا حصار ، اورسلما نوں کی سیاسی طاقت ، وحدت ، خوط عتمادی وخود شناسی کی ضامن ومحافظ اور سلما نوں کی سیاسی طاقت ، وحدت ، خوط عتمادی وخود شناسی کی ضامن ومحافظ

ل مثلاً مولانا محدَّ بما ذَت بورى مولانا محرِّ بغريقا نيري مولانا نفسُ حق فراً إدى بولانا مغنى منايت لوكاكوري وفرو

ہے، دوسری طرف وہ بوری کے سینہ پر ایک کیل ہے جس نے اس کو صدیوں سے ہے جین کر رکھاہے ،اس احساس میں برطاً نیرج بنے جیٹی صدی بجری ادربار ہو میں عبوی میں حبگ صلیبی میں بھی قائدا نہ کردارا داکیا تھا ، اور مشیردل" ریجر ڈنے اس کی نمائندگی کی تھی، بیش بیش تھا،اس کی تحرکب ا دراشارہ سے بلقان کی جنگ کا طول سلسلہ شروع بوا، جس كامقصد يوري بن تركى مقبوضات اورستعمرات كوا زادكرا ناا ورزكى ملطنت كوكمزور اورمحدو دسي محدود تركردينا تقاءاسي مسلسله كاايك اسم حصرتريف کر نشریف حسین) کوترکول کے خلاف بغاوت پر آبادہ کرنا اورا ن کوخلافت کے مضب برفائز كرف كا دعده تقا، سافائه من جب جنگ عظيم كا آ غاز موا توبرطانيك ما مندك ا درمصر کے امور کے ذمہ دار لارڈ کیچ زنے شریف حسین کو ان کے صاحبزادے شاہ عبداللها وردوك ربا الرلوكول كے دربعداتحاديوں كاساتھ دينے، اورخليفُ عثمانى كے فلان بغاوت کرنے پرا کادہ کرلیا،اورا ن کومنصب خلانت پر فائز ہونے اور حجب از کا مطلق العنان عاكم بننے كے سنر إغ دكھاكرا درمؤكّد و عدوں اور تحريرى دستاويزوں كے ذريعهاس ا قدام برآ اده كرايا، جوسلانون كي محيلي تاريخ مي عرصته دراز تك ايك بدنما داغ ادرا یک شرمناک واقع کے طور برذکر کمیا جا تا رہےگا، ۳۰ یا گست مصافیا ہے ۱۸ فروری مزاوات کک حکومت برطانیه کے مُوقر نمائندوں اور شریف کمہ کے درمیان خطوطا دررسائل كاتبادله موتار إا دران كويقين دلاياجاتار إكران كواس اقسدام كا بوراصلها درانعام ملے گا،لیکن جنگ عظیم کے خاتمہ بر مداوا، میں جب روز روشن کیطرح یر حقیقت مامنے اگئ کریرسب وعد کے سیاسی فریب اورنقش برآب تھے ،ان کے بمندحوصله صاحزاده فيقىل بنسين كوشام سيحس كواكفول نے اپنے سابقرو عدول كى نا برايخ قبصندي كے ليا تھا" بيك بينى ودوگوش "كلنا پڑا، اور فرانس نے اس کمک کا چارج سنیمال لیا ،اسی طرح لبنان پر فرانس نے ا درنسطین ویت للقدیم

پر برطانیہ نے ابنا انداب فائم کیا توان سب مُعابرات کی قلعی کھل گئ، جو برطانیہ اور شریف میں کے درمیان ہوئے تھے ،اس زانہ میں جب عرب پورے اخلاص کے ساتد فلانت عثمانی کے بالمقابل اتحاد بوں کے طلیف بن کر ترکوں سے اور رہے تھے ، ردسس مي كميونسٹ انقلاب آيا ا در كافلة مي كميونسٹ حكومت قائم موكئ اسوقت دہ تام خفیہ معاہدے منظرعام برآگئے جونی مرک حکومت کے زاریں موئے تھے ، اجس مِن وه ایک فرنق تھے ،انھیں معاہرات اور دستاویزوں میں سائیکس میکو کا وہ معاہدہ تھا جو برطانیہ اور فرانس کے درمیان سٹالٹ بیں ہوا تھا جس میں فریقین نے جنگ میں فتع عاصل کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں سلطنتِ عثمانیہ کومردہ اُدی کے تر کہ کی طرح نقسیم کیا تھا، اور اس کے جھے بخرے کردیئے تھے، شریف میں کوترکوں کے واسط سے جب اس کاعلم ہوا توانغوں نے سرمیکموس سے اس کی حقیقت معلوم کی انگریزوں نے اس دقت بھی بہی کہا کہ وہ اپنے قدیم وعدوں پر قائم ہی اوروہ عربوں کی آ زادی اورعربی وصرت کے اعلان کابھی عزم کرھکے ہیں، لیکن مبلداس فریب کا برد ہ چاک ہوگیا، اور ۳۰ راکتوبر ش<del>اقائے کو برطان</del>یہ اور <del>فران</del>س نے سائیکس بکو کے معاہرہ ہی کے مطابق شام وفلسطین دعراق کوتقسیم کرلیا، جس میں شام صوبۂ بیروت جب لبنان وكيليكيات م كے مصر من البسطين دعراق انگريزوں كے مصر من آئے ا ورننر بعن حسین کو حجاز حیمو **ار کریں اینے صاحزا**دہ نثاہ عبداللہ کے ہاس <sup>عمان مجم</sup>ر مرص میں بناہ لینی بڑی ، جہاں انفوں نے غریب الوطنی اور کس میرس کی حالت میں السوائم من جان دبرى، غرب فاضل محرجيل بهم افي فاضلانه مقاله انتفاضات العوب القنعية شائع مشره عجله عجمع اللغة العهنية ومشقى وستمريم بالمائي الكيق بس كر:

میں شریف بین سے قبرص میں جو ان کی جلاد طنی کی جگہ تھی جب م

یں ملانوروئی کے ایک تھیلہ میں بندھے موے ان معابدات کواتھوں نے مجھے دکھایا جب میں نے ان سے ان کی یا دداشتوں کے ایک سلسلہ میں ترتیب دینے کی ابازت طلب کی تواتھوں نے کہا اُسٹو کھا علی بوھات دیڈی کے

راقم سطور جب الثالا میں بیت المقدی حافزہوا تومسجداتفیٰ کی ایک حافزی کے موقع پر ایک معربزرگ سے الاقات ہوئی جومفتی سیدا میں الحسینی صاحب مرحوم کے دنیق اور معتمد رو بھیے تھے، انھوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ مفتی صاحب کی ہمرکا بی میں شریف میں ایک مرتبہ مفتی صاحب کی ہمرکا بی میں شریف میں کی عیادت کے لئے عمان گیا، ہمیں دیکھ کر شریف کم نے کہا کہ مجھے بھاد و، ان کو بھھادیا گیا انھوں نے مشاہ عبداللہ کو خطاب کر کے کہا کہ یا عبد اللہ اعتبد اذکی القیفظ ،عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ المعتمد کے ہمیں ہیں، شاہ عبداللہ نے کہا کر آ رام فرائے ، آ رام فرائے ؛ اوران کو لمادیا ۔

ترکی کے حصے بخرے کرنے اور بلاد عربیہ ادر جزیرۃ العرب پر اپناسیاس نفوذ اور تسلط قائم کرنے سے زیادہ خطر ناک دہ دور رس، انقلاب انگیز اور منوس فیصلے اور تبدیلیاں تعییں جوبرطانیہ نے ترک کی نئی قائم ہونے والی سلطنت سے دجس کی تیادت مصطفے کمال پا شاکر رہے تھے ) کرائیں اور حبنوں نے ترک کو خلافت اسلامی کا این دمحافظ ایک پر جوش بمان شار، عامی اسلام، سرکیف مجابر، اور جزیرۃ العبر اور مقابات مقدم کمامتول اور خان ماریخ سے ایک لادین، آزاد، مغربی طرز کی سے کولسلطنت بنین کمامتول اور خان اور ہے ایک اور خان نے العن العن می جب قسطنطنیہ کی مجلس وطن نے العن العن خلاف میں تبدیل کردیا، اور چربی طاقعوں بالحضوص برطانیہ کی مجلس وطن نے العن العن خلاف میں تبدیل کردیا، اور خان العن العن میں تبدیل کردیا، اور خان العن میں تبدیل کردیا، اور خان مقان میں العن میں تبدیل کردیا، اور خان مقان میں میں تبدیل کردیا، اور خان کا معان میں میں کردیا ہور کا معان میں کردیا کے اور کردیا کی میں کردیا کردیا کہ کا کرا میں حصوں کردیا کردیا کردیا کی کا کردیا کی کا کردیا کو کوئی کردیا کردیا کردیا کردیا کا کردیا کی کا کردیا کردیا کی کا کردیا ک

ك محلة من ۲۸ -

انگلتان نے اس اعلان کے فوٹا بعد ترکی کو بحثیت ایک آزاد مسلطنت کے سیم کیا، ادراس کی فوجیں ترکی کے حدد دسے ابر بحل اکیس، برطانوی پارلیمنٹ کے ایک مبرنے محلس عوام ( SE U SE ) میں اس کارردائی پراختجاج کیا، اس کا جواب کرزن نے ان الفاظ میں دیا کر:

مسئدیہ ہے کر ترکی کا ایساز وال عمل میں آگیا ہے کر اس کے بعد کھر اس کاعوج نہیں ہوگا، اسلنے کر ہم نے اسکی روحانی دمعنوی طاقت رفلانت اسلامی) کوختم کر دیا ہے ۔

اس کے ما تقہ یہ بھی ایک ناریخی حقیقت ہے کہ لوزان کا نفرنس میں برطانوی وفد کے صدر کرزن نے ترکی کوسلیم کرنے کیلئے چارشرطیں رکھی تھیں، فلافت اسلامیہ کاعمکل فاتمہ فلینے المسلین کی جلا وطن، ات کے ال وجائیداد کی ضبلی، حکومت کے لادینی اسکول ہوئے کا علان، جس کواگرچر کی وفد نے اس وقت منظور نہیں کیا، لیکن کمال ا آ ا ترک کی کوشت میں بالا فرترکی پارلیمنٹ نے اس کومنظور کیا اورمغربی طاقتوں کا جس میں برطانیہ بیش بیش تھا وہ خواب پورا ہوا جو عصر سے دیکھ رہی تھیں۔

بروہ تاریخی سانح اور المیہ تھا جس نے ہندوستان کے مسلانوں کو اور ان میں سب سے زبادہ علمار کے طبقہ کو اور ان میں بھی اس جاعت کو جس کے دل میں حمیت اسلامی کا دریا جوش مار رہا تھا ، اور جس کو اپنے اسلاف سے عزیمیت وجہاد ، حُب فی انتہ اور بغض فی انتہ کی دولت ور نہ میں لی تھی بے جسین اور ضطرب بنادیا ، اور مغربی طاقتوں ، بانحصوص برطانیہ کے حلاف ایک ایسی نفرت ، بزاری بیدا کردی جس کی نظیر برطانیہ کے دوسے مقبوصة ممالک میں دیجھنے میں بنیس آئی ان کی اس جمیت اسلامی نظیر برطانیہ کے دوسے مقبوصة ممالک میں دیکھنے میں بنیس آئی ان کی اس جمیت اسلامی

له تاریخالدولهٔ العثمامیة ص۲۰۳، مطبوم کمتبهٔ اسنای دمشق، بروت

نظر نیس طتی ، طبقهٔ علار میں اسکے نمایاں تربین قائد حضرت نیخ الهندمولا المحودی دوبندی فظر نیس طتی ، طبقهٔ علار میں اسکے نمایاں تربین قائد حضرت نیخ الهندمولا المحودی دوبندی مولانا قیام الدین ، عبدالباری لکھنوی ، مولانا معین الدین الجمیری ، مولانا حسین الحد مدنی مولانا فیام الدین المحدی مولانا ابوالمحاسن محدسجاد بهاری بمولانا ابوالمحاسن محدسجاد بهاری بمولانا جاری الوالکلام آزاد ، مولانا سیدسیمان نددی ، مولانا سیدعطار الشرشاه بخاری بمولانا جاری مولانا جاری مولانا حدیثی مولانا حدیث مولانا مولانا مولانا حدیث مولانا حدیث مولانا حدیث مولانا مولانا مولانا حدیث مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا

دسمبرالان می حضرت نیخ البندا در آب کے رفقار کوجن میں مولانا حیول حما مدنی، مولوی عزیر گل صاحب، حکیم مولوی نصر حصین عاحب اور مولوی و حیدا حرصاب تختیے جازی حکام نے گرفتار کر کے انگریزی حکومت کے حوالہ کر دیا جس نے انھیں ہیلے مفترالٹا میں اسپر ونظر نبدر کھا، یہ حضرات و إلى بین سال دواہ رہ کر فروری سرال بی میں رہا ہو کے جون سرال یہ میں نبدوستان آئے، لیکن حکیم نفرت حسین صاحب کوروی کا وہیں انتقال جوالیہ

تحریک خلانت نے ہندوستان میں جوجوش ایمانی، غیرتِ اسلامی جیّتِ دِی بندنگا، ی اورمصائب وحن بر مبرواستقامت کی نثان بیدا کر دی تقی، اسس کو "حیّت وعزمیت" کے الفاظ سے بہتر الفاظ دبشہ طیکہ ان کے میچے وزن اور درم حرارت کو سمجا جائے) ہمیں مل سکتے، اور اس کا مظہراتم اور نموز کا مل حضرت مولانا سیدسین احد مدنی و محتے جن کی انگریز دشمنی اور حمیّت دین جکری واعتق دی صدود سے آگے بڑھ کر قلبی و جذباتی نفرت و عداوت اور قال سے آگے بڑھ

له انتقال کے دنت ان کاعر ۲۹ سال تھی۔

حال میں مبدیل موگئ کے

اس موتعہ رمولانا کے ایک کمتوب کا اقتماس بیش کیا جارا ہے ان کی دمینی حمیت، انگریزدشمنی اورحب الوطن کاکسی قدر اندازه موّاب، ادراسے اسباب بردنی برتی ہے،اس کی مزیر تفصیل اور شرح وبسط "نقش حیات" میں میر گای مے محتم دوست! آپ کومعلوم ہے کا اگرمتام غیراسلای زاب اوران کے اپنے دالے اسلام اورمسلانوں کے تیمن ہیں بگرسب دسمن ایک طرح کے مہیں ہوتے کوئی طاہے کوئی حصولا ہے ، سروشمن سے اس کے درم کے موانق مقالد کرنا لازم ہوگا، جب سے اسلام نے طبورکیا ہے، انگریز کے برابراسلام اورسلانوں کوکسی قوم فیقصان نس بہنیا یا ہے، انگریز دوسوبرس سے زیادہ عرصہ سے اسلام کو فناكرر إنب اس نے ہدوستان كى اسلامى طاقت كو نناكيا، بادشاہو اورنوابوں اورامرار کوتش کیا،ان کی نوجوں کوبرباد کیا، حکومتہائے اسلامبه كوتبروبالاكيا ، خزانول كولوال اين اقتدار كاخزاز قائم كيا ، ابنے توانین کوجاری کیا، مدوستان کی تجارت ،صنعت وحرفت علم د تہذیب دغیرہ کوبرباد کیا ، میکسوں اور لگانوں دغیرہ کے ذریعہ سے برقسم کی الی بوط جاری کرکے اپنے لک کوغنی اوربندوستان كوكنگال بنايا ، مندور تانيون اور بالخصوص سلانون كوانتها كي دليل

له اس کاکس تدراندازه مولاناکی مجلس می بینی والوں اور فجرکی نازیس تنوت نازل سنے والوں کو بھر دیادھم و نکیس اعدامهم کو بھر دیادھم و نکیس اعدامهم و زلزل اقد ما مھر و فکر کے حدھم و اھرم جُندھم، اللّٰهم خذھم أخسن عزیزمقت در کے الفاظ اواکرتے ہے توصلوم ہوتا تھا کہ محراب میں اسکے اثرے شکاف پڑا ہا ہیں گے۔

عزیزمقت در کے الفاظ اواکرتے ہے توصلوم ہوتا تھا کہ محراب میں اسکے اثرے شکاف پڑا ہا ہیں گے۔

عزیزمقت در کے الفاظ اواکرتے میں تا تھا کہ محراب میں اسکے اثرے شکاف پڑا ہا ہیں گے۔

عرف طاحظ ہو والیا تا اُخرکا ۔ منت

یہ شکار موگیا، یہ مظالم تو تھے ہی جن میں مسلان سیسے زیادہ تباہ ہوئے ۔ <u>برطانیه کی اسلام تیمنی کا دوسرا ثبوت اور مالک عربیه اور منفاات مقدسه کو دجن</u> ک و صرت اور آزادی کے دعدہ پر شریفے میں کو خلیفۃ المسلین اور سلطنت عثما نیہ کے۔ فلان آبادہ کیا تھا) ہمیشہ کے لئے داؤ برلگادینے کامنوس اقدام، فلسطین میں اسرائیل کی آزاد حکومت کا قیام ہے جو شہوا فریم خالص برطانیہ کی سربر تی میٹل من آیا . اورجو مالم عب ر کے حسم میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے ، اورجس نے پورے فلسطین، ضفّہ غربیہ اورسینا اور لبنان کو بہودیوں کے رحم وکرم پر حیوردیا ہے ،اس سے بڑھ کراسلام متمنی اور عربوں کے مفاد نے خلاف اس تجھلے عمد میں کسی مغربي طاقت كى طرف سے كوئى منصوبہ يا اقدام وجود ميں منس آيا-اس مضمون کے آخریں اس اریخی حقیقت کا اظہار صروری معلوم موتاہے کہ بندوستان جیسے مظیم ملک پرسات سمندریا رکی ایک بریشی قوم کاجس کی تہذیب نزمب اورسیاسی مقاصداس ملک سے کوئی میل بنیں کھاتے تھے، حکومت کرناایک غِرْفِطرِي، غِيمِقلي اورغيراخلاتي صورت عال تقي جس مي زياده دنون ك باتي رہنے

ک صلاحیت نہیں تھی کسی نیکسی و ن ملک کی روح اور ضمیر کااس کے خلاف بغاوت كرنا ا دراس كى حكومت كے جوئے كو آنار كر مصينك دينا اور للك آزاد موجانا ايك فطرِی علی تھا، اور زمائهٔ قریب وبعیدی اس کمک کا آ زا دمونا تقدیراللی اور ا توام وطل كى تاريخ كا براناتجربه، اور بار بارىبىت أفيوالا وا قعد تقا،اس كئے اسس جنگ آزادی میں جواس ملک کے محبّان وطن اور باعزّت اور با صنیرانسانوں نے انیسویں صدی کے آخری میں شروع کردی تھی مسلانوں کا قائدار حصہ لینا، اس مسمجى خصوصت كرسائقه طبقر علماركا بين بيش مونا مذحرف حُبّ الوطنى كا تقاصه

ل كمتوبات ين الانسلام حصر دوم ميك -<u>٣٠</u>٥ مرتبه مولانا نجم الدين اصلاحي -

ادراس لمك كإ رجس ميں انفوں نے صدیوں تك امن وا مان اورسكون واطمینا ن كیسا تھ اً زاد ندم بی زندگی گذاری هی اوردین وعلوم دنیم کی ضرمت کی تھی )اخلا تی ودنی نرحن عقا، بكددين بعيرت، إيغ نظرى حقيقت بين كادرانجام بين كالجمي تقاصر تها، اسك رجس ملک کواجنبی طاقت سے آزاد کرانے میں اہل دین کا فائدار حصر منیں ہوتا،اس ملک کے آزاد مونے کے بعدان کو اس ملک میں اپنے تی تشخص کی بقا اور اس سرزمین يرعزت واعتبادكے ساتھ رہنے كامطاله كرنے اوراس كے لئے جدد جبد كرنے كاموقعہ نہیں رہا، اوروہ اس ملک کی جدید تعمیر ونٹ کیل میں آزاد از دمساویا مذحصہ لینے کے مرى اورطلب گارنہيں بن سكتے كَ النَّحُتُ ثَم بالنُّورُم (نقصان انھائے كے بقرر فائدہ حاصل کرنے کا استحقاق ہوتاہے) کا اصول برزار می تسلیم کیا گیا ہے۔ مشيخ الاستلام مولانا مرني ان كى جاعت رجية العلار) ان كرنقار كار، اور جنگ آنادی میں حصہ لینے والے ،اوراس کے سلسلہ میں تیدو بند کی مصبتیل مقام والے اور مخالفین کی ادامنگی اور مقاطعه کانت ر بغنے والے علمارا ورابل دین کا دجن كر مرخيل اور ميني والمشيخ الاسلام مولانا مدنى تقے ) لمت اسلاميد مندير برير ميت برااحسان ہے کر اینوں نے اپنی قربائیوں فعلوص وبے غرضی ہمت وعزیمت اور صروالنتقامت سے (جواکٹریت کے بڑے سے بڑے قائدین کی قربانیوں سے کم بنیں) مندوستان کی لمت اسلامی کواس قابل بنادیا که وه اس سرزمین براعسزاز وا فتخار کے ساتھ سراونچاکر کے عطے، بڑی سے بڑی سیاسی اور مدعی ایتار و قربانی جاعت سے آنکھیں لاکرات کرے ،اور اسنے دین وشریعیت ،ابنی زبان وتہذیب لینے مائی قانون د پرسنس لا ) اور ملک کی آئین سازی اور نظام منيم من البيخ تشخص اوراني لى حروريات كے تحفظ كا (احساب كهرى كے ادنى شائب كى بغيرى مطالبه كرے اوراس كے كئے جدد جدكو مائز ،ى منس مزورى سمعه،

یہ لمت پر اتنا بڑاا حسان ہے کہ حس سے وہ کبھی سبکدوش نہیں ہوسکتی، ادر تاریخ ا سے کبھی فراموش نہیں کرسکتی، ان دبنی قائرین اور مجاہدین اً زادی کو بہانگ کہ ہل یہ ا ملان کرنے کا حق ہے کہ مہ

> آغٹ تہ ایم ہرسرے فارے بخون دل -'فانونِ باغب نی صحرا نوسٹ تہ ایم

حفرات ا مندوستان کی مت اسلام کمک کے آزاد مونے کے ۲۰۰۰۰۰ مال بعد مجمر ایک ایسے دور اہے ہر پہنچ گئی ہے جہاں سے ایک داستہ ملت کے اپنے دین، تہذیب، لسانی و ثقافتی تشخص کے ساتھ باتی رہنے کی طرف جاتا ہے ، دوسرا داستہ این مرتبی و تہذیبی تشخص ( ۲۵۳۲ ۲۳۷) میں دین و تہذیبی تشخص ( ۲۵۳۲ ۲۳۷) سے محود می اور تعلیمی بالیسی، لسانی فارمولے ، ذرائع ابلاغ ، یک ال سول کو درسے معرومی اور تعلیمی بالیسی، لسانی فارمولے ، ذرائع ابلاغ ، یک ال سول کو درسے معرومی اور تعلیمی بالیسی الدرجار جا اجابیت کے ذریع معنوی نسل کشی کی طرف کے ساتھ میدان میں آئیں اور اس ملت کو بورمیت کے کو حضرت مرفی کی تیت میزیت کے ماتھ میدان میں آئیں اور اس ملت کو بورمیت کے کیا ان خطرت سے معفوظ کردیں کے ساتھ میدان میں آئیں اور اس ملت کو بورمیت کے کیا ان خطرت سے معفوظ کردیں

آخریم اس مقالہ کوخود حفرت من کے ایک پیندیدہ سخر پرختم کرا ہوں جس کو انھو نے إبنااصول زندگی بنالیا تھا او دوس کا مفادیہ ہے کہ دہ شاہ خوباں" (ضائے بالاوبرتر) ابنی رضا وتھ ولیت او خلق ضوا میں اعتماد وفوریت کا جا کہ بسرت میدہ کے بجائے سربریدہ کو اور خود مین وجو دیستی کے بجائے انتیار و قربانی کو ابنالتعار نبانے والے کو ، اور ان کوعطا فراتا ہے جو ، فنا ، کراستے سے ، بقان کی میونیتے ہیں ۔

یہ سے رسے اینے ایسے ایک مخلص خادم کو تکھا تھا اور وہ خطہ اربے خاندا فی مرتعب طہ مام محفظ ہے۔

نمی دانی که آن سنت و نکونا م برستیب سربریده می دبرجام

نبھی عزم وعزیمت کی راہ پر گامزن کراچی کی

برطانوی عدالت میں داردرسن کو اس طرح دعوت دیتا ہے گویا اس کے انتظاریں برس سے بے چین گھڑیاں گذار را تھا ، کمبی دات کی نہائیوں میں اپنے رب کے حضور میں رسبود زار وقطار روتا اور یہ شعر پڑھتا سنائی دیتا ہے۔

> چے بودے کر دوزخ زمن پڑٹ ہے۔ مگردیگر ال را رہائی سٹ رے

زاد جس طرح اقدی سرگرمیوں میں ڈوبتا جاتا ہے،اس کی آنکھوں کی نمی بڑھتی جاتی ہے وہ انسان کو مقصد حیات سے آئے اسٹنا کرنے کیلئے بے جین موجاتا ہے جبانسائیت دم توڑتی نظر آئی ہے تو دہ اپنے دنوں کی تبیش اور را توں کا گداز اس کی بقا کے لئے صدوجہد میں صرف کرتا ہوا جان ، جان آفریس کے میپرد کردیتا ہے ۔

عمر إدركعب دبت خانه مى الدحيات تازېزم عشق يك دا نائے دازاً يد برول

مولاناحسین احدمدنی ابنی دات سے ایک انجمن تھے، ان کے کام کی وسعت
ایک ادارہ کو اپنے آغوش میں لئے ہوئے تھی، ان کے افکار کی گبرائی ایک تحرکیس کی
نشکل اختیار کر جبی تھی، ایسی تحرکی جس نے ایک طوفانی دور میں مسلانوں کی مظام کشان
علمی، تہذیبی اور روحانی قدروں کی پاراری کی تھی، ان کے ساتھ تاریخ کا ایک
دورختر موگارہ

تراج اً گئی کرمرا از غروب این خور شید چرکنج اے سعادت زیان جا ن آ مر

اگر تاریخ کے دافع اشاردں سے حیثم پوشی نہ کی جائے تو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کرمولانا مدنی ہماری اس پڑم رفیۃ کے آخری رکن رکین تھے، جس کی صدرت میں کہمی شناہ دلی اسٹری اورئٹ ہ عبدالعجئی پڑرونے کی تھی، یہ محض اتفاتی

بت ہنیں تھی کر وہ جب درس بخاری شرد ع کرتے تو بہلے شاہ دلیا سٹر تک ای سندعر بیان کرتے تھے، ان کی زندگی اس چراغ کی اُٹری اوٹھی، مرسے رحیمیہ نے جب دم توڑا تو نبروزت او کولم کی مندعل و درس دیوبند کومنتقل موگی ادرایک ایسے دوریں جب ذہن پڑمردہ ، مذہنی فکر اوُن اور دینی بھیرت عنقائقی انھوں نے اسلان کا جراغ عم وعرفان تیز اور تندمواؤں کے درمیان روشن رکھا، بڑے بڑے طوفان گھر گھر كرآئے تكن ان كے يائے نبات ميں لغزش زيرداكرسكے، ده عزم وعزيميت كى جان بنے ہوئے اپنے کام میں معروف رہے ، ان کی ذات میں حاجی ا ماِ دانشر مہا جرکی ' کے موز مولانا درشیدا *حرگنگوی کی استقامت، شاه فضل دحن گیخ مرا*داً ا دی<sup>رو</sup> کی سرشاری اورمولانامحمودسن کی بهیرت کایرتونظر آتا تقا ، وه خود کو ننگ اسلان " كتے تھے، كىن حقیقت میں ان كی ذات ۔ فحزاسلاٹ بن گئى تھی ، وقت كا قانسلہ جنى تىزى سے آگے برصا جارا ہے، ان كے تقش يا اور روشن ہوتے جاتے ، بى ا در ان کی ذات ،علم دعل ا در سلوک کا ایک روشن میناره بن کر دعوت فکر دعسل دین نظراً تی ہے ۔

> سالهاگوشش جهال زمزمه زا خوا بر بود زیس نوا با کردری گنبدگردون ز ده ا م

کسی شخص کی عظمت وبزرگ کو جائیجنے کا پہا ہیا نہ یہ ہے کہ وہ کیسا انسان ہے ؟ جس دنیا میں انسان برھتے اور انسانیت گھٹتی جاتی ہو. وہاں اس سے زیادہ اہم ہیا ناور توہی کیا ہوسکتا ہے ! میمراگر کسی کے دینی مرتبہ کا اندازہ لگانا ہو توگفارد کردار میں سنت رسول اسٹر علی اسٹر علیہ وسلم کا جننا زیا دہ گہرا اثر ہوگا، اتنا ہی اس کا مرتبہ لمیذا ور انسانیت دل نواز موگا ۔

منت بوی کے انباع میں مولانا ہرنی کی استقامت ادریہ جنبیت انسان درد

شبت است برحب بدهٔ مالم دوام ایست برگ داشی دارخ می ده ایک اور جنیت سے بمی اپنا بلند مقام رکھتے ہیں، ال کی ذات میں وہ خصوصیات جمع بوگئی تھیں جو قدرت شاذ و اور ہی کسی دجود میں جمع کرتی ہے ۔ ایک ایست زان میں جب علم، عمل سے بریگانہ ہوتا جاتا تھا، خانقا ہیں دات کے آغوش میں سے بریگانہ ہوتا جاتا تھا، خانقا ہیں دات کے آغوش میں سے بریگانہ بریکار دام تھا کر دارت کا مرابحت کی مصروب تھیں، لیکن زانہ بکار دام تھا کر د

مکل کرفانقا ہوں سے اداکر سم شبیری ۔

مولانا حسین احرد فی شیخ وقت کی آواز کوسنا سمجھا اور اس پر لبیک کہا، درسہ کو فا نقاہ سے اور فا نقاہ کو درسہ سے قریب لائے ایک ہمتے میں جام شریب لیا۔ دوسے میں سندان عشق ، چٹ تی سبلہ کے سوزد گدار آور نقٹ بندیہ سلاک تہذیب واختیاط دونوں کو اینا رسبر بنایا، دیوبند کا عمی رشتہ شاہ ولی الشرد ہوئ کے تہذیب واختیاط دونوں کو اینا رسبر بنایا، دیوبند کا عمی رشتہ شاہ ولی الشرد ہوئ کے اور دوفانی رسٹ خواج معین الدین جٹ می سے اس طرح استوارکیا کو دبنی زندگ میں اور دوفانی رسٹ خواج معین الدین جٹ می سے اس طرح استوارکیا کو دبنی زندگ میں بر داشت کرنے کا دقت آیا تو ایسے سرزور سناز انداز میں سرگرم علی ہوئے کہ بر داشت کرنے کا دقت آیا تو ایسے سرزور سناز انداز میں سرگرم علی ہوئے کہ بنا می کے جہاد کی صدائے ازگشت دیوبند سے الیا تک کو نج الیمی، دہ ایک رکئی تیادت میں اسمی میں بیاب کرا حتیار کر کے با خستان کے بہاؤ دں اور مالٹا کے بیا بانوں ، اور سے سبواح شہید سکی کیا بانوں ، دور سن کی میں نیابی کرا حتیار کر کے با خستان کے بہاؤ دں اور مالٹا کے بیا بانوں ، سخو بھوں کے سخور سے سبواح دوں اور مالٹا کے بیا بانوں کی سخور سے سبواح دوں اور مالٹا کے بیا بانوں کی سخور سے سبواح دوں اور مالٹا کے بیا بانوں کی سخور سے سبواح دوں اور مالٹا کے بیا بانوں کی سخور سے سبواح دوں اور مالٹا کے بیا بانوں کی سخور سے سبواح دوں اور مالٹا کے بیا بانوں کی سینوں کی سیال میں نیاب کو ساتھ کی سند کی ساتھ کی ساتھ کی سیال میں نیاب کو ساتھ کیا گونے کا میں کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی میں نیاب کی سیال میں نیاب کو ساتھ کیا کو ساتھ کیا ہوئی کیا گونے کا میک کو ساتھ کیا گونے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گونے کیا ہوئی کیا گونے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گونے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گونے کو کیا ہوئی کیا گونے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گونے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گونے کیا ہوئی کیا گونے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گونے کیا ہوئی کیا گونے کیا ہوئی کیا گونے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گونے کیا ہوئی کیا گونے کیا گونے کیا ہوئی کیا گونے کیا گونے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گونے کیا ہوئی کیا گونے کیا گون

فدا رحمت کند این عاشقان یاک طینیت را اریخ مین ایسی شالین بهت کم مین گی کرایک شخص بیک وقت روحانی زندگی

ادر ای دندگی کے تفافنوں کو اس طرح پوراکر سکا ہو کر جیسے مولانا مدنی اس کا را ز مرف ایک تھا اور وہ یہ کران کی فات میں یہ دونوں زندگیاں ایک ہی مقسد کے تا ہے تقیں ان کاعقیدہ تھا کررب کا نات ہے س نے اینارٹ تہیں جوڑا وہ مقصد جا سے سگازر إ ، جس نے علامی کی رنجرون کو بنیں تو ڈا اُس نے اپنے احساس اور خودداری کی دنیا کو ویران کردیا عبادت انسان کی تخلیق کامقصد ہے، ادر آزاد زندگی اس کاپیدانشی حق ، یه دونوں ایک بی نوع کی جمدوسعی کے دورخ ایس ، ان مِن تضاد بنیں بلکرمقصد کا تحادیے، به دونوں انسان کو انسان بناتے ہیں اور اسے بیکرماکی میں وہ قوت بیدار کرتے ہیں جس کے بغیردہ صحیح معنی میں خلیفة الشر فىالارض كأستحق بنس بوسكما، ں ہے ہیں، یہ وسیا، الاسٹس دہ بتو کی نظر جب مولایا مرنی کی زندگی کی گہر بوں کے بینچتی ہے تو انسانیت، دلنوازی عنق، اوراً فاتی فکری ایک دنیا آباد نظراً تی ہے، جس کا آب و رنگ مشتی خانقا ہوں کا نیفیان ہے ،حصرت خواج معین الدین حشتی سے بوجھاگیا كرسترس طاعت كياب ؛ فرايا: دراندگان رافسر ياد رسيدن و حاجت بیچارگان رواکر دن و گُرُب بگان دا مسرگردانسدن (مسيرالاوليار ص ٢٧.) تعصر فرایا ، خدائے تعالیٰ اس کو عزیزر کھتا ہے جس میں دریا کی سی سخاوت ، أخلب كى س شفقت اورزين كى سى تواضع بوتى بىر (سىرالادىيارى ١٧) يسان ربوبيت سے كجب سورج افق يرنودار بوتا ہے تومحلوں اور جبوط وادم فوك كيان سورج كاركاور روشنى بنبياتا ايد. درياكي فيص بخشيان اين برائ

کا تمیاز نہیں کریس، وہ امیر وغرب، عاص و مابد،سب ہی کی تشنگی کو دور کرنے کے لئے بے جین رہتی ہیں، زمین کا دامن ہرزی روح کو بناہ دینے کے لئے کھلا رہتاہے جب ك انسان عملاً الخلق عيال الشركا قائل زموجائے دہ اس زمين يراين فلانت كى ذمرد اری سے عدہ برآ سیس موسکتا، اس کے بیش نظر عمیشہ یہ رمنا یا ہے کہ سه بندهٔ عشق از خلاگسید دطریق

مى شود بركا فر و مومن شفيق ـ

حصرت يشيخ نطام الدين إوليارا اينى محبسول مي حضرت ابراميم عليه السيام كا قيصه بیان مرایا کرتے تھے کر بغیرکسی کو کھانے میں شرک کئے مجھی کھانا نہ کھاتے تھے بعن ا دُقات مَهَان کی المکشس میں میلوں نکل جاتے ،ایک دن ایک مشرک مہان تھا اس کو شركي طعام كرنے ميں ان كوكيجة ماكل موا - وحي ما ذل مولى - ابراسيم بهم اس شخص كو جان دے سکتے ہیں اور توکھانا میں دے سکتا "

جنت سلسله کی تعلیم مولانا مرنی رک رگ وید مین سرایت کرگئ تقی انفول نے اسی کی روستنی میں اپنی فکر و نظر کی دنیا بسائی تھی، ایک مرتبہ مولانا محدالیاس نے ان سے کہاکرمولانامسلا نوں کے لیے دمافرایتے، نوراً فرایا ، کیا فیمسلم مخلوق خسدا منس) ۔۔۔ یہ مرکز ی نقط بھااس فکر کا جوجشتیہ سلسلہ سے ان کو لی تقی ، ان سکا عقيده تها كرخالت كائنات كى دبوبيت انسان كواملى انسانى مقاصد كى چاكرى ميں مصروف دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ اُ فاتی نقط نظر کے بغیر زندگی کی اعلی تدریں بے جان رمتی من، ان کے ساجی روابط کی بنیادین، ان کی اجتماعی سیای مدوجب رکا بس منظريبى تصورتها، ان كاخيال تها كرحس طرح انسان كو زبن با فى ادرسورج سے محروم منیں کیا جاسکااس طرح اس سے آزادی منیں جھینی جاسکتی، وہ سیاست میں انتدار ئ تمنا من داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک انسانی فریضہ کی بجا آوری کا جذبہ اس میادن یں ہے ایتھا، ہندوستان میں مرف دو تخصیتیں ایسی ہیں جنھوں نے آ زادی کے لئے مب کچر قربان کردینے کے با وجود اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، جب آزادی کا نواہ شرنگ تعیم ہوا تو گاندھی جی فرقہ واریت کی اگ کو بحصانے میں لگ گئے ، مولا نا مدنی رہ نے وصافی اورا فلاتی قدروں کو بیرار کرنے میں اپنی بقیہ زندگی مرف کردی، بہتے ہے مه قوموں کی تقدیر وہ مرد درولیش جس نے نہ وصون کی تقدیر وہ مرد درولیش جس نے نہ وصون کی تقدیر وہ مرد درولیش

اس مضمون میں مولانا مدنی کورجیٹیت محدث، مجاہدا در سرطریقت دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیکن ان بینوں جیٹیت محدث، مجاہدا در سرطریقت دیکھنے کی کوششن کی گئی ہے۔ لیکن ان بینوں جیٹیتوں پر گفت گو کرنے سے پہلے شاسب ہے کر برجیٹیت انسان ان کی شخصیت وکر دار کی بنیا دی حقیقتیں سمجھ لی جا کی ہوری انسان دوستی اورغم گساری سے مولانا مدنی پرکاخمیر تیار مہاتھا، ان کی ہوری

زندگی تفسیرہے مالی کے ان اشعار کی ۔۔

چیست انسانی! تیبیدن درغم مهسائیگان ازسموم نجسد دراغ مدن بژاں سندن خوار دیدن خولتیں راا دخواری ابنائے مبنس درشبستاں ننگ دل اذمخت زنداں شدن

جودنیا کے تام گندگاروں کوعذاب سے بچانے کے لئے خود دوزخ میں جانے کی دمائیں مانگے، اسکے قلب کی دمسعت ہمارے فہم وا دراک کی سرحدوں سے بہت دورہ، ابن بطوط نے دمشق کے ایک و تف کا ذکرکیا ہے کہ اس کی آمرنی اس کے ایک و تف کا ذکرکیا ہے کہ اس کی آمرنی اس کے بولانا سے وقف تنی کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو ماحت بہنچا نے میں صرف کی جائے ، مولانا مرفی کی زندگی خود ایک ایسا وقف بن گئی تھی جو دن مات دلوں کو راحت بہنچا تی مرفی کی زندگی خود ایک ایسا وقف بن گئی تھی جو دن مات دلوں کو راحت بہنچا تی

ادران ان کواس کی حقیقی راحت کارات دکھاتی تھی احل کی برہی کبی ان کے دل پر بوجہ نہاں کی مرکز کا یا مذکوری دل میں سنکوہ بیدا ہوا بلکہ حصرت محبوب النی کی طرح سننے ابوسعیوا بوالخرو کے بہتم زبان برآنے لگے ۔
مرکز ارا یار نبود، ایزد اورا یار با د و آنکہ ارا رخب دارد، راضش بسیار با د مرکز او درا ہ اطارے نہدا زرت منی مرکز او در را ہ اطارے نہدا زرت منی مرکز او در را ہ اطارے نہدا زرت منی مرکز او در را ہ اطارے نہدا زرت منی مرکز او در را ہ اطارے نہدا زرت منی مرکز او در را ہ اطارے نہدا زرت منی مرکز او در را ہ اطارے نہدا زرت منی مرکز او در را ہ اطارے نہدا نود اس برناز کرنے لگتی ہے ،

مولانا دفی کی طبیعت کا انک را در برشخص کو، خواه وه ان کا مریدی کول د برو این سے بہتر سمجھنا ، صوفیہ متقد مین کی سبرت کی یاد تازه کر دیتا ہے ، ان کا انک ر ، ان کی طبیعت کا حقیقی اظہار تھا ، اس میں خود بینی کی خابوش دلفتوی کا گزر نتھا ، سنی خشہاب الدین سہر وردی کے اپنے عزیز مرید شیخ سعدی کو فقت کر تے ہوئے ایک نصیحت کی تھی ، جس میں انسانیت کی روح اور تصوف کی تعلیم کرتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی ، جس میں انسانیت کی روح اور تصوف کی تعلیم کرا ہے ۔ فراتے ہیں ،

دو اندر زفر مود بر رو ہے آب

" خودبین " اور " بدبین " کومولانا مرنی نے کنی ابنی زندگی میں جھا بکتے بھی ہنی دیا دہ میشہ پاک دل، پاک ذات پاک صفات رہے، مرشخص سے انہائی انکسار. سے ملتے اور ریدون کو ہدایت کرتے کہ لوگوں سے حسن اِ خلاق سے بیش آئیں۔ د کمتوات جرم من مهم ) ...

بعض ادفات ایک ایک برارخطوط جمع برجاتے وہ انتہائی خندہ بیشائی ا در .
دل نوازی کے ساتھ ایک ایک کا جواب دیتے ، جیشی جاعت خانہ کی نصاا ن کے مہان خانے بین ہوتی، مرید دل سے ایسے گفت گو کرتے گویا خودان کی دعاؤں کے متمان ہیں، کسی نے سے کہا ہے سه .

فروتن است دلیل رسیدگان کسال منتخب کرچون سوار برنسهٔ زل رسدیباده شود

علمی زندگی

مولانا مدنی در کی علمی زندگی کے سر چینے دو تھے، دیوبندا ور جازمقدس، آج سے نقریبا سوسال قبل السالۃ میں جب امفول نے دارانعساوم دیوبندیں قدم رکھا توٹینے البدر کی فراست دینی نے محسوس کیا کہ آب آب ارے کرامی خواستیم

اینوں نے کم دبیش نصف سدی کہ براہ داست یا با تواسطہ اس گلت علم وغوان کی آبیاری کی اور متعلم اور معلم دونوں چینیتوں سے ممتاز رہے ،جن اما تذہ کے مامنے اینوں نے زانو کے تلمذ تہ کیا تنفاان کے نام "نقتش جات" میں برط ہے احرام سے درج کئے ہیں ، لیکن ان کے ذہنی نشو ونما اور علمی تربیت کا سہرا حقیقتا مشیخ الہند مولا نامذی نے خود بھی ان کو اپنی علمی زندگی کا منبع نیون قرار دیا ہے ۔

دنقشس <sub>ع</sub>ات م ۱۵۷<sub>)</sub>

میر حجا زکے تیام نے مولانا مرنی کی علی زندگی، ان کے انکار وجذبات، ان كى سيرت دكردار بروى اثركيا جوسونے يرسبا گركرتا ہے، وإلى الحفول فاكس وقت کے مشہورا دیب اور عالم شیخ آ نندی عبدالجلیل برادہ سے اکتباب فین كيا ، ديار رسول صكر روزوشب في ان كوعشق رسول كي شكل مي مقصدكي تيش عطاک، مبٰدوستان کی علمی اوردین ناریخ کی برحقیقت کبھی بھلائی نہیں جاسکی کم کر بعض مشاہر علمار ومشائخ جنھوں نے اپنی زندگیاں علوم اسلامی کی تجدید واحیار کے لئے وقف کردی تقیس، جازمقدس ہی میں انھوں نے اپنی زندگی کا جراغ جلایا مقاا در دہیں سے ایک بیدار ملی شعور اور متحرک علی و لولر نے کرآئے تھے ۔ شبع عبدالحق محدث دبلوی دو اورت ه ولی انتر دبلوی دو کی دبنی فکر اور خدمت حدیث كاجذبه جازى آب وموايس يردرت يا يقااس ارض مقدس سے ان كو ده قوت کمی جس نے ان کی زندگی کو بامقصد، ان کے انسکارکو تابندہ اوران کے عزائم کو یا سُندہ بیادیا تھا، و إن انھوں نے یہ محسوس کیا کم

بین می و پر دیں ہے اسی فاک سے روشن یہ فاک کرہے جس کا خزف ریزہ دُرا ہ

مولانا مدفی و بال برحیثیت طالب علم بھی رہے، اور و بال درس بھی دیا، اس طرح ان کے دل د داغ بر بوری طرح اس جازی ا حول کا، جس براسلامی زندگ ادراسلامی علوم دونوں کی آب و توانائی کا انحصارہے، گہرا اثر قائم ہوگیا،ان کی درسس و تدریس کی عظیم الن ن صلاحیت نے جازمقدس میں بھی اینالو انوالیا مولانا عاشق الہی مرحوم میں ندکرہ الرشید، میں مکھتے ہیں۔

مولاً احسین احدصاحب کا درس بحداسترح م بوی من بهت عودج برہے ادرعزت وجاہ بھی حق تعالیٰ نے دہ عطامزایا ہے کہ

ېندى علار توكيا، يمنى اورشامى بلكه بدنى علار كوتھى وه بات حاصلنېن" کسی عالم دین کی غیرمعمولی علمی صلاحیتوں کے لئے اس سے بڑی سند نہیں موسکتی کرابل زبان اس کے ملمی تبحر کوخراج عقیدت بیش کریں۔ سشيخ الهندرمن ان كووصيت كالتى كربرها نابركز زجهو لونا جا بنے جاہے ا کی دوہی طالب علم ہوں" جنانچہ انفوں نے اپنی زندگی میں درس و تدریس کو تہجی ترک نہیں کیا ۔ بعض نوگوں کا اندازہ ہے کہ ان کے نلا نرہ کی تعداد بیس نرار سے زیادہ ہے ( تذکرہ مشائع دیوند،مفتی عزیز الرحمٰن من ۳۸۷) ایک اندا زے كرمطابق سيسانة سے عالم كك ١١٣٠ طلبارفارغ التحصيل موتے جن ميں سے ۲۵۸ مولانا مرنی کے شاگرد تھے والجعیة مفنون قاری محدمیاں ص ۱۰۹) مولانا مرنی سف مدیث کے درس می گو بیشتر اینے اسا تذہ کی روش می کا اتباع كيا، كين بعض بهلودُن كوفاص طورير اجا كركر أيك ني طرز تعسليم ك بنیاد ڈالی، ان کی مجتبدانہ بھیرت نے علوم دینی بالحصوص صدیت کی تعلیم کوالیے ما نجے میں دھالا کروہ وقت کے تقاصوں کو پوراکرے مشتخ عبدالحق محدث دمهوئ نےمٹ کوہ کا انتخاب کیا تھا کراس سے بعض ان نتنوں کا سترباب ممكن تفاجواكبرى دورمي بيدا بوگئے تھے، شاہ ولى الله دبلوئ نے موطار كواپنے درسس می امیت دی تاکه ده اجتهادی روح بیدار موسے جو جاز کے احول میں يردرش يائى تقى ادرجس كے ذريعه ئى فكرى اصلاحيں على ميں أسكبى ا دراجتها دكى صحیح راہ دینی فکرکی روشنی میں الاسٹس کی جا کے۔

مولانا مرنی سند این دور کے دین رجانات پرغور کیا، بالخصوص فقر سے بڑھتی ہوگ دوری کو حسوس کیا، اورا بنے نظام تعلیم کواس طرز برڈھالا کراس سے نظرت مریث کی روشنی میں مشبوط بنیا دوں پر قائم کی ماسکے، فکری مجران نقر کی عظمت ، صدیث کی روشنی میں مشبوط بنیا دوں پر قائم کی ماسکے، فکری مجران

کے راز می تقلیدی دین نظام کے ڈھلنچے کو برقرار رکوسکی ہے ، جنا بخر تریزی کا انتخا اس مصلحت برمنی تھا، حدیث کے سلسلہ میں ان کے بعض بنیا دی تصورات اور کیفیا کوسمجدلینا صروری ہے ،

کوسمحدلینا فروری ہے،

درس حدیث کا معالمہ ان کے لئے اسناد، اسامال جال، استباط واستدال کے کے اسناد، اسامال جال، استباط واستدال کے بہر محدود درتھا، دہ حدیث کے جراع سے انفرادی ادراجتا می زندگی میں روشی حاصل کرنے کے خواہش مند تھے ، ان کے درس حدیث میں عشق رسول کا والہانہ جدید ہمیشہ کا دفرار ہا، دورہ بجاری کی آخری شب میں درود لوارسے کیفیت میں ادرای محسس ہوتا تھا کرزان و مکان کا ساری بہنا کیاں سمنے کی میں ادر تصوفری دیر کے لئے سب اسی احل میں ہی گئے ہیں، جہاں اول اکرم صالع میں اور تصوفری دیر کے لئے سب اسی احل میں ہی گئے ہیں، جہاں اول اکرم صالع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے آج بھی ان روز دشیب کی یا دائن کی آنکھوں میں جگ بیری کی درس حدیث کے دریع میں جگ بیری کی درس حدیث کے دریع میں جگ بیری کے دریع میں جگ بیری کے دریع میں جگ بیری کرنا افرا آباع سنت کے جذبات کو بیدار کرنا ابنی تعلیمی میں جد وجب رکام قصد و منہا ج بالیا تھا۔

(۱) مولانا مذنی نے جن اسباب کی بایر تریزی کو اینے نصاب تعلیم میں مرکزی حیثیت دی تھی دہ بعدام تھے، دیسے نؤمولانا رہ بیرا حرک کوئی دہ بھی ترفزی کے بہت قائل تھے، ان کے افادات الکوکب الدّری ) کے نام سے مولانا محدیجی کا مرحلی آئی جوئی تریزی اور کے قصیص نے جوئر دیئے ہیں، شیخ البند کے ساتھ الٹا میں بھی تریزی اور کو تھے ہیں میں مولوں مالور پر اپنے درس کے لئے نتخب کیا تھا، اور یہ نیصلہ تریزی کی بعض غیر معمولی خصوصیات پر جنی تھا۔ یہ فیصلہ تریزی کی بعض غیر معمولی خصوصیات پر جنی تھا۔ حقیقت برے کر تریزی میں رسول عربی صلی اسٹر علیہ و لم کی تعلیم اور زندگی میں اسول عربی صلی اسٹر علیہ و لم کی تعلیم اور زندگی

ایک عجیب متحرک انداز میں نظراً تی ہے۔ تدکرہ الحفاظ (۲۶ من ۲۰۸) میں ہے کہ لوگون كى رائے يەسى كى - -

من حان في سيته هذا الكتاب كما نما في بيته نبي يتكلو

یعی ص کے گھریں برکتاب موجود ہو،اکے گھریں گویا نن بول رہا ہے، ظاہرے کر تر مذی کی پرکیفیت مولانا مدنی دی احساسات کی بوری ترجان بھی اوران کااس سے لگاؤ بالکل قدرتی امر تھا، گو ترمزی کو بخاری اورسلم کے بعد کا درجددیا گیا ہے نیک بقول شناه ولی الشرصاحت، اس مین شخاری مسلم ادر ابو دا و که تیپنوں کی آجی خصوصیات جع موکئی من ف (جمة الندالبالعند ، جام ١١١)

ت ه عدالعزيز صاحب توبسان المحدّين من لكيتي من كر

واين جامع ترين ألكتب است لكر بعض وجوه وحينيات ارا جي كتب خوسروا قع ت ده يه

جہاں کے علی اورا فادی بہاو کا تعلق ہے برحقیقت بیش نظریے کر بعض نے مربی رجانات جو كمتب خيال سے بڑھ كر فرتوں كى حيثيت اختيار كر رہے تھے براہ راست فقر حنفی کومجردے کے تھے، ترندی کامطالعہ اس صورت حال کی مرا نعت کے لئے مبترین دریعه تفا، سناه ولی الشرصاحب فرا اگرتے تھے، کر جامع تر مذی مجتمد کسیلئے كافى ادر مقلدكے لئے دوسرى كما بول سے بے نياز كرينے والى ہے اوراس كى وج تباتے تھے کو اس میں مختلف المہ کے فقہی فراہب، ان کے دلائل اوراستنباط کو جے کرکے ان کی مناسب شرح بھی کردی گئی ہے ، شیخ الاسلام اسلیل ہروی کہا كرتے تھے كە نرندى بنجارى ادرسىم سے زيادہ نفع بخش ہے، ان دونوں كتابوں سے مرت صاحب نظو کال ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن تریزی سے ہرطبقہ کے لوگ مستفید موسکتے ہیں - (مقدم احوزی) ۔ اس کی ترتیب ابواب نقر کے طرز

ير بادرا فريس نهايت مفيدكاب العلل عيى شالى ب

رس) حدیث کے حیووں مشہور مجوعوں ، صحاح سند کے مصنفین مسلکا شافعی تھے اس لئے مقبی مسائل میں حفاق سند کے لئے علم حدیث بالحفوص صحاح پر غیر معمولی نظر کی صروت تعنی ، مولانا مدنی کا کمال یہ تھاکہ ان مجموعوں ہی سے حفی فقہ کی تا سید کا سال مہم بینجاتے ہتھے ۔

رم) دورهٔ حدیث میں مولانا مذنی ، نے مذا مب اربعہ سے بحث کو صروری قرار درم اس بحث کو صروری قرار درم اس محت کو صروری قرار درم اس استان میں مولانا مذنی ہوئے مذا مب اربعہ سے بحث کو صناہ وقت کے عین مطابق تھا، اس وقت بعض مذم بی تحریکیں مذا مب انکمہ کی مخالفت برا ادہ تعین اوران کی عفرت کو کم کرنے کیئے مختلف تدابیرا فتیار کر رمی تھیں ،اس صورت حال کا مقابر من تریزی ہی کے دریعہ مکن تھا جوطلبہ فارغ انتحصیل موکر نیکنے والے ہوتے ان کے ذہوں برنقہ کی عفلت اس طرح نقش کی ماسکتی تھی

مولانا مدنی، می نظیها نه بھیرت اور ترف نگا بی بے بناہ تھی، وہ دائے
کے اظہار سے پہنے سکا کے برہبلویر غور کرتے تھے، اور بعض او قات ان کا فیصلہ
تعجب خیز معلوم ہوتا، کین اس کی مصلحت بعد کو واضح ہوجاتی، فقیها نہ بھیرت
ایک بالکل علیمہ فصوصیت ہے جوعلم کی بیدا وار مزدر ہے لیک اس سے بہت
ائزار ہے ، مولانا مدنی روکے فقیہا نہ کارنا موں پر تفصیلی کا) کرنے کی ضرورت ہے۔
ازر معلم کی جیٹیت سے مولانا مدنی ہوگا کہ اقتیاز یہ تھا کہ وہ دورہ مرین کے
طلبار جوان کے درس میں شرکت کرتے تھے ان کی تعداد دوسوسے زائم ہوتی تھی وہ ایک ایک ایک الیک اقتیاز یہ تھا کہ برد کھتے ہیں
ایک ایک طالب علم کا نام یا در کھتے تھے ، جو لوگ درس و تدریس کا تجربر دکھتے ہیں
وہ اندازہ کرسکتے ہیں کہ یکام کتنا دشوار ہے اور غیر معمولی قوت حافظ ہی اس کا
اباط کرسکتی ہے ، ان کی نبیہ ہیں محبت اور ان کی سختی میں تربیت کے ہیلو بنہا ں

ہوتے تھے، انفوں نے تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی اہمیت دی،اورعلم کارشتہ عل سے کہمی ٹوٹنے نہیں دیا ۔ فرایا کرتے تھے کہ جوعلم سیرت وکردار'،فکردعل بر اٹرانداز نہ موسکے اس سے جاہل رسام بترہے۔

(۱) مولانا مرفی معروف زندگی نے ان کو صدیث سے متعلق کسی تصنیف کاموقی بنیں دیا، لیکن اگران کے لافرہ جنھوں نے ان کے درس کے باقاعدہ نوشس کئے بیں ان کو ایک مگر۔ افاطات نیے الاسٹ ام، کے نام سے جع کر دیں تویہ خود ایک عظیم خدمت ہوگی، حصرت ناہ عبدالعزیز صاحب کی نفسیرعزیزی کچھ اسی طرح مرتب ہوئی تھی، بخاری تر ندی وغیرہ سے متعلق بعض شرصیں اسی نوعیت کی میں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ روانی ادر ربطہ نہیدا ہوئے جو ایک مصنف ہی ای تصنیف میں بیدا کرسکتا ہے، لیکن اس کی افادیت بسرطال اپنی تیک مستم رے گی عاصی نیس میں بیدا کرسکتا ہے، لیکن اس کی افادیت بسرطال اپنی تیک مستم رے گی عاصی بیدا میں بیدا کرسکتا ہے، لیکن اس کی افادیت بسرطال اپنی تیک مستم رے گی عاصی بیدا میں بیدا کرسکتا ہے، لیکن اس کی افادیت بسرطال اپنی تیک مستم رے گی عاصی بیدا کرسی بیدا کرسی بیدا رہی تا یہ مستم رے گی عاصی بیدا کرسی بیدا رہی تا یہ مستم رے گی تا میں بیدا کرسی بیدا رہی تا یہ مستم رے گی تا دور میں بیدا کرسی بیدا رہی تا یہ مستم رے گی تا مستم رے گی تا دور میں بیدا کرسی بیدا رہی تا یہ مستم رے گی تا دور میں بیدا کرسی بیدا رہی تا یہ مستم رے گی تا دیں بیدا رہی تا یہ مستم رے گی تا دور میں بیدا کرسی بیدا رہی تا یہ مستم رہے گی تا دور میں بیدا کرسی بیدا رہی تا یہ مستمل کی تا دور میں بیدا کرسی بیدا رہی تا یہ مستمل کے کہ دور کی تا دور میں بیدا کرسی بیدا رہیں تا یہ مستمل کے کہ دور کی تا دور میں بیدا کرسی کرسی بیدا کرسی بیدا کرسی بیدا کرسی بیدا کرسی بیدا کرسی بیدا کرسی بیدا

سنياسى صدوجهدا-

مولانا مرنی کے سیاسی افکار اور ان کی سیاسی خدوجہد کے بنیادی خطوط کا مطابعہ ان کے دوبیا نات کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے، سیال ان ان کا دو بیان جو اکسی سال دو بیان جو اکسی سال دو بیان جو اکسی سال بور عام اور دوبیا اور دوبیا اور دوبیا دی عدالت میں مواسخا، میں کراجی کے مقدمہ میں ان خوں نے ذاہ بی حیثیت سے اپنی جدو جہد کا جواز بیشن کیا تھا، اور دب ان کے جوشن قربی نے دارورس کو اس طرح دعوت دی تھی کر جوشن کی اس نے بھیجے گئے ہیں کر قرآن کو بھا دیں، صرف سے بیلے سے بیلے میں اور کنب فقہ کو برا دکرویں توسیب سے بہلے سے بیلے اسلام برجان قربان کرنے والنمیں ہوں نا

توموانا محدی بیسے افتیار ان کے قدموں برگر بڑے تھے (کا چی کا تاریخی تقدیم برا میں ان کے انتقابی کا اور بیر بیٹر یوں سے بوجبل تھے جوارکا بتلادیہ کھانے کو لمتا تھا، کیکن عزم وہمرت کا یہ عالم تھا کرایک مفہوط ڈان جوارکا بتلادیہ کھانے کو لمتا تھا، کیکن عزم وہمرت کا یہ عالم تھا کرایک مفہوط ڈان کی طرح اپنے مسلک پر قائم رہے اور سامراجی تو توں کو متنبہ کیا کہ توت سے جسموں کو بارہ بارہ بارہ کیا جا سکتا ہے لیکن ولوں کو زنجے بی مہنی بینائ جا سکتی ۔ فرائے ہیں ۔ مادی قوت بیٹ ارفے والے شعلہ کو دباسکتی ہے مگر دنوں میں شیلگنے والی مادی قوت بیٹ بار نے والے شعلہ کو دباسکتی ہے مگر دنوں میں شیلگنے والی آگر کو بیس بجواسکتی یہ رہ تا میں 10 کے دوق سرفروش نے ہندوستان کے مسلمانوں کو تر یا نی اور عزیمت کا وہ بی پڑھا یا جس سے لمک کی آزادی کی توکیک ایک دری مزل بر بینی گئی اور ایس محسوس ہونے لگا کر بھر شورش عند دیں عند برسے بی برطوع کا کر بھر شورش عند دیں عند برسے بی برطوع کی کہ دری میں بھونکدی

اپریں میں اندازسے دیکھا اپریں میں اندازسے دیکھا ہے، یہاں آزادی کے لئے اقوام کی جدوجہد، مبدوستانموں کی متحدہ کوشش کی مزوت اور تاریخ سے مندوسلم اتحاد کی مثالیں بیش کی ہیں۔

اگران محرکات ذہنی کا تجزیہ کیا جائے جومولانا مدنی کومسیاسی میدان میں کے گئے تو اندازہ موگا کہ یہ وقتی جذبات دا حساسات پین تھے لیکہ اس کے پیچھے ایسے عوال کام کررہے تھے جن کی جڑیں تاریخ میں بہت دور کک جاں گئی تھیں۔ مسب سے بہلا اثر ان ہرائے جاپ کا تھا، دہ ایک انتہا کی دینی سرٹ اری

سب سے بہلاا تران پر اسے باب کا تھا، دہ اید انہاں دی سرب رب کی عالت میں یہ شعر پڑھ تے موئے ہ

بصارت نیز کرتی ہے مبیب اس کوچر کی مٹی دل دعاں فانماں سب سے دہ سرمہ سگا ناہے

ہجرت کرکے مینہ منورہ چلے گئے تھے ،اورّد ہاں مہمیّوں تک ایک وقت کھچڑی اور ایک وقت کمیں چچھ پران کے پورے کبنے کا گذااموّنا تھا (نقش حیات ۱۶ م، ۲۰) انعوں نے ایک بارا بنی اولاد کو جن کرکے فرایا تھا ،

" میں نے تم مسبعوں کو اس سے پر ورش کیا ہے کہ تم اللہ کے داستے میں جہاد کروا ورکچھ کرکے شہادت عاصل کرو رنقش حیات جرامی ) باب کی پنسیعت مولانا مدنی اوکے دل دراغ میں اترگئی، ان کے دوق سرفروشسی کی بنیاد باپ کی بہی وصیت تھی۔

(۲) دوسرااٹر ناریخ کے مطالعہ کا تھا، اسکول میں ان کو تاریخ اور جغرافیہ سے خصوصی دلجیب بیدا موگئی تھی، اسی مطالعہ نے ان کے اندرسیاسی شعور بدار کیا ، اندوں نے انگریٹر کو تین اور صنفین مثلاً سرولیم ڈگئی ( REXANDER ) مغیرہ کی کتابوں کے ترجے بنور مطالعہ کئے بتنے ، برطانوی تسلط

سے کمک کارغ البالی جس طرح تباہ ہوئی آ وربہاں کے عوام معاشی بدحالی کا شکار ہوگئے اس کا بورا نقٹ، ان کی تاریخی بھیرت نے کھینج یہا تھا اوراسس سسلسلہ کے بے اندازہ اعداد وشہار ان کے حافظے میں محفوظ ہوگئے تھے، لکھتے ہیں ہند دستان کی پرانی تاریخی عظم توں اور جغرافیا ئی تدر تی ہم گیر ہندوستان کی پرانی تاریخی عظم توں اور جغرافیا ئی تدر تی ہم گیر ہرکتوں نے نہایت گہرا ارکیا اور اہل ہند کی موجودہ ہے کسیوں کا اثر روزا فیزوں ہوتا رہا۔

اس نوع کے مطالعہ کی افادیت کا ان کو اتنااحساس ہوگیا تھا کہ تسسیمہ ہماہ ہمیں ایک دن دروزت نبہ عصرت مغرب نک تاریخ ،اقتصادیا میں انھوں نے مفتہ میں ایک دن دروزت نبہ عصرت مغرب نک تاریخ ،اقتصادیا دسیاسیات پرنگیجر کے لئے مفرد کر دیا تھا ، اکرطلبار حالات گردو ہیش سے ناآشنا زرہمیں۔

تاریخ کاعلم انفیں سیاست کے میدان میں الیا، ذہبی جذبے نے ان کے قدم مضبوط کئے، اورمٹ نخ سلسلہ کی روایات نے ان کے قلب و جگر کو گرایا شھا ہمیں جب میں نے " شاہ ولی انٹر دہلوی ہو کے سیاسی کمتو بات" کا ایک نسخہ انکی فدت میں جب میں نے " شاہ ولی انٹر دہلوی ہو کے سیاسی کمتو بات " کا ایک نسخہ انکی فدت میں بھی ہوت کا اظہار کیا اور مکھا کوشاہ ولی انٹر ہوکی مسترت کا اظہار کیا اور مکھا کوشا کہ ولی انٹر ہو کی مسترت کا اظہار کیا کہ ان کی خوشی کا کہ ان کی خوشی کا کہ ان کی خوشی کا اسٹر ہو کی مسترت کا مطالبہ وہی مقد برتھا کہ وہ جس مسند علم برشم کن سے بڑی سے نرقی جوان کو وہی تقاجو وہ خود کر رہے مقع بیاں ولی انٹر ہو کا عمل بڑی میں بڑی سے نرقی جوان کو میں تقی ہوان کو کہا کہ کہا گری گئی اپنی جہدوسی کے جواز میں۔

(۳) سنتیرا حد شهید کی تحریک نے جس طرح سارے ملک میں احیار دنی کی روح بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاصوں سے آشنا کیا تھا اور قومی جذبات کو بہ کہہ کرآ واز دی تھی کر متاجران شاع فروش اور میسکا ن کا بعیدالوطن: سے لک کو آزاد کیا جائے اور ان کی جاعت جو اہل فقر وسکنت م مِنتیں ہے دہ۔

٠ مرگز برگز از دنیا داران جاه نیستند " مولانا دنی دکی ذات میں تحرکیب کی یہ روح نسماگئی تھی، انھوں نے پور مجا دا نہ عزم کے ساتھ سیاسی جنگ میں حصر لیا، اور جب وہ مقصد حاصل ہوگیا توعملاً ازدنیا داران جاه نیستند "کامظامره کرتے موسے اپنی مسندرس کی طرف لوٹ گئے، کہتے ہیں کہ حب مولانا سپدا حدشہیں و بوبند کے علاقے سے گذرے تھے تو فرایا تھا میہاں سے علم کی بوآتی ہے ۔ دعلائے حق حدادل ملام مولاناسيدا حدشبيدوك تحركي في مولانا مدنى كے بزرگوں كے قلب و جگر کوبھی گرایا تھا۔ حاجی امدادا دلٹر مہا جر کی روکے بیراٹینے نور محر حجہ نجھا نوی د) کے بیرشاہ عبدالرحیم شہید سیداحدشہید کی جاعت مجاہدین کے اہم رکن تھے حاجی صاحب کے مرشدا ول مولانا سیدنصیرالدین دہلوی کا مجھی جاعت سے گہرا تعلى تھا،اس طرح جہاد كى دەر درج جس كى تمنا مى موتمن جيسا نتاعر كيارا تھا تھا يہ

البی مجھے بھی شہادست نصیب برافضل سے افضل عبادت نصیب

ان بزرگوں کی رک وہے میں موجزن تھی، بالاکوٹ کی چنگاری سے شائی کا شعلہ محفولا، شائی ہاری تحرکیہ آزادی میں ایک منزل ہے جہاں ہارے قافلے نے بطاہر شکست لیکن حقیقتاً فتح بائی تھی، میاں جی نور محد حصنجھا نوئ کے خلیف ہو مافظ ضامن شہید نے بہاں ضرمت دارورسن انجام دی تھی،

هاجی ا مراد انشرمها جر کمی ده ، مولانا رخسیدا حدگنگوی ده ، مولانا محرقاکسم نانو توی دستنی انگریزی تستیط کے خلاف عملاً حصر لیا تھا ، پرسب روایا ست مولانا برنی «کو ز صرف عزیز تھیں بلکہ ان کی شخصیت کا اس طرح جزوب گئی تھیں کہ ان کارلیشہ دلشہ یکا رتا تھا سے

> غمرلییت کر آ وازهٔ منصور کهن شد من از سنرنوجوه دیم دارورسن را

(۲) چونھام محرک جس نے مولانا مرنی رویس سیاسی جد وجہد کی عزورت کا احساس بیدارکیا اوران کے ذمنی افق میں وسعت بیدا کی وہ مالک اسلامیہ، عرب مصراورت م مداورت م علیہ عرب مصراورت م

میں نے دیکھا کہ یور بین ،ایشیا تک، افریقش آزادا توام کس طرح ابنی آزادی کے گیت گاتی ہیں ادراس کے لئے ہر قربا نی کو صروری سمجھتی ہیں، ان امور کے مشاہدہ کی بنا بر مجھیں وہ قومی جندبات بیدا ہونے ننروری تھے کرجن کے ہونئے ہوئے مسیں ہندوستان کی مجت ادراس کی آزادی میں بیش از بیش می ادر جدد جہدمیں کو نا ہی کورواز رکھوں یا

(۵) پانچوان سبب ایک بهینه مصری حیزه کے سیاسی قیدخاندی شیخ الهند مولانا محدوس در کے ساتھ نیام تھا، اس قیدخاندیں مصریوں کا آزادی لیسند طبقہ مقید تھا، ان کی صحبت میں جذبہ آزادی کی بر درشس کا سان فراہم ہوگیا۔

(۲) جیمنا محک الٹاک اسارت کتی ،اس نے ان بندات کو تیز ترکردیا جب
الٹا میں تیدوبند کی صعوبیں برداشت کر رہے تھے تو و اس بھی اتفاق سے یورپ
ادراہت یا کے جوٹی کے سیاس اور فوجی لوگ مقید تھے ، ڈیڑھ ہزار جمن ، ڈیڑھ
ہزار اسٹرین ،بلگیرین ،ٹرک عرب و ہاں تھے جارسال تک (مراقانہ ۔ صافلہ)
سک ان لوگوں سے صحبت رہی اوران کے جذبات حریت میں ایک سنقل حرکت اور

بے میبنی پیدا ہوگئ تاریخ موانا کا فوج نامی کی صدیقا کی اور انتاج کی موانا کا فوج نے اپنے

(د) سا توان سبب شیخ البند و کاصحبت کا اثر تھا، خود مولانا مدنی نے ابنی علمی اور سیاسی زندگ کا حقیقی سرحشیمه ان می کو قرار دیا ہے ، شیخ البند کے جب ملک کی ازادی کے گئے افغان تیان میں اپنی خفید سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور ریشی خطوط فار باج فیے واقعات بیش آئے ، اس وقت مولانا مدنی نے کا فی عصر افغان تیان میں رہ کرمجا بداز خدات انجام دیں ، مرینہ منورہ میں مولانا مدنی نے انور پاشا اور جال یا شاسے ملاقاتیں کیں اور تقریر کھی کی منہ انتخا میں میں میں جب ملی گذرہ کے طلباء نے شیخ النبد سے ترک موالات کا فتوی عاصل کیا کھا تو اکھوں نے فرایا تھا۔

تواکھوں نے فرایا تھا۔

م جو فرفن شرعی قومی اور وطنی جندیت سے کسی شخص برعائد ہوتا ہے تواسکے اداکرنے میں درہ بھر تا خیر کرنا ایک خطرناک جرم ہے !!

انفول نے تعاون وموالات کو اعتقاداً وعملاً " ترک کرنے اور سرکاری اسکولوں سے تعلق منقطع کرنے اور مرک کرنے اور مرک کا ندہی سے تعلق منقطع کرنے اور مرف ملکی است بیار ومصنوعات کے استعمال کرنے کا ندہی جواز بیش کیا تھا، شیخ النہاؤگی یہ اواز جب انگریزی تعلیم یا فتہ طبقہ میں ایک ایک اگر جہدوسعی کا ایک اگر کی طرح بھیل گئی تھی تو نامکن تھا کہ مولانا مدنی و کے لئے جہدوسعی کا ایک نیامیدان نہیں داکر دے ۔

یستھے وہ محرکات جبھول نے مولانا مدنی ہیں سیاسی احساس بیدارکیا اور جذبات تریت کو بھڑکایا ، جب الجائے میں وہ الٹاسے مبدوسنان والبس کے تورولٹ ایکٹ جلیانوالہ باغ کے واقعات بیش آچکے تھے ، برطانوی سامراج نے اپنی بوری قوت جذبات آزا دی کو کچلنے میں لگادی تھی ، تحریک نما فت اور تزک موالات میں مولانا مدنی سے عزم وہمت کے سامت عصد لیا ، اور پکا دا .

م تمام افراد کو اسی مطالبه اور اسی مقصد پر ثابت قدم رہنا جا ہئے ، خلافت اُ زاد مو، جزیرہ عرب اُ زاد ہو، ہندوستان آزاد ہو، بنجا کے مظالم کی لافی ہو.

> دست ا زطلب ندارم تا کام من بر آید یا تن رسید بجانال یا جال ز تن برآید

(مرگذشت مونوی سین احد مهاجر بدنی امسیرالٹامل) پرشعران کے بندبات کامکمل ترجان ہے ،اب حصول مقصد کے لئے انفوں نے جان کی بازی لگادی تقی،اورسر کجف میدان میں آگئے تقے۔

مولانا مدنی کا یه محکم خیال تھا کہ اُزادی کی جنگ مبندوسلمان دونوں کو شانہ برمشانہ اڑنی چاہتے ہشنین الہندنے جمعیۃ العلمار کے اجلاس منعقدہ دہلی کے خطبہ میں فرایا تھا۔

م استخلاص دطن کے ہے برادران دطن سے استداک عل ما کزہے مگراس طرح کو ند ہی حقوق میں رخمہ داقع نہ ہوت

اسی پرمولانا مدنی ، و نے اپنی سے اسی زندگ کی بنیا در کھی سٹاللٹے میں مراد آباد کی عدالت میں بیان دبتے ہوئے انفوں نے فرایا تھا ،

میراعقیده ہوگیا تھا کو فرقہ داری کی نگ وا دیوں سے نکل کرتما کا میراعقیدہ ہوگیا تھا کو فرقہ داری کی نگ وا دیوں سے نکل کرتما کا میروٹ ان قوم اور جلہ بات ندگان ہدکو آزاد ہونا از اس مزور کہ بیں نے بیرونی ممالک میں شاہدہ کیا تھا کر دوسے ممالک میں ہندونی خواہ مسلمان ہوں یا ہندو یا سکھ یا پارسی وغیرہ وغیرہ ایک نظر سرحقارت سے دیکھ جاتے ہیں، اور سب کو نہایت ذیل غلام کہا جاتا ہے۔

أين أس سياسى مسلك برجوا مفول في اينى زندگى كيبت كابتدائ سابوں میں طے کرلیا تھا وہ آخر دم تک مضبوطی سے قائم رہے۔ مولا ایدنی و کوسیاس مبدد جهد ، تحرکی آزادی بین ان کی قربانیون ، الشا مصر یا غستان میں ان کی مجا براز سرگرمیوں کی پوری تفصیل اب کک سامنے نہیں آئی، نقش حبات میں ایسا محسوس موتاہے کران کی منکسران فطرت، دراخفارداز كے جذبے نے اُن كا تلم روك ليا ہے اوراينے كارناموں كي تفصيل بيان كرنے براين طبعت کوآادہ ہیں کریا تے ، ضرورت ہے کراس موصوع پرستقل محقیق کے بسد السی تصنیف تیار کی جائے جس میں ان کی تقریروں کے علاوہ ان کے خطوط اوروہ نوئسس بھی ننا مل ہوں جوہنھوں نے برطانوی عبد کی پیدا کی ہوئی اقتصادی بدھالی کے متعلق جمع کئے تھے، برطانوی اقتدار کے خلاف مذبات ابحار نے میں ان معلوات کا برط احصه تقاء مولانا مسيدمحدميان صاحب كح بيان كے مطابق انھوں نے اخبارات سے جویاددات یں جع کی تھیں وان کا) بیش بہا ذخیرہ ہزار إصفحات کااس وقت

## نظاً الصناح وتربيت

مولانا مدنی و کی روحانی شخصیت کی تعمیر میں جو عوامل واٹرات کارز ارہے ان کا تجزیہ کچھاس طرح کیا جاسکتا ہے ، اُن کا خاندان مشارئے کا خاندان متھا، اُن کے مورث اعلیٰ سٹ ہ نورالحق صاحب کی روحانی عظمیت اور بزرگ کے شاہ فیصل رحمٰن

صاحب بهی قائل سے دفقش حیات )
ایسویں صدی کے ہندوستان کا دو ظیم الربت روحانی شخصیتوں ۔۔۔

تاہ فضل الرحمٰن گنج مراداً بادی ، اور حاجی المرادا شرم الرحمیٰ ہو ۔۔۔ ہے اُن کا

روحانی رہ نتہ تھا۔ اگر ہندوستان میں ان علی اور دین تحریکوں کاجائزہ لیا جائے

جندوں نے انیسویں صدی میں اپنے اثرات بہت دور تک بھیلادیے تھے، توان

مب کامنع و مخرج بہی دو شخصیتیں نظراً مُن گی ، حقیقت یہ ہے کہ جو توم الیسی

مرگزیرہ اور مونہار وزر خیز ( یا محمد سے میں شخصیتوں کو حتم دے

مرگزیرہ اور مونہار وزر خیز ( یا محمد سے میں شخصیتوں کو حتم دو ر

سکے، اس کے متعلق یہ سوچا بھی ہنیں جاسکتا کو اس کی روحانیت کا چشمہ دو ر

انحطاط میں سوگھیا تھا،

مولانا مرنی کے والد، سناہ فضل حمٰن کینی مراد آبادی کے عزیز مریدا در فلی نظیم اللہ کا کے عزیز مریدا در فلیف سخفے النفوں نے جواعال وا ذکار اپنے مرید مولای حیث اللہ کی میں میں کی اجازت النفوں نے مولانا مدنی سکو کو سکتات میں دیدی تنفی رنقش حیات میں دیدی تنفی

بر دوهانی تعلیم د تربیت کی خشت اول تھی جو رکھی گئی، جازی مولانالمانی کچھ وقت، گو مجبوری ماجی صاحب کی خدمت میں گزارا نھا، بھے۔ رمولانا گئکوئی کے دامن تربیت سے دالبتہ ہوئے، لکھتے ہیں کران کی خدمت میں گزارا نھا، بھی۔ رمولانا دھوائی مہینہ سے زیادہ رہنا نھیب ہیں ہوا ( مکتوبات ص ۳۰) گران کی جیٹیت دھوائی مہینے ہیں الدین سہروردی ہے کہ وہی تھی جو شیخ بہارالدین زکریا ملتانی ہوگئے عامل کرلیا ، اورجب لوگوں بہاں ۔ کرچند دن ان کی خدمت میں رہ کرسب کچھ عاصل کرلیا ، اورجب لوگوں میں تعجب کا اظہار کیا تو شیخ سہروردی نے فرایا کہ دہ خشک لکڑی کے اندائے تھے فورا آگ کی گڑی .

سنج گنگوئ نے ان کوجار و کمشہور مسلوں چشتیہ ،نقت بندیہ ، قا در میہ سہردردیر میں مبیت کرنے کی اجازت دی تھی ، اور اس کا مبب یہ تبایا تھا کہ ایک مسلور دی ہے باکہ غلومیں مبتلا ہوجا تے ایک مسلو میں مبتلا ہوجا تے ہیں رکمتوبات میں ۱۸۱۱)

حضرت محددالف تانی نے علم، عمل ادرا خلاص بان بین ستونوں پرائی تعلیم دربیت کی بنیاد رکھی تھی ۔ مولا نامدنی روحانی تعلیم کامرکزی نقطر بھی بیئی تھا کین زانہ کے حالات اور عوام کے مزاج کو دیجھتے ہوئے انھوں نے ابنا نظل بہت مہل بنادیا تھا ، مولا ناحبیب الرحمٰن لدھیا نوی سے ایک بار فرایا تھا ۔ بہت مہل بنادیا تھا ، مولا ناحبیب الرحمٰن لدھیا نوی سے ایک بار فرایا تھا ۔ بی نے سلوک کونہایت آ سان کر دیا ہے اور دہ تعلیم مقرر کردی ہم منزل مقصود پر بہنے مکم اور کمزور سے کمزور بھی اس پرعل کرکے منزل مقصود پر بہنے مکم ہے ، ( تذکرہ مشائع دیوبندی . بہ ) منزل مقصود پر بہنے مکم ہے ، ( تذکرہ مشائع دیوبندی . بہ )

مولانا مرنی نے اصلات ونربیت کا کام خطوط کے دربعہ انجام دیا،ان خطوط کے نوربعہ انجام دیا،ان خطوط کے نوربعہ تربیب اگر عنوا نات کے مطابق کی جائے توخود مولانا کی زبان میں ان کے نظام اصلاح و تربیب پرستقل تصنیف تیا رموسکتی ہے۔

مولانامرنی کی روحانی تعلیم کے اہم بہادیہ تھے۔ (۱) اللہ سے تعلق ببیدا کرنا ، ان کی تام دین جہدد سعی کامرکزی نقطر اور روحانی تربیت کا واحد مقصد یہی تھا، انہوں نے ایک شعر جوبظا ہر بہت سادہ اور معمولی ہے ، اپنے خطوں میں بار بار نقل کیا ہے ۔ باباسب سے رہشتہ تورٹ بابارب سے رہشتہ جوڑ

ر کمتوبات من ۹۳،۳۴، ۱۱۱۵۲، ۱۵۲، وغیره

ایک باران کے خطاکی نبیا دی کیفیت سے ہم آنگی پیدا ہوجائے توپر شعر اعماق دوح میں اس طرح گونجنے لگتاہے گویا کوئی دُردلیش خدامست ، ادیت میں غرق انسان کو یکاریکار کرمقصد حیات سے آگاہ کرد ہاہے۔ !

وه به رنسته و ذكر الله عن وربع جورت تعقيم - روحاني اشغال واذكار بر

ان کا ایک مخفرخطبہ جو مدراس میں دیا تھا بہنٹ پر ّ تا ٹیرہے ،اس سے یہی ا نمازہ ہمذنا ہے کرسلوک کوکس طرح وہ سنت کے سایہ میر، ریکھتے تھے

ردر دیتے تھے، یر نکر دنظر کا دہ انقلاب ہے جو زندگی کے مرعمل کو ایک رد حانی دو انقلاب ہے جو زندگی کے مرعمل کو ایک رد حانی حقیقت بنادیا ہے، انسان رنج و راحت دونوں حالتوں میں اطمینان اور کون حاصل کر لیتا ہے، ایک مبندی شغروہ بڑے درد سے پڑھتے تھے۔ حب بیت بھئی نب لاج کہاں سنسار منے تو کیا ڈر ہے دکھ در دیڑے تو کیا چنت اور سکھ نرم ہے تو کیا ڈر ہے دکھ در دیڑے تو کیا چنت اور سکھ نرم ہے تو کیا ڈر ہے

کتوبات ص ۱۹) . برکفین اسی و قت بردا ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی کوکسی اعلیٰ مقصد کی چاکری

یں دے دیتا ہے۔ (٣) خورت خلق کا جذبہ بیدار کرنا - جیسا کہ بھیے گذر حکامے مشائخ مقدمین

نے ضرمت ختن کو اللہ کک پہنچنے کا ذریعہ نبایا تھا۔ مسلم کی وہ صدیث قدسی ان کے پیش نظر رہتی تھی جس میں انٹر تعالیٰ ابن آدم سے کہتا ہے کر دہ بجو کے آدر بیار کے

بیس نظر ہی ہی ، میں اسر عالی اربار اسی ہے۔ پاس متا ہے۔ مولانامر فی سے ابنے روحانی نظام میں اس کو خاص اہمیت دی

(س) اخلاقی زندگ کے بغیرانسان کوا بنی منزل کا نشان نہیں م سکتا،اس سے انفرادی زندگی میں طانیت اور اجتماعی زندگی میں نقویت پیدا ہوتی ہے۔

عردن ریدی با مارید اور ایکی انسانی فریضہ ہے جس کوا داکرنے میں کوتائی ہیں ۔
(۵) حقوق العبار کی ادائیگی انسانی فریضہ ہے جس کوا داکرنے میں کوتائی ہیں

مولا المدنى مرکم کوات می اس پر جگه جگه زور دیا گیا ہے ،ادر به حقیقت واشح کی گئی ہے کہ جوانسان اس طرف سے بے نوج ہوتا ہے وہ کوئی روحانی درجر حاصل ہیں کرسکتا۔

اگر بغورد کیما جائے تو یہ سیم کرنا بڑے گاکہ یہ یا نے اصول جن کے گردمولانا مرنی کا روحانی نظام نبا تھا حقیقت میں جیشتی منائخ کی تعلیم کانچوڑ اور سلسلہ کی فکری نظیم کی بنیا دیتھے۔

معامر علمارا درمشائخ مولانا مدنی مرتب کو بہجائے اوران کی بڑی عزت اور تون کے مرتب کو بہجائے اوران کی بڑی عزت اور تون کے میں وقت خود شیخ بستر مرکب برانی از نرگی کے آخری سانس پورے کررہ تھے، ایھوں نے مولانا مدنی مرکب کا چھے مربر کھا، آنکھوں سے لگایا اسینے سے حملایا اور تام بدن براس کو بھیرا، بوڑھے استاد نے جس کی بڑیاں تمت کے غم میں گھل جگ

سخیں اپنے شاگر دکی بے بنا وصلاحیتوں کا ندازہ کر لیا تھا اور تقبل کے لئے اسکی امیدوں کا داحدمرکز دہی تھا، مولا احرعی لا موری ان کو اس زاز کے اولیار کا ان کہتے تھے (تذکرہ مشائع دیو نبرص ۴۰۰) مولا نا اشرف عی تھانوی روان کی تواضی اور مجاہرہ کے قائل تھے، مولا نا محدالیاس صاحب فرایا کرتے تھے کرجس دریا کا ایک بیا لہ مجھی صنبط کرنا مشکل ہے مولا نا مدنی و ایسے سات سمندر چڑھا کے ہوئے ہیں اور مجھر مجھی صنبط موجود ہے ، کیا مجال کرسا غر حبیلک مات سمندر چڑھا اے ہوئے ہیں اور مجھر قول ہے کہ جہاں شیخ مدنی و کے قدم تھے وہاں اینا سریڑا دیکھا۔ مولا نا محد میقوب مجددی ان کی ذات کو مسجد سے تعمیر کرتے تھے، اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنے مجددی ان کی ذات کو مسجد سے تعمیر کرتے تھے، اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنے ایمی سعادت سمجھتے تھے ( ملفوظات ۔ اہل دل )

مولانا مرنی منظم می مورث، تصوف، نقه تینوں کوایک رشته میں جوٹولیا تھا، حدیث کا سایہ توان کے فکروغل کے برگوت بررہتا ہی تھا،نصوف میں سنت کورمبر اورنقہ کو صدیث کا برتو انتے تھے ۔ گوائمہ اربعہ کی عدیث سے مطابقت کرنے تھے لیکن امام ابوط نیف ہو سراج امتنان مصطفے "کا درجہ دیتے تھے اورزندگ کے برننعبر میں ان سے دوشنی حاصل کرنا اینا فرض بیجھتے تھے،

حقیقت یہ ہے کہ علم صریت ، جذبہ جہا د ،صو فبار جذب وشوق ۔۔۔ ان نبن نے ل کرمولا نامد نی می کے فکر وعمل کی راہیں متعین کی تھیں۔

خوٹ وہ قاف جس کے امیر کی ہے مناظر تخسیّ ل ملکوتی وجذبہ ا ئے بہت





از قامنی زین العابدین سیجاد میبرشهی

میں نے کمیں لکھا نھا کہ ہرچیز کا کمال اس مقصد کے اعتبار سے ہوتا ہے جس کے لئے وہ بدا کی گئے ہے"

انسان کامقصد تخلیق یہ ہے کہ و ہ اپنے مولی کے آگے سرحبیکاتے اوراسکے احكام بجالائے، ارش دربانی ہے۔

وما خلفتت الجن والأنسب الأسمي نے جنوں ادرانب نوں کو فرا برداری بی کے ليعسبدون نے سِماکیا ہے.

نازر دزه، ج اور دوسری تهم عبا دّیس اسی وقت مقبول من جب کران کامقصیر رضار مولیٰ کا حصول ہوا ور وہ اس کے حکم کے مطابق اداکی جائیں، اگر ابسانہ ہوتو وه عبادنین زفرف بریکار بلکمت وجب سزایس بهجرت ایک ایسی ایم عبارت بر جس مي برقسم كا قرإ ني كو دخل إلى ايك مهاجر اينے عزيز دن كو حيور تام، اين ال درونت كوقر إن كرتا ہے اور اس راہ ميں برقسم كے مصائب برداشت كرتا ہے مگروہ میں اگر خدا کے لئے نہیں ہے بلکر کسی دیموی مقصد کی اس میں آمینرش ہے، تو مفن بیکارہے، بخاری شریف کے بالک شروع ہی می فرایگیا ہے

نىن كان ھجرتەللى الله ورسوك

فهجرته الحرابشه ورسوله ومزكانت

لمجرته الى دنيا يصيبها اد امراً ة

ينكحها فهجرته الى ماحاجرالسيه

اس لئے بندہ کا کمال مہی ہے کراس کی پوری زندگی برضیات خداد ندی کے ابع مور اطاعت شعاری اور فراں پذیری کا نمونہ ہو، اس کا کوئی قدم اس کے رسول کی مدنت کے جا دؤمت تقیم سے ہٹا ہوا نہو، الغرض عبدیت انسان کے کمالات کا سرحتیم اور اس کا بہترین طغرائے اقبیاز ہے ۔

اسی نے فیرالبٹٹر کھنورانوں انٹرعلیہ دلم کو جومعران کارٹرہ اعلی عطاکیا گیا اور آپ کو قرب ضرادندی کا جومقام بلند حاصل ہواجس سے تام انسان نوکیا دوسے بنیمبران کرام کھی محروم رہے ،اس کا ذکر کرنے ہوئے آپ کی اسی صفت عبدیت کا ذکر کیا گیا اور فرایا گیا۔

سُبطَى الَّذَى اسرِئ بعب، الله المسجد الحوام الى المسجد الحوام الى المسجد الحوام الى المسجد العصائد كوراتون رات فاذ كورسير الاقتصى الذى بار كورم نارك من المربم المساني قدرت كارل كي من اكربم المساني قدرت كى حول له في ذرب من المربم المساني قدرت كى

کیھنٹ نیاں دکھائیں۔ اوراس لئے کلمۂ شہادت میں حضور شلی انٹر علیہ وسلم کے فصوصی اوصاف کاذکر فراتے موسے "عیدہ ورسولا - کہاگیا ۔

یہاں ایک مقصد تو یہ تھا کرپرانی امتوں نے اپنے رسولوں کوجو خدائی کا درجم دبدیا تھا،مسلما نوں کو اس سے باز رکھا جائے، دوسری طرف اس طرف بھی اشارہ کرنا تھاکہ عبدیت اور نبدگ - انسان کا بہترین وصعب ہے۔

اس تفصیل سے بہ بات داضع مرکئ کرانسان کابہترین وصف اوراس کے كالات كاكل سرسبد صفت عبديت بى بنے اسى سے اسے دوسرے كما لات دادسان کے خشمے کیوٹتے ہیں۔ بهارے ممدوح اور آج کگفت گو کے موضوع بہشنے الاسلام ، محدث مسجد نموی حضرت مولانا سیدسین احمد نی رحمه الله تعالیٰ کی یوری زندگی اور زندگی کا ہر بہا انسانیت کے اسی وصف اعلیٰ کا آئینہ دار تھا . آپ کی سبرت رسول اکرم صلی اللہ عليدونكم كى سبرت كانمونه تقى إدررسول الشصلى الشرعليدوسلم كى سيرة قرآن كريم كى ترجان. حضرت عاكَتُ مُ فراتى بي كان خلقه القران، آب كمال عبريت من ايت معامر علا وصلحام باس طرح متاز تنفي جس طرح جا ندستارون مي مكمكا انظرا تاب -جس شخص کو بھی آپ کی مقدس مجلس کے آ داب کا تعور اسابھی علم ہے وہ جانتا ہے کر آپ کو بربات بالکل بسند نہ تھی کر آ پ مجلس میں تشریف لائیں توصا طرین آپ كانعظيم بے لئے كھڑے ، وں ميري دائے افق ميں اس سُلدِ مِن كَبَالْسِ بِ

اسی خیال کی بنیاد پر ایک مرتبہ فاکسار نے اس سئد میں حضرت سے گفتگو کی گتافی گری ،
واقعہ یہ بیش آیا کہ ایک مررکے سالانہ جا ہے میں حضرت والا تشریف لائے ،
می نے تھے ، فاکسار بھی اس جلسہ میں عافر تھا ، فاز فجر کے بعد چائے سے پہلے حضرت بعض عقبرت مندوں کو ایک کمرہ میں بیعت فراز ہے تھے ، برا بر کے دوسرے کمرے میں چائے کا انتظام تھا ، جہاں ہمانان خصوصی حضرت کی تشریف آوری کے منتظر تھے میں چائے کا انتظام تھا ، جہاں ہمانان خصوصی حضرت کی تشریف آوری کے منتظر تھے یکا یک کمرے کا دروازہ کھلا اور حضرت برآ مرم ہے ، بعض تنے زائرین حسب عادت آ یک کی تعظیم کے لئے کھڑے ، ان کے ساتھ میں بھی کھڑا ہوگیا ہم و حفرت دروازہ بری رک گئے اور مسب کو بیٹھ مجانے کا تکم دیا ، جب مب بیٹھ گئے تب قدم دروازہ بری رک گئے اور مب کو بیٹھ مجانے کا تکم دیا ، جب مب بیٹھ گئے تب قدم

أكر مايا.

جب مجلس میں جائے کا سلسلہ شروع ہوا تو بھائے نوش فراتے ہوئے حفرت نے میری طرف مخاطب ہو کر فرایا ، آپ مبھی کھڑے ، و گئے ، کیا آپ نے برعدیث نہیں ٹرمھی ۔

> ٧ تقوموا ڪما تقوم الاعاجم يعنظم بعضا

جس طرح عجی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے میں تم نہ

میں نے عض کیا، عدیث سے یہ بھی تومعلوم ہوتا ہے کہ حضور میں انٹر علیہ وسلم نے سے حضور میں انسار کو حکم دیا تھا کر میں معاذ کی آ مربر انصار کو حکم دیا تھا کہ

مفرت سعدبن معاذ لی آمرپر الصارلو علم دیا تھا کہ قدوموا ۱ بی سسبید کم - تم اینے سردار کی تعظیم کیلتے کھڑے ہوجاؤ معنرت نے ہوچھا ،کرمعنور میں انٹرعلیہ وسلم نے کب اوکس موقع پر یہ بات فراک تھی

میں نے عرض کیا کرغز دہ کخندت کے بعد، جب حضور میں اللہ علیہ دیم نے بنو قریبطہ کا عامرہ کیا اور انفوں نے مجبور موکر ہتھیار ڈالدیئے تو انفوں نے اپنے معالم میں

خود حفرت سعدبن معا ذہوئتگم نیایا . و ہ جب فیصلہ کرنے کے لئے تشریف لانے لگے توآپ نے انصار کوحکم دیا کہ اپنے سروار کی تعظیم کیلئے اٹھو"

حفرت نے فرایا اس و قت حضرت سعدکس عال میں تھے میں نے عرض کیا زخمی تھے ،آب نے فرایا ،حضرت سعد کو اس و قت دوسروں کی مدد کی عزورت تھی اکران کو پھھا ئیں ،اسی لئے آب نے ارتئاد فرایا توموا الی سید کم ، میر مہیں فرایا توموال ید کم مطلب میں تھا کر سعد کی طرف بڑھ کران کوسنبھا لو ، نہ یہ کران کی تنظیم کے لئے کھڑے ،وجاد ۔

ر ... بهرحال علمارنے اس پر گفتگو کی ہے، اور اگرچہ اس میں دوسرے بیلو کی مہمی گنجائش ہے مگر حصرت کی افتاد مزاج اور میلان طبع کا یہی تقاضا تھا کہ ا بہتے سلے کسی نظیم کو ب ند نہیں کوتے تھے اور عام غدام میں مے بھے دہتے تھے ،کسی نئے آنے والے کو یہ اندازہ بھی زبونا تھا کہ آب دارا تعلوم جیسے عظیم دینی مرکز کے صدرت میں ہیں۔ آب سنت رسول اگرم صلی الشرعیہ وسلم کے مطابق اپنے نہا نوں کی ہرخدمت انبجام دینے کے لئے نیار رہتے تھے ،حصرت کو دیجھنے والے اور برتنے والے اہی برادوں خدام موجو دہیں ،سب کو اس کا تجربہے۔

جب آپ اندرون خارسے برآمد ہوتے نومردار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو حکم تھاکرا بنی ابنی جگہ بیٹھے رہیں، بھرخود تشریف لاکر حمیرہ کا دسترخوان بجھواتے لمکہ بچھاتے، حاصرین ارد گرد جمع ہوجاتے اور سب کے ساتھ ایک ہی پایٹ میں کھانا نوش فراتے ۔

مبری آفس رائے میں اگرچہ اس معالمہ میں گنجائٹ ہے، قران کریم میں فرای گئی ہے۔ قران کریم میں فرای گئی ہے۔ قران کریم میں فرای گئی ہے کہ لیس علی ہے جناح ان تأک الحصیعا او اشتاتا لا نور) مگر حضرت کی مسادات پسندی اور انکسار طبع کا تقاضا تھا کر آب رسول اکرم کی عام عادت کے مطابق ل جل کر کھا نا تناول فرائیں ۔

مهما نوں کی خاطر مدارات ہی نہیں بلکہ بعض او قات آب ان کی خدمت گذاری بھی فراتے، دہ بھی اس طرح کرمہمان کو اس کی خبر بھی نہ ہو، اور اس میں دبندار اور غیردین دار کا کوئی اقتما زنر تھا۔

یروی و در کریونسٹ لیڈر ڈاکٹر اشرف ایک مرتبہ آپ کے بہان ہوئے۔ تو دات گئے آپ نے فاموشی کے سا تھ ان کے پاؤں دبا نے شردع کوئے ڈاکٹر دیا جب ا فرانے ہیں کرمیں نے جب محموس کیا کر کوئی شخص میرے پاؤں دبار ایسے: نومیری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو حضرت شیخ الاسلام ہیں، بدجاس دھیران و پرلیشان رہ گیا، براے ادب کے ساتھ حضرت کو روکا، حضرت نے فرایا، مجھے آپ اس تواب سے کیوں محروم کرتے ہیں، کیا میں اس قابل بھی نہیں کر ابنے بہان کی خدمت کرسکوں ہے۔ کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کر مہا نوں کی بنفس نفیس خدمت کرتے اس میں کا فرومسلم کا بھی فرق نہ تھا، و فد تھیف اور و فد عبش جب دینہ منورہ آئے قواب نے خودان کی خدمت گذاری کی صحائر کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کے لئے کا فی میں، آب نے فرایا انفوں نے مسے ساتھیوں کی ضدمت اور مدد کی ہے ، میں خودان کی خدمت کروں گا:

دراصل یہ حصرت، کامزان بن گیا تھا، دوستوں ادربرانے ساتھیوں کے ساتھ اور بھی بے سکلفی تھی، عزت اد رعظمت کی انتہا کی لبندیوں پر پہنچنے کے بعد بھی، جن سے طالب علمی کے زانے میں تعلقات تھے ان سے برملااسی بے تکلفی بلکہ چھے مطرح چیاڑ کا برّا کو کرتے تھے ،

بیررہ میری کے کئیم محداستی صاحب مرحوم طالب علی کے زائے حضرت کے ساتھیو میں سے تھے، جب دیو بندسے دہی ا دہی سے دیو بند جانا آنا ہوتا تواکٹران سے طبخ آتے، بھرآتے ہی چھیڑ جھاڑ ہی نہیں بلکٹتم کشتا شروع ہوجاتی، حضرت رہ ان کی جیب میں سے زبردستی ان کا بٹوا بھالتے ۔ مکیم صاحب بنظام مرزا حمت کرتے گر بھیر إربان لیتے ، حضرت اس میں سے جورتم بھتی اس کی مشھائی منگاتے اور سب صافرین کی دعوت ہوتی ۔

عکیم صاحب بھی ہوستباری سے کام لیتے تھے ،مولانا کے آنے سے بہلے ،ی اپنی جب کا جائزہ لیتے اور دو تین روپے جیوڑ کر (جواس زازیں بہت ہوتے تھے) بانی رقم علیجہ کر کیتے تھے ، معید

پر منظرایک دو دُفغهٔ نبیس اربار کا دیکھا ہواہے،اورسرکارا مارصلی الشرعیدوم

کے بددی دوست حضرت زاہرہے آب کے مزاح کا وہ واقعہ یا دا جا تاہے کرایک سر تبدد، حننور کو بازار میں ل گئے جہاں وہ اپنی گاؤں سے لائی موئی چیزی فروخت کررے تھے ،حنوش انٹرعلیہ وسلم نے بمبرے بازار میں ہیچیے سے جاکرا ن کوا بنی گود مں دبوج لیا ، انھوں نے بھی جب محسوس کیا کرسرکارد د عالم میں توا بنی میں ٹھے ا وربھی سينه سے الادي، حصنور سالى الله عليه وسلم في چيخ كر فرايا ، كون اس غام كو فريد اب .. زاہرنے کہا مجھ جیسے شخص کو جو خریدے گا خسارہ ہی میں رہے گا جھنور نے فرایامنی اسر کے نزدیک تمحاری قیمت بدن زبادہ ہے۔ مگریمی متواشع ، خاکسار ،سرا پا انگ رجب بڑے بڑے طالم وجا برحا کموں کے سامنے جا آ تو نئبردں کی طرح گرجتا اور دنیا کی اس عظیم ترین حکومت کوخاط<sub>ر</sub>یں نہ لا تا جس کے تدود میں سورج غروب مہیں ہوتا تھا۔ ذراحیثم تصور کے سامنے خالن دین إل كراچي كا دلوں كو د بلا د بنے و الامنظر لائے، اس إل كو د سائى سوفوجيوں نے اسے اسلى كے ساتھ كھير كھاہے، آج بہاں برطانوى عدالت مسكراجي كےمشہورمفدمہ بغاوت كافيصله سنايا جانے والاہے،ان مولااک انتظا ات کو دیکھ کر بڑے برے بہا دروں کے بتے یا نی مورہے ہیں آخرسنی پولس کی حفاظت میں مجرمین بغاوت کی گاڑی احاطرمی داخل ہونی

ہے، بهی انٹر کا عاجز نبدہ اہتھی کی طرح حبومتا ہوا إل میں دا خل موتاہے اور وقت کے فرعون کے سامنے شیروں کی طرح گرن کر کہتاہے کر بے شک میں نے میں کہا ا در تھیر کہتا ہوں کہ برطانیہ کی فوج میں سلانوں

کا شرکت حرام ہے : یهاں عبریت کا بہم تفاصاتها کر فراعنہ وقت کے سامنے الٹر کا بندہ نرتھے اور ان کے کروغرور کواینے بیروں تلے مسل دے، تی شرد کسری کے درباروں میں حبب اسلام کے سفر پہنچے توانفوں نے اپنے نغرہ حق سے ان کے ایوانوں میں زلزلر ڈال دیا کر (فضل الحبیها د کلسة حق هند سلطان حائو۔

اس تفقیل کے بعد میں عرض کروں گاکہ بزرگوں کی سبرت کے نذکرہ کامقصد وقتی مجلس آ دائی یا نفری طبع نہ ہونا چاہئے، ہم متوسلین کی خصوصت کے ساتھ ذمہ داری ہے کہ دہ ان کی مقدس زندگی کوشع را ہ بنا بئی ا ورا ن کے نفش ت می برا بنی زندگی کی تعمیر کریں۔ در ز دنیا یم سبھی ا ہنے بزرگوں کی تعمیر کریں۔ در ز دنیا یم سبھی ا ہنے بزرگوں کی تعمیر کریں۔ در ز دنیا یم سبھی ا ہنے بزرگوں کی تعمیر کروں کو بھی اسی قسم میں زمین دا سمان کے قلابے ملاتے ہیں، لوگ ہارے ان تذکروں کو بھی اسی قسم کی رسمی چیز سمجھ کرنظ و انداز کردیں گے ، اور نشستند و گفتند و برخومتند کے سو ا

واخردعولنا ان الحسعد ملله رب العُسلين والصسلوة والسسلام عسلى الدواصعياب واوليات وصلحائه اجععين





حفرت مجدد العن تانی کے خطوط کے بعد حفرت شیخ الاسلام کے مکاتیب تصوف طریقت، شریعیت ، دعوت اصلاح ، تبلیغ وانتاعت اسلام ،ا جبائے دین آرکیر تعلیم کتاب و مکمت ، اصلاح عقائد ورسوم ، تیام لمت اسلامیر اور و قت کے ایم دنی تقاضوں کے مضامین کا سب سے بڑا مجموعہ ہیں

لیکن و تت کے مسائل میں رہنا کی کے سیسے میں فھزت مجددا ور حضرت سینے الاسلام کے انکار میں ایک بنیادی فرق بھی صاف نظراً تا ہے، حضرت مجد تر مندوستان میں سلانوں کے دورِع وج کے مصلح میں ،اس و قت مسلانوں کے اقتدار کا سوری نفسف اننہار برتھا ، حضرت شیخ الانسلام مندوستان میں مسلانوں کے دور دور ال اورعبد محکومی کے رہنا میں ، جب کر مسلانوں کے اقتدار کا سورج عزوب ،وجکا تھا، سلطنت کا نقت مسل جو کا تھا اور مندوستان کی تاریخ ایک نے دور میں داخل ہو تکی تھا اور مندوستان کی تاریخ ایک نے دور ایسی داخل ہو تکی تھا کہ اب مندوستان میں مسلانوں کے دیے تر تلی مفادات کا تقاما امنیس نیصلہ کرنا تھا کہ اب مندوستان میں مسلانوں کے دیے تر تلی مفادات کا تقاما کیا ہے آیا ابندیں ملک کی تلی زندگی میں اپنا مقام پیدا کیا ہے یا اپنے لئے کسی گوشتہ کیا ہے ،آیا ابندیں ملک کی تلی زندگی میں اپنا مقام پیدا کیا ہے یا اپنے لئے کسی گوشتہ فلون میں عافست کی تلامشس کرنی ہے ؟

بلات بكسى ايسے كوشے كاتصور نها يت فوشكن عقاجها ل مسلان اپن على تهذي دنی روایات کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اپنے لئے ایک کا ل اُزاد ارا اول بیدا كرفي ادراين ذوق وفكر كے مطابق مسياسى زندگى كانقشه بنانے مي آزاد مول مين مند دستان کی بزارسالهٔ تاریخ می مسلمان اور و وسری اقوام معاشرتی اورساجی زندگی می جس طرح کفل ل گئے تھے،اس سے انھیں الگ کرنا اورسی ایک گوشے میں جی كرلينامكن تقا،خواه اس بارے مي كتنے بى بلندعزائم اورنيك خواستات كيول نر مول، مسلانوں کے دین تراجهای مفاد کا نقاضا تھاکہ وہ بسیائی اور فرار کی زندگی کاخیال دل میں لائے بغیر مہٰدوستان کی اقتصادی سیاسی اور ملی جلی زندگی میں ایسا مقام بیداکری اورایک وسیع علاقے میں مسلانوں کے مفادات اوراسلای دعوت کے بہترین تمرات اور ملک کے طول وعرض میں اسلامی زندگی کے نشانات، تہدی علىات. تاريخي آنارا ورايف عظيم الشان على اور اريخي ا دارون ا درمركزون كي ولاثت سے دست بر دار نہوں بخواہ انفیس اس راہ میں وقت کی کم کامیوں کاساما کراہو، مفرت سینے ایک ملمنے زندگی کے جومسائل اور وقت کے جو تقاضے تھے حضرت مجدد علیمالرحمة کے بئے مسلانوں کے دورعوج اور عبدا قتدار کا لم میں ان کا تصویمی ممکن نرتھا، حضرت یے الاٹلام نے دعووں کی لبندا مسلمی اورظا ہری خوش کا کی کے مقابے میں مسلانان مند کے وسیع تراجتماعی مفاد کی راہ کو اختیار فرایا، اگر م النفيں اس ماہ برحیل کرشد پر ترین مخالفتوں ا در ابنوں اور سیگانوں کی نفر توں سکا برف بنايرا.

ہرت بھابی ۔ حصرت مجدد کی دعوت مسلمانوں کی اصلاح ادر اسلامی رُندگی کے قیام کی عظیم الشان تحریک تھام کی عظیم الشان کی زندگی اور عظیم الشان تحریک تھی جس کے اثرات مسلمانوں کے ذہنوں اور ان کی زندگی اور ان کی اصلاحی اور اسسلامی تحریکوں برصدیوں کے بعد آن کے موجود ہیں، لیکن جو دور حفرت شیخ الاسلام کو التھا اس میں حفرت مجدد کی دعوت کے داخلی رخ ہی سے کام یا جاسکا تھا، لک کی لی جل اوراجتاعی زندگی کے لئے اس میں کوئی رہنمائی نہیں، حفرت مجدد کی دعوت کا ایک بہلو کے غیر مسلموں اور منبود کورسوا کرو، ذلیل کرو، ان می توت مثاد و، ان کا زور توڑدو، انھیں سیاسی زندگی میں اقتدار سے الگ کردو تاکہ وہ عزت کی زندگی سے محروم ہوجائیں اور سراٹھا کر زجل سکیں، زاس وقت قابل علی تھا نہ جہاں کے دور میں بلکہ عالگیر کے عدر سعادت کی اس بروعل کی گیا اور نہ کیا جا سکتا تھا ،حصرت شیخ الاسلام کے عہد کے تقاضے کہ اس بروعل کی گیا اور نہ کیا جا سکتا تھا ،حصرت شیخ الاسلام کے عہد کے تقاضے تو بالکل ہی مختلف تھے ، اس زمانے میں مسلانوں گئے و ہی لائح علی درست تھاجس کی طرف حضرت شیخ الاسلام نے رہنمائی فرائی تھی ، مجھے یقین ہے کراگر اس دورمیں کی طرف حضرت شیخ الاسلام نے رہنمائی فرائی تھی ، مجھے یقین ہے کراگر اس دورمیں حضرت میں جونے تو اسی سلطان وقت اور اسکندرعزم کے جھنڈ کے نیچے نظر میں جھنے تو اسی سلطان وقت اور اسکندرعزم کے جھنڈ کے نیچے نظر آئے ۔

## مانث يني في طالبند: مانت يني في طالبند:

حضرت نے خالاسلام کے بارے میں بہات واضح ہے کہ وہ اپنے عہد میں اہم المبند حضرت نے اللہ محدث وہ اوی کی تحریب کے سب سے بڑے رہنہا تھے، ان کے سلسلہ فکر میں اس روایت کی بڑی اہمیت ہے جو ان کے عہد کو حضرت نیاہ حق کے سلسلہ فکر میں اس روایت کی بڑی اہمیت ہے جو ان کے عہد کو حضرت نیاہ حق کے عہدا در ان کی تحریب سے ملاتی ہے اس روایت کی شخصیات حضرت خالہند مولانا محمودت و معام العلوم مولانا محدقاسم، حضرت مولانا محمودت و المائی محمودت و المعام محدودت و المعام محدودت و المعام اللہ اللہ نظام خمسی کی مالک تھیں جس سے تعام اس روایت میں اور الگ الگ نظام خمسی کی مالک تھیں جن سے معلم وضل کے بہت سے توا بت درسیارے والبتہ تھے، ایک دوسے دائرے میں معلم وضل کے بہت سے توا بت درسیارے والبتہ تھے، ایک دوسے دائرے میں

ہی حضرت الم الہند کی روایت موجود تھی لیکن تاریخی اور روایتی طور پریتسلیم کرنا برتا ہے کہ دا رابعلوم دیوبند کے تیام کے بعد تحریک ولی اللّبی کامر کرنا دہی سے دیوبند منتقل ہوگیا تھا اور اسی سے متعلق علار کی ایک جاعت اس روایت کی امین اور تحریک کی داعی تھی ،بعد میں جب جمعیۃ علمار مبند کا قیام عمل میں آیا اور حضرت مفتی اعظم مولانا کفایت اسٹر شاہجہا نبوری تم دہوی اور ان کے بعد حضرت نیخ الاسلا اس کے صدر موے اور اس وائرے کے علائے کرام نے بعی اس کے انداز فکر نظام اور لائح عمل کو افتیار فرالیا تو گویا ولی اللّبی فکر کے مرکز دہلی کے انتقالِ دیوبند بر تاریخ کی مہر لگ گئی ۔

بلات به حفرت شیخ البند و رخت اورائفیں جمیہ علمار کی رہائی کا موقع ملما تو و ہی اس نظام فکر کی مرکزی شخصیت ہوتے کی حضرت کو زندگی نے مہلند ند دی ، حضرت مفتی اعظم کے دوق علمی وصحت نے زیادہ دنوں تک جمیعہ کی رہنائی کی اجازت ند دی ، بھر بھی حضرت مفتی صاحب جمیت علماری ہاری مرہنائی کی ایک قابل احترام ادرصف اول کی شخصیت تھے ، جمیعہ علماری رہنائی کا سب سے زیادہ طویل عرصے تک حضرت شیخ الاسلام مولانا حمیدین احدمدنی کوموقع سب سے زیادہ طویل عرصے تک حضرت امام شاہ ولی الشرسے نہایت قومی تعلق تھا۔ اس سے دہ نہ صرف جانشین شیخ البند حضرت امام شاہ ولی الشرسے نہایت قومی تعلق تھا۔ اس سے دو ت میں حضرت امام البند میں میں دو رہنا و بی کھی درائت میک کی درائت مکری اور فلسفہ عمرانی وسیاسی کے سب سے بطرے دائی اور رہنا و بی تھے۔ اور رہنا و بی تھے۔

حضرت شیخ الانسلام کونہایت طویل نیائے تک کال یکسو کا کے ساتھ حفرت شیخ البند کے فیضا ن تعلیم و تربیت کا موقع ملاتھا، و کشیخ البند کے ذوق و مزاح کے سب سے بڑے آشنا، ان کے انکار کے سب سے زبادہ داقف اور عزائم کے دازداں تھے، حضرت نے اپنے دور صدارت میں اور اس سے پہلے سے انحفیں انکار وعزائم کے مطابق جمعیت علمائے مبند کی رہنمائی فرائی۔

## حضرت يضيخ الانسلام كانظام فكرفمل -

جمیہ علائے ہندوقت کسی سیاس تحریک یا جاعت کی طفیل تھی نہ کسی سے متا تراور زحفرت نی الاسلام کے فکر پر وقت کے کسی سیاسی فلسفہ ونظام کی جھا تھی، جمیعہ علمار کا پورا نظام فکر سقل بالذات تھا، اس نے سیاسی زندگی کے میان اور قومی و متی تحریکوں میں جوطرز علی اختیار کیا تھا، وہ اس کے ابنے غورو فکر کے نتیجے میں اک کا بنی صوابدید پر تھا، حضرت نے الاسلام کی صدارت جمیت کے بہت تھوڑ ہے وصے بعد ہی جمیعہ کے نظام فکروعل اور حضرت کے وجو دگرامی کا افترات ختم موکر کسیاسی عمرانی تعلیمی، دین اور ملک کی سیاسی واجتماعی زندگی میں حضرت کے سیاسی، عمرانی تعلیمی، دین اور

تهذیب انکارکا ایک نظام اورلائح مل نمایاں موگیاتھا، مفرت نیخ الاسلام نے کہی کسی رجعت برستانہ بکروتنح یک سے مفاہمت مذکی لیکن بغیر سوچے سمجھے وقعت کی کسی انقلابی اور قومی تحرکیب کا ساتھ بھی نہ دیا جھڑت

کے نظام فکر کا ذرا بھی غورسے مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوجا تا ہے کہ ہر فکراور عمل کا
ایک دائرہ ہے اور ہر سسم کے کام ان صدو داوردائروں ہی میں انجام پاتے ہیں سُلاً،

(۱) —— سب سے پہلے مسلمانوں کی اسلامی زندگی کے نقاضے اور مزور تیں سر انٹھاتی ہیں، حضرت ان مزور توں کے مطابق مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے زیادہ سے زیادہ ابتدائی اسلامی مارس کے قیام، بیلیغ واشاعت اسلام شخصیم واتحاد بین المسلمین کے سرزین بندمی سب سے بڑے داعی اور مبلغ تھے، تاریخ کے ایک دوریں المسلمین کے سرزین بندمی سب سے بڑے داعی اور مبلغ تھے، تاریخ کے ایک دوریں

متعدد حضارت نے نہایت جوش کے ساتھ اسلامی مارس کے تیام ، مناظرین کی تربیت

تبلیغ دانناعت ادراتحا د ونظیم کی هزورت کومسوس کیا، اس سے جاعتیں ادرانجنیں ۔ قائم کیں،رسانے نکابے،مناظرین کے دستے تیار کئے اور اپنے اوقات عزیز کوان کا ہو کے لئے وقف کردینے کے عزائم کا اظہار کیا الکن یہ تمام ولو لے دقتی تابت ہوئے ، حضرت شیخ الاسلام کے نزدیک یہ کوئی کام بھی دفتی اورکسی فاص تحریک سے متأثر موکر کرنے کا نہتھا بلکہ مبدوستان میں مسلانوں کی اسلامی زندگی اوران کے فی تضخص كے قيام واستحكام كے لئے دائمی اور تقل صرورت تھے، جمعیت علار كے نظاميس ان کے مشتقل شعبے قائم تھے اور <sup>بی 19</sup>1 نہ کے جمعیت کی م<sup>ی</sup> رسالہ زندگی میں یہ شعبے کیجی اینے رمنہا کی عدم توج کا نشکار نہوئے، زان کی سرگرمیاں باندېژیں بلکه ہر آنے والے دوریس بھی نہایت زور وشورکے ساتھ سردائرے میں کام ہوتار ہااور اسی کانتجہے کراس نے سب سے زبادہ کام کے آدمی سیا کئے ،سب سے زیادہ لوگول می خدمت کا جذبه بیدا کیا، سنے زیاد ، تبلینی اصلاحی سریجریدا کیا،اسلای مارس کے قیام میں سب سے زیادہ سرگری دکھائی اور بورے ملک میں اسلای مرارس کا جال بحیما دیا، اس نے مناظرین اسلام کی تربیت کا خواہ کوئی مرسبہ نہ کھولا<sup>ہو</sup> تیکن اسلام کی بلیغ وا شاعت ا در فتنهٔ ارتداد کے انسداد کے لئے سب سے زیاد مخلفین اسی نے بیدا کئے اورسب سے زیاد شظم اور نتیج خیر تحرکی اس نے چلائی،اس طرح جعية علائے مندکے تام بزرگ اورخورداگر جرانيے معتقدات مي نهايت رائخ اور اینے مکتبہ فکرسے نہایت قوی تعلق رکھتے تھے ،لیکن اتحادبین المسلین کی سیسے امم ادر موتر تحرك جميت علائے بند تابت موئی (۲) \_\_\_\_\_سلانوں کی می واسلام اجتماعی زندگی کے قیام کے لئے داخلی امور کی انجام دہی کے ساتھ قومی اور دستوری سطح برشر بعیت بل پاس کرانے ، قاضی ایکٹ کے نغاذ اوراسیامی اوقات کی تظیم واصلاح کے لئے جومردار وار حبگ لوسی مکی اس کامبراجیتہ علائے ہند کے سرہے اور جمیتہ کی رمنہائی کا فوسے زیادہ حطرت شیخ الاسلام مولانا سیدین احد مدنی علیار حمہ کی ذات گرامی کو حاصل ہے، اگرچ حضرت نے اس پر فور کا کمبی اظہار مہیں فرایا۔

بورا، ہور میں اسلامی مواد کے دائرے میں اسلامی عقب کہ وائرے میں اسلامی عقب کہ وشعائر کے خطے کے کوششیں گاگیں، جمعیۃ علائے ہدنے ہمین ان تجویزوں و شعائر کے خطے کے کوششیں گاگیں، جمعیۃ علائے ہدنے ہمین ان تجویزوں اور قرار دا دوں کی مخالفت بھی کی جو سی فی عقب یا کسی فرد یا حکومت کی طرف سے بیش کا گئیں، سول میر جے کے بل اور شاردا ایکٹ کی اس بنیاد برخی الفت کی گئی کاس سے اسلامی زندگی کی روایت، اس کا شخص اور استحقان مجروح ہوتا تھا، اور یہ شریعیت اسلامی میں ایس موافلت تھی کراگر ایک مرتبہ اس کی اجازت دیدی موافلت تھی کراگر ایک مرتبہ اس کی اجازت دیدی جاتی تو بھی اس دروازے کا بندگر نا ناممکن موجاتا۔

ادر شعروں سے زیادہ سخت اور شرمناک نہ تھا، اور جب گاندھی جی کی پرار تھناکے گیت یاان کے بہندیدہ بھی کے بعض جملوں کے بارے میں دریا فت کیا گیا توا کے لئے بھی گاندھی سے تعلق اور ان کا احترام یہ کہنے میں انع نہ ہوا کہ اس کی تعلیم مسلمانوں کے عقا کہ کے فلاف ہے ، اور کوئی مسلمان بہ قائمی ہوش و بر سلامتی ایمان اسے اوا بہنیں کرسکتا ۔
اپنی زبان سے اوا بہنیں کرسکتا ۔

رہ )\_\_\_ تی استحقاق کومنوانے کے لئے جمعیۃ طلائے ہندجس کے صدر تشين حضرت شيخ الاسلام مولانا حسيدين احدمد في انتقى بميشه سينه سبررى ، خوا ه وہ محرم کے مِلُوس کی بندش ہویا ذہبے گا و کی ما نعت یاکسی بزرگ کے عرکا اتہام کوئی بات خواہ اسلام کے کسی حکم کے مطابق نہ مورہی ہوئیکن اگرمسلانوں کا کوئی فرقہ اسے اینے عقائد کا جزسمحقاہے اورکسی جانور کا ذہبحہ اسلام کی بخنسی ہوئی آزاد کا ور اجازت كےمطابق مور إنے تويہ فيصلہ كرنا كركيا صحح اوركيا غلط مضملانول كاداخلى اور تہذیبی ملی اصلاح کامسئلہ ہے ، حکومت کواس میں مافلت اور حکم افذ کرنے کی اجازت ہنیں دی جاسکتی محرم کے حبوس کی اباحت اورکسی بزرگ کے عرس کا اہمام معى اسلام كى تعليم يا كى ترقيسے نابت بنيس كياجا سكتا، ذبيحر كا وكى بعى اجازت تتى بنى اسرائيل كے كائے كى طرح ذبح كامكم قطعى نه تھا، ليكن حكومت اس معاسلے میں مکم نافذ کرے جس دروازے کو کھول رہی تھی اس کے کھل جانے کے بعداس کی دست درازیوں سے اسلام کا کوئی حکم قطعی بھی محفوظ نہ رہ سکتا تھا، برمعرکہ جمعیتر علا في معرت ين الاث لام وى صدارت مي سركيا تها-

(۵) \_\_\_\_\_ قری اور کمکی سطح پر جھیت علائے مبدا وراس کے اکابرنے ہراس تحریک میں بھر بورحصہ لیا جومبدوسنان سے برٹش استعار کی جڑوں کو اکھا طفے والی اور آزادی کی منزل کو قریب لانے والی ہوا دراس کے لئے کمبی کسی جانی و مالی ایثار سے دریغ نہ کیا، خواہ نرک موالات کابر دگرام ہو، برشیمانیا، کے ترک یا کھررک استعال کی دعوت ہو، سول نافرانی یاستیگرہ ہو یا ہندوستان چھوڑد دکا امث لان جنگ ہو، یاکسی ریاست میں عوام کے مسائل میں رہنما ئی کامسکلہ ہو، جب بھی اسس فیکسی تحرکی میں حصہ لینے کافیصلہ کیا تو براسے اپنے غور و فکر کا بیتجہ تھا اوراسکی اپنی صواب دید برمنح عرفھا کسی جاعت کی تقلید سے اس کا کبھی کوئی تعلق نہ ہوا، جمعیتہ علار کا فیصلہ ہمیشہ اسی اصول پر مبنی رہا کر اس کا تعلق نرصرف ہندوستان کی آزادی اور ملک کے عوام کے اجتماعی مفاد سے تھا بلکہ مسلمانوں کا کی اوراسلامی مفاد بھی اسی کا مقتفی تھا۔

(۲) \_\_\_\_\_ الله كافيدس را كاك بعد مناه كام وسط مين معز منطاه من مورس الله كام قوى تحريكات مندوستان تشريف لائے تقا، اسى وقت سے لمك مين جلے والى تمام قوى تحريكات ميں بڑھ بخر ه كرحصه لينا شروع كرديا تھا، كيكن جب بھى كسى تحريك يا بردگرام ميكس جماعت سے استراك على كيا توا بنے سئيں ابن تو توں ا درصلا صبتوں كو ماكن اس كے حوالے ذكر ديا بلكہ ابنے جاعتی فيصلے كے مطابق، ابنے جاعتی تشخص كے ساتھ مسلانوں كے ملك اور برون ملك مسلانوں كے عموى مفادكے بيش نظر كيا، مندوسلم اسحاد كى عروت ادرا ہميت ہميشہ بيش نظر رہى كيكن ہميشہ شرى عدودكى بابندى كے مطابق ساتھ، حفرت شرى عدودكى بابندى كے مطابق.

(٤) جمعیتہ ملائے ہند کے تمام ارکان اور حصرت نیخ الاسلام فرقہ واران فساد آ کی روک تھام کے لئے اپنی تمام واتی اور جاعتی صلاحیتوں اور وسائل کوبروئے کار لائے مسلانوں کونظم وضبط اور تحل کی تلقین کی، اپنی طرف سے کہی آفاز نہ کرنے گی نبیہ کی، کیکن مقلبطے میں قدم سچھے نہ ہٹانیکا بھی شورہ دیا، اور ہجرت کے مقدس نام پربزدات فرار کے مقابلے میں ہما دران موت کو ترجیح دینے کی تقین کی، جولوگ ف دی ومی مظلوانہ مارے گئے تھے ان کی موت کو شہادت کی مو*ت قراد دے کر حالات کے مق*سا بلہ و مقادمت کے لئے مذریب راکیا۔

۸۱) \_\_\_\_لکی زندگی کے دائرے میں مسلمانوں کو اپنے فرض کا احساس دلانے کے بے حفرت شیخ الاسلام کونظریر تومیت کے حوالے سے بزام کرنے کا کوشش كى كئى، كىن حفرت كى يورى زندگى اً دراس كے معمولات اس كے گواہ بس كراس تحدٌ تومیت کے قیام کے لئے نہ توحفرت نے مسلمانوں کی علاصر منظیم اسلام کی تبین، مسلانوں کی اصلاح اوراسلامی تعلیمات کی انشاعت کی صرورت کونظرا زاز کیا، زان فرائض کی دائیگی می تسجی ایک شمه کی کونای واقع موئی، نه حصرت کی وضع وقطع معمولات روز وشب ورا د وا ذکار سخرخیری وعبارت گذاری درس حدث تعلیم وارشا دم است او اِسفار وتقاريركة ديوسلانون كي فدمت اسلاي مي كوئى فرق آيا بكداً بيغ مسلانون كى فلاح ومبهود كا د احدراسته به بتایا کرمرف نام کے مسلمان زہوں ، عادات و اطوار ،سیر<sup>ن د</sup>خصائل اور وصع وقطع سے بھی سلمان نظراً ئیں بہارے نزدیک توحضرت کے نظر بہتمدہ قوميت كا و معملهوم تفاجو حضرت كى دضع وقطع فشكل وصورت. آب كي ممولات روزوشب اور ملی وظائف وضرا میں آب کے دوق وانہاک سے ظاہر موتاہے، برتمام کارنامے حضرت شیخ الاسلام کے نظام فکر کے مطابق الگ الگ اور مختلف دائروں میں انجام یا تے رہے، یہی حضرت کی سیرت کے خصائص ہی اور مبی جمعیة علائے مند کے زریں کارنامے ہیں،حضرت کے خطوط، خطبات اور مانات

سے یہ نظام فکراور کارنامے تابت ہیں۔

(٩) \_\_\_\_ حضرت شيخ الاسلام كا نظام فكر صرف مسلما نول كى تى اورقوم كى ا جتماعی زندگی کے مختلف میلوؤں ہی کا احاطہ نہیں کرنا بلکے جس طرح ہماری زندگی فرد سے خاندان ،خاندان سے برا دری اورسوسائٹی اوراس سے آگے ملکی اور توی

دائرے میں نمایاں ہوتی ہے، اور قومی دمکی دائرے سے بلند ہوکرز بن کے ذیا دہ
دسیم علاقوں اور خطوں کو محیط ہوتی ہے، مثلاً ایٹیا، یورپ، افریقبر دغیرہ اور
ان وسیع علاقوں کے حالات وسائل اور شرکر انسانی فلاح دہمہود کے تقاضے انسانی
فرائض اور ذمرداریوں کا تعین کرتے ہیں، اسی طرح ایٹیا، یورپ اورافریقہ کی ارضی
سطح سے او برکل انسانیت کی سطح نمودار ہوتی ہے اور متحدہ انسانیت کے تقاضے
سامنے آتے ہیں، انسانی نقط و نظر رکھنے و الے شخص کے لئے خصوصا اس شخص کے
سامنے آتے ہیں، انسانی نقط و نظر رکھنے و الے شخص کے لئے خصوصا اس شخص کے
سامنے آتے ہیں، انسانی نقط و نظر رکھنے و الے شخص کے لئے خصوصا اس شخص کے
سامنے آتے ہیں، انسانی نقط و نظر رکھنے و الے شخص می اور دری موجا تاہے کہ وہ
شخصی مفا دات، خاندانی جاعتی ہم بودیا ملک یا اس سے او پرکسی خاص براعظم
یا خطر ارض کی فلاح و ترقی کے نظر ہے براس کی سمی اور عمل کا قدم اور ذمنی و فکری
ترقی کاسفررک نہا ہے بلکہ وہ اس مقام سے بلند موکر تمام خلق اور کل نوع انسانی
گائیا وی فلاح اور اخروی نجات کے بارے میں سویے۔

حفرت شیخ الاسلام کے نظام کر کایہ آخری نقطہ ہے ، بی انسانی اور یہی اسلامی اندازِ فکر ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر حضرت کے فکر کی بلندی اور مبیرت کی عظمت کے بارے میں فیصلہ کرنا جاہئے

حفرت نیخ الاسلام نے مسلانوں کی انفادی زندگی می تعلیم قررکیہ کی مزورت سے لے کر عائبی نظام کی اصلاح، لک کی عام معاشر تی اور ساجی زندگی می مزورت سے لے کر عائبی نظام کی اصلاح، لک کی عام معاشر تی اور ساجی زندگی می رہنائی اور مجرایک عالمی انسانی معاشر ہے رپونرسل سوسائی ) کی تعمیر کی انسانی زندگی اور اجتماع کی تمام صرور توں کو نظر میں رکھا ہے، مولانا ابوال کلام آزا و اور مولانا عبیدانشر سندھی کے علاوہ برصغیر کے ممار سے طبقہ علار میں حضرت شیخ الاسلام واحد شخصیت ہیں، جن کی تحریرات خصوصام کا نیب میں ایک عالمی انسانی معاشر سے یا متحدہ انسانیت کا نہ تصور ملتا ہے بلکہ حصرت نے ایسے واضح انشار سے معاشر سے یا متحدہ انسانیت کا نہ تصور ملتا ہے بلکہ حصرت نے ایسے واضح انشار سے معاشر سے یا متحدہ انسانیت کا نہ تصور ملتا ہے بلکہ حصرت نے ایسے واضح انشار سے معاشر سے یا متحدہ انسانیت کا نہ تصور ملتا ہے بلکہ حصرت نے ایسے واضح انشار سے معاشر سے یا متحدہ انسانیت کا نہ تصور ملتا ہے بلکہ حصرت نے ایسے واضح انشار سے معاشر سے یا متحدہ انسانیت کا نہ تصور ملتا ہے بلکہ حصرت نے ایسے واضح انشار سے معاشر سے یا متحدہ انسانیت کا نہ تصور ملتا ہے بلکہ حصرت نے ایسے واضح انشار سے انسانی سے معاشر سے یا متحدہ انسانیت کا نہ تصور ملتا ہے بلکہ حصرت نے ایسے واضح انشار سے انسانی سے انسانی سے معاشر سے یا متحدہ انسانی سے معاشر سے بلکہ حصرت نے ایسے واضح انشار سے بلکہ حصرت نے ایسے واضح انشار سے انسانی سے انسانی

کئے ہیں جن کی رہنا نی میں عالمی انسانی معاشرے کا بورانظام ککردعمل مرتب کرسیا عاسکتاہے۔

خفرت نیخ الاسنام کے مکاتیب آاریخی وسیاسی مباحث اور ذہب میں اس کے تمام علوم وفنون اور ان کے متعلقات کے مضامین سے بھرے مورے میں، نصوف وطریقیت، اصلاح و تہذیب، تعلیم وارشاد، ذکر وا ذکار، اوراد و وظا نف برا تبدہ بابدہ کے مضامین الگ میں، کئی خطوط اسلامی زندگ کے خصائف اور اس کے افتیار کرنے کے فوائد میں، اور گویا کر بھائر و عبر کا گنجینہ میں، فلسفے کا ذوق آپ میں نہ تھا سبکن فوائد میں، اور خوائے و جود کے اثبات میں میں اور جن میں مذہبی عقائد سے استدلال دفاع اور خداکے وجود کے اثبات میں میں اور جن میں مذہبی عقائد سے استدلال حضرت نے مقائد سے استدلال میں جوطرز استدلال اور اسلوب بیان اختیار فرایا ہے حضرت نے مذم ب کے دفاع میں جوطرز استدلال اور اسلوب بیان اختیار فرایا ہے مور سے ایک جدید علم کلام کے اصول وضع کے جا سکتے میں و بیان اختیار فرایا ہے اس سے ایک جدید علم کلام کے اصول وضع کے جا سکتے میں و بیان اختیار فرایا ہے اس سے ایک جدید علم کلام کے اصول وضع کے جا سکتے میں و بیان اختیار فرایا ہے اس سے ایک جدید علم کلام کے اصول وضع کے جا سکتے میں و بیان اختیار فرایا ہے اس سے ایک جدید علم کلام کے اصول وضع کے جا سکتے میں و بیان اختیار فرایا ہے اس سے ایک جدید علم کلام کے اصول وضع کے جا سکتے میں و بیان اختیار فرایا ہوں و بیان میان کیا ہوں و بیان اختیار فرایا ہوں و بیان کیا ہوں کر بیان کیا ہوں کرا

اس سے ایک جدید علم کلام کے اصول وضع کے جاسکتے ہیں۔
حضرت شیخ الانسلام عام معنوں میں مدہر نہ تھے بینی الیسی شخصیت نہ تھے جو
اہنے انکار کی نالیف و تدوین میں معروف رہتی ہے اورجس کافکراً فرس دماغ بت
نئے نکتے پیدا کرکے دنیا سے حسین وا فرین کا خراج وصول کرتی ہے جعارت شیخ
الاسلام ایک فالص عملی انسان اورصا حب فکر سیاست دال تھے اورجن خطوط
میں آب نے سیاسی افکار ومسائل یاکسی فوم یا جاعت کی سیاسی تاریخ اور
کردار کے بارے میں اظہار خبال فرایا ہے ، وہ وقت کے سیاسی مسائل اور صالات کے دور
کے نقاضے کے حوالے سے ہے نہ کہ محفن فکراً فرینی کے شوق میں! اگر آپ کے دور
میں وہ سیاسی حالات اور مسائل بیرانہ ہوتے تو آپ کو چونکہ مد بر بننے اور ابنی
اس چذیت کو نابت کرنے اور منوائے کا شوق نہ تھا اس لئے کوئی شیاسی مسئلہ

جیم نے کی یقیناً مزورت بیش زا تی، البته ان خطوط اور حفرت کی بعض دوسری تحریروں کے مطالعہ سے یہ بات مزور معلوم ہوتی ہے کہ وہ سیاست میں انسانی معاشیات کی کار فرائی کے قائل تھے اور اس بارے میں وہ ایٹا ایک فاص نقطہ نظر رکھتے تھے، نیز حضرت کی یہ خوبی تھی کہ وقت کے سیاسی مسائل کو تاریخ کے تعامل اور تناظر کی روشنی میں ویکھتے تھے اور اس کے مطابق عال دستقبل میں عام لوگوں ہمائوں اور وقت کے مطابق عال دستقبل میں عام لوگوں ہمائوں اور وقت کے مطابق عال دستقبل میں عام لوگوں ہمائوں اور وقت کی تحریکوں کی دہنمائی فراتے تھے۔

حفرت شیخ الاسلام کے خطوط کی ایک اہم خوبی آپ کا شریفیا نہ دویہ ہے،
خطوط میں آپ نے سخت سے سخت تنقید فرائی ہے ، کیکن اس میں واتی عناد کا کوئی
شائبہ بنیں، آب نے شخصا کسی کی وات کو مور والزام اور شہم فرار منہیں دیا ، بعض
مقاات پر لہجے میں جھنجھلا بسط کا احساس ہونا ہے ، لیکن یہ اظہار خشمگی ا بین
مخاطب سے ہے جو عام طور پر حضرت ہی کا کوئی مرید ، معتقد با سن اگر دہے ، ورنہ
معلوم ہے کہ ایک جاعت کے اصاع واکا برنے حضرت کی شان میں کیا گیا شاخیا
نہ کی تھیں، لیکن حضرت کی زبان سے ان کے لئے بھی کھی کوئی ورشت کلہ مذکل ،
لکہ مہیشہ کلم نے بر ہی فرایا ۔

حفرت شیخ الاسلام نے ابنی زندگی میں ہزار دل خطوط کھے، بکر اتنے تو جھب چکے ہیں، تشنئہ ترتیب واشاعت خطوط کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا، بچاسوں مضامین وخطبات حضرت کی تلمی یادگار ہیں اور متعدد تھا نیف آپ کے دوق تالیف وتھنیف اور علم وفضل بر ننا ہر عدل ہیں، اور بلند یا یہ مصنف سیم کئے جانے کے اوجود آب کوا دیب اور صاحب طرز تسلیم کئے جانے کے اوجود آب کوا دیب اور صاحب طرز تسلیم کئے جانے کے اوجود آب کوا دیب اور صاحب طرز تسلیم کئے جانے کے مومنو عات چونکہ میاسی کی وجر بر ہوکر آب کی حریرات اور تھنیفات کے مومنو عات چونکہ میاسی، نم ہی اور اسلامی دین مباحث تحریرات اور تھنیفات کے مومنو عات چونکہ میاسی، نم ہی اور اسلامی دین مباحث

مراس سے اور دوں رکھتے ہیں ان کی نظر میں اسلوب تحریر در نگارش کی حیثت سے عقیدت و اوا دت رکھتے ہیں ان کی نظر میں اسلوب تحریر در نگارش کی حیثت

ہیں، مے اربی وی اور مقادوں نے وجہ ہیں ، دوروہ مادور ما باد سرت سے عقیدت والا دت رکھتے ہیں ان کی نظر میں اسلوب تحریر وزیگارش کی حیثیت زمرف دوسے ملکہ تیسرے درجے کی ہے اس گئے انہی یہ فیصلہ کرنے کا دقست مہیں اسکا کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب طرزا دیب ادرانشا بیر داز بھی ہیں .

مِی خودمجی اگرچراس اندازہے حضرت کی تام تحریرات کامطا بعرہیں کرسکا ہوں سکن جس صرکک عورکیا ہے اس بتیجے پر مبنہ کا موں کر حضرت کا طرز نگارش جن عناگر ۔ سے مرکب ہے ان میں صحت زبان کے ساتھ عام فہم اور سادہ بول جال کی زبان خاص عذہ ۔ مرب

عبارت تعقید فقطی سے پاک اورصاف ورداں ہے، اگرچ فقہ تصوف وغیرہ عبارت تعقید فقطی سے پاک اورصاف ورداں ہے، اگرچ فقہ تصوف وغیرہ کے مطالب پرشتل خطوط میں علمی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اورکسی بھی علم وفن کی اصطلاحات عام لوگوں کے لئے تعجی عام فہم ہنیں جتیں ، اس کے سوا اُب کی نخر پرمیں مشکل بندی کے رجحان کا بہتہ ہنیں جلتا، اُب کوعربی زبان پر اوری زبان کی طرح قدرت تھی اورع بی ا دب کی تمام نشاخوں اورصنفوں پر آب کو عبور عاصل تھا، فارسی دانی کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہ تھی ، لیکن آب کی ارد و تحریر عربی وفارسی کی مشکل تواکیب، بعیداز فہم شہرہات واستعارات سے بوجھل اور فہم کے لئے دشوار نہیں ، آب نے جا بجاعر بی فارسی اور بھا شاکے انتخار بھوں اور م

مثلوں سے اپنے افکار ومطالب کی تغییم کاکام لیاہے۔
حضرت شیخ الاٹ مام کے بیش نظر سمیشہ کمتوب الیہ اور مخاطب کی علمی اور فرمنی ملح رہی، آپ نے جس مستفسر یا کمتوب الیہ کوجس معیار کلام کاستی سمجھا، اسی کے مطابق اپنی تحریر کو لفظوں اور جملوں سے تالیف فرایا، عربی کا حکمت کی میر مقولہ میں کا میں کا حکمت کی ترکی علمی اور نئی سطح کوستین کرتا مقولہ میں کا تحریر کی علمی اور نئی سطح کوستین کرتا

}

کرتا ہے اس کے آپ کی تحریر کی ایک اہم خوبی وہ ہے جوا دب کے اکابر کے کلام میں تسلیم کی گئی ہے بینی از دل ریز د بردل خیز د۔ آپ کی تحریر کا تعلق چونکردل کے سیحے جذبات ، نیت کے افلاص، طبیعت کے سوز ، علم کی گہرائی عقیدے کی بختگی تاریخ کے حقائق اور دلائل کی محکمی سے ہونا ہے اسلئے برط صفے والے کے دل میں گھر کرلیتی ہے ، اگر چر ہرقاری کا تائز جوا ہوتا ہے کوئی آپ کے دل کے سیح جذبات اور افلاص سے متائز ہوتا ہے ، کسی کو طبیعت کا سوز انز کرتا ہے ، اور کوئی آپ کے علم کی گہرائی مطالعے کی وسعت اور دلائل کی محکمی سے سے در ہوتا ہے ، انز کم وہیش ہوسکتا ہے ہیں ہوسکتا اور خسی ہوسکتی درجے میں بھی متاثر نے ہو کہی سے کسی درجے میں بھی متاثر نے ہو



حضرت وسي الاندام م م م حسيرنا ين المحرمدن



سَيَاةُ وُرِينِهُ مِعْمَا وُمَعَ لِلْحَسَّاءُ وَعَلَيْ الْحَسَاءُ وَلَا مِنْ الْحَسَاءُ وَلَا مِنْ الْحَسَاءُ وَالْحَالَةُ الْحَسَاءُ وَالْحَالَةُ اللَّهِ الْحَسَاءُ وَالْحَسَاءُ وَالْحَامِ وَالْحَسَاءُ وَالْحَامِ وَالْحَسَاءُ وَالْحَسَاءُ وَالْحَسَاءُ وَالْحَامُ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْحَامُ وَال

یہ کوئی علی مظال نہیں ہے جومر بوط، مصنبوط بسلسل اور مرتب ہوجس میں حوالے دیئے جائیں، لکہ یہ جندنقوش جند اُنزات ہیں جن سے بہمعلوم ہوسکتا ہے کہ احسانیات کے حالمین کس طرح اپنے متوسلین کی اصلاح فرلمتے ہیں اور کن نفسیا تی اداؤں سے اپنی روحانی نے کہ یں کام لیتے ہیں۔

من تفسیا ماداؤں سے اباد وقا کا حربیہ ہوں ہے ہیں۔
ہندوستان کے مسلمانوں کی متی تاریخ میں جن بزرگوں نے اپناانف اب کارنامہ حبور اہے، اور وہ کیا کیا خو بیاں تقیس اور وہ کون سی ذہنی قدری تقیس جن سے خارجی منطا ہرزندگی میں تبدیلیاں واقع ہوجاتی تقیس اور ظاہر و باطن کی وہ کسی کیفیتیں ہواکرتی تقیس جن سے انسانی سوسائٹی میں جب کہ ہرطرف

ادیت کا غلبہ موالک نئی سوسائٹی وجود پذیر ہوتی تھی، اس ظاہر پڑستی، ظاہر بینی اور ظاہراً رائی کے ادی دور میں کسطرح ظاہر دباطن میں ایک روحانی ربانی اوراحسانی احول بیدا کردیا جاتاتھا آج دور حاضر میں انسانوں کے لئے بالعموم اورمسلمانوں کے لئے بالخصوص ان کی طفیٰ قوی، تی، انفرادی، اجتماعی سماعی جمیله میں ایسی کامیا بی ماصل ہوجائے جوز مرت موات میں اللہ میں ایسی کامیا بی ماصل ہوجائے جوز مرت اللہ حیات طبعی میں فلاح و نجاح کا باعث بن جائے اور جس قدر بگاڑ انسانت عامہ میں نظراً رہا ہے وہ اصلاح پر برم ججائے اور شز ل سے نمق پر آجائے۔

آجائے۔

ہمارے مروح کی زندگی اور ان کی سوانح پر ہم ایک و صندل سی دوشنی دان ہے اور شن کی سوانح پر ہم ایک و صندل سی دوشنی دان کی سوانح پر ہم ایک و صندل سی دوشنی دان کی سوانح پر ہم ایک و صندل سی دوشنی دوشنی دوشنی دون کی دون کی

حضرت اقد سس تسبی اعتبار سے بینی نجیب لطرفین سیدیں اوران کے فاندان میں علم دشیخت کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے ، بھرع صرد راز کے بعد حضرتِ مدوح کے والد اجد علیہ الرحمہ نے اس کی نجد بر فرائی جو ار دو ، فارسسی ، مندی سنسکرت کے فاصل تھے اور کسی سرکاری اسکول کے میٹر اسٹر تھے ا و رفطب العارفين، اسوة الصالحين حصرت مولانات ه فض رحمن كينج مراداً بادی سے والبتہ ہوئے .سلوک باطنی کے کرکے منای طور پرمنصب خلافت سے سرفراز ہوئے، کھران ہی کے ایما، سے اپنے صاجزادوں کو طالعساد م ديوبزر بصبجاا ورحضرت سينتخ الهندمولانا الوميمون محمودست عثماني ديوبندي رحمنة السُّرْعليم اورتبطب الارسناد والتمكين، مفتدائے اہل بقين حصرت مولانا سناہ دستسیداحدانصاری ایوبی گئیگوہی کے فیضانِ حضوصی سے یہ خاندان عالی شنان متنازم و گیا. جب ہارے مدوح کے والد مرینہ منورہ ہوت وہاگئے توساراخا ندان مربئهٔ منوره منتقل موگیا ،ادرسی نبوی می گندخصرا رکے قریب

بیٹھ کرعوم دینیا درعوم عربیم کا درس دیا حضرت اقدس سیّدناستیرر نی روجب مرینہ منورہ سے بیہی بارمبدون تشریف لائے تو دارالعساوم دیو مبدی مجلس ٹوری نے آپ کواستا ذصریت مقرکیا، فیجے مسلم شریف کا درس آپ کے ذمہ کیا گیا، اور یہ طے کر دیا گیا، جب بھی دہ مندوستان آئیں مدری کے لئے نئے تغرر کی ضرورت ہیں، یہ تبقرد دائی ہے، بھر جب دوبارہ حضرت شیخ الهند کے ساتھ الٹاسے رہم کو مبدوستان آئے توازادی مندکی تحریف زوروں پر شروع ہو بچی تھی اس میں شا ب ہوگئے، بھر قید فراگسی رہ کر جب رہا ہوئے تو دارابعلوم دیو مند کے دفترا تبام نے آپ کو دری کے لئے طلب مہیں کیا، اس خطوہ کی بنابر کر برطانوی حکومت آپ کے اٹرسے مدرسہ کو کوئی نقصان مزمنہ یا در مواعظ حسنہ کا سلسلہ شب و روز جاری رہا، بہاں کے کہ مسلم طابی وابنام کر بنا کر کہ نام کر اور تبلیغ ، انھیں خطوط برکام ہو ارہا کی مدرسے کی فانقاہیں وجود پذیر ہوگئیں۔

چند برس دہاں رہنے کے بعد مجھ ایک تطبیقہ غیبی نے دارانس کو دیوبند مہیا یا افریت کے بعد مجھ ایک تطبیقہ غیبی نے دارانس کو دیوبند میں ایک اختلاف رونا ہوا ایک طرف علام سید افورٹ ہو کئے میں اور علام شہری مولانا مفتی عزیز الرحمٰن عثمانی ہولانا سید بدر عالم میر شھی ، مولانا حفظ الرحمٰن سیولم دوی ، مولانا مفتی عیش الرحمٰن مولوی حسامہ اور سیکرو ڈوی . قاری محمریا میں ، مولوی سیدا حد اکبر آبادی ، مولوی حسامہ الانصاری غازی ، مولوی عبدالوحید صدیقی اور کئی سوطلبہ ایک طرف ہوگئے ، اور دوسری طرف مولانا مختی حافظ محدا حد صدیقی قاسمی سیم اور مولانا حبیب الرحمٰن عثمانی نائب مہم ، مولانا اعزاز علی ، مولانا مفتی محد شفیع ، مولانا عبدالسمیع ، مولانا بیرسن مولانا میان میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں اوران کے صاحبزاد ہے مولانا سیدا خرصین وغرہ اور طلبلہ مولانا سیدا خرصین وغرہ اور طلبلہ کی ایک کافی تعد او دوسری طرف مولئی ۔ اس اسٹرائیک کے بعد سال مجرائیک کے بعد سال مجرائیک کے بعد سال مجرائیک کے بعد سال مجرائیک ایسا فتنہ رہا کہ دارالعصوم دیوبندگی تعلیم نبعد رہی ، لیسے میں دونوں مہم صاحبان ایسا فتنہ رہا کہ دارالعصوم دیوبندگی تعلیم نبعد رہی ، لیسے میں دونوں مہم صاحبان ایسا فتنہ رہا کہ دارالعصوم دیوبندگی تعلیم نبعد رہی ، لیسے میں دونوں مہم صاحبان

1

حفرت مولانا تعانوي رحمة الشرعليه كى خانقاه من يهنج عرض كيا كراس نتسه مسيس دارانعمه ی دنوند کو کیسے سنبھالیں ، فرایا سے پیشن احدیدنی کو بلالو، تو د فتر ابتام نے سلیط کو ناردے را بایا، جب تشریف ہے آئے تو انھیں خلوت میں لے كتة، اپنى پُرِيْن تدمول ير دال دي، اور رونے لكے، توحضرت نے ديوبندا نا تبول کرایا بھر ملے گئے ا در بالکلیہ وال میں آگئے ،ا دراس نواح کے تحکصین سے وعدہ کیا کرمیں برسال تمھارہے بہاں رمضان گذار دن گا ، پھرحضرت نے اپنی ننرطیں بیش کیں جن کی تفصیل اب نہیں تبائی جاسکتی ،البتہ آنا ہوا کہ اس لطیفہ غیبی کے تحت حضرت كادارالعلوم دبوبنداً نا موكيا جود صال كمسلسل را -مولانا سندهى رحمة الله عليه نے مجھ سے فرایا تھا کر حفرت شیخ البند کے دیوبندسے بھے جانے کے بعدسے شیخ الاسلام کے دیوبند آنے کک دارالعشلوم بالعاسطه برطانوی سرپرت می متها، کوئی بالاراده، کوئی بے اراده اس می ملوث ر إا دران سارے بزرگوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ، العبرة بالخواتیم. حضرتِ اقدس کے دارالعلوم کے قدوم میمنت لزدم کے بعد جورکات وہاں ظاہر مؤمّی و ہسب اپنی ایک تفصیل رکھتی ہیں جن میں دورہُ صریت سے یہے جلالین نشریفیٹ وبیضاوی شریف کالازم ہونا اور ترجمۂ قرآن کا جلالین سے مَنْ يِرُه لينا، ا در مهردورهٔ حدیث کے بعد دورهٔ تفسیر کا قائم ہونا، دورہ تفسیر میں نوز کبیراام دہوی کی برلان ،اام ذرشی کی ، اتقان اام سیوطی کی اورتعشیر بيضادي ممل تعسيرابن كينرك تام جلدين ، يه نصاب حضرت مدنى كاتجويز كرده ہے ، تغسيرا بن كثير عجيب كتاب ہے دنيا من سب سے بہلى بار كلك معويال علامه نواب سيدصديق حسن بخارى رحمة الشرعليه في الني تفسير فتح البيان كرماته اس کے حامث یہ برابن کثیر کومصر میں شائع کروایا ، اور دوسری بارسطان عاد تعزیز

ابن سعود اعلی الشرمقامه کی توج سے وہ دوبارہ شائع ہوئی، اور بیلی بار دارالعلوم دیو سرکے تفسیر کے کورس میں حضرت مرنی و کے فیضان توج سے داخل درس کی گئی جو اردو میں آئے کی ہے۔

يرميري خوش قسمتى ہے كرمي جامد نظاميہ حيدراً باد سے مولوي عالم : کی تعلیم باکر دارانگ وم دیوبنداً گیا ، یہ حضرت کے شیخ الحدیث اورصدالمدین بنائے جانے کا بہلا سال ہے، مجھے متوسط کتا بیں رط صفے کا موقع الا اور حضرت کا ذكر خيراك حيدلاً بادى طالب علم مولوى عبيدان شرحيد راً بادى في كيه اس انداز سے کیا کہ دیدسے پہنے سٹنید کے ذریعہ دل د داغ میں محبت رہے گئی میں عالفظر كے متصل ديونبداً كيا تھا ، انہى درسے كھلانہيں تھا، اسا ندہ تشريف نہيں لائے تھے میں روزاز حضرت اقدس کے دیدار کامنتظر رہا ہے قراری اورانتظار کی شدّت بڑھتی جلی گئی، ایک دن دیچها کرعصر کے وقت ایک بزرگ حوض پر د صنو فرار ہے ہیں، خود بخود د ل نے کہا ہی وہ ہزرگ ہیں جن کے انتظار میں گھڑ بال گزرری تھیں جب وصنوسے فارغ ہوئے توصحن سبدیں وہ بزرگ کھڑے موگئے اورنتا قان دیدجهارطف رص موگئے ،مصافح کا شرف حاصل کرنے لگے ، یں نے اخیریم مجت حِصْلَيْ كے بعدمصافح كيا، توحصرت نے عُورسے ديكھا، ميں لمل كاكرتابينا ہوا تھا اور حضرت کھدر بوش تھے، فوراً میںنے کھدر کے کیا ہے سلوالئے اور دربار دُربار میں صاصری دی ،فرایا کون موکہاں کے مو ،میں نے عرض کیا حیدراً باد دکن کے علاقہ كالكيه چيوٹا كاؤں ہے رائے جوتى و إل كا رہنے والا ہوں، فرايا آيے كھدر كيه بين ليا، عرض كيا آب كى سلى سكاه في اس برآ اده فراع مسكراكورا ياكرولاتى كبرطوں سے انگريزوں كى محبت معلوم موتى ہے ، كھدرسے لينے دطن اورا ہل طون كى محبت موتى ہے، اس كے بعد أمدد رفت شروع مولى ، مم چندطلب يہ طے

كرلها كر حفرت كى فدمت ميں حافزى دياكريں كے ، مجعراكي بارع ض كيا كرآپ سے ہاری درخواست ہے کمسجد دارالعلوم بس مفتہ میں ایک بار آپ کی تقریر ہوا کرے حس میں ہماری معلوات عامہ میں اضافہ ہو، خیانجہ دوست نبہ کے دن یہ تقریری سلسله شروع بواجس مي اريخ ، جغرافيه بسياسيات اورمعات اسكسايد مندوستان کی آزادی اور اس کی صرورت پر روشنی ڈالی جا تی تھی ، مجد الشرمول یسسله جاری را بیبان تک کرنس<sup>وا</sup>نه مین آزادی کی جنگ شروع ہو تی ا دراس من ابنے جدبات کو سم چندطالب علم قابویس نررکھ سے اور جمعیۃ علماء کے اس دور مے صدرعلام مفتی کفایت السرد الوی اور سکر طری مولانا احرسعید د ابوی سے خطو كابت كي اور ديو برجيو ركر سم چيز طلبه د الى أكئة ، آف سے بہلے مم في حفرت مرنی سے عقیق کی کرکیا ازادی مند کی جنگ می حصہ لینا، تھوڑے دنوں سیلئے تعلیم کا سوی کرناصیع ہے ، فرایا : میں مرسم کا مرس ہوں مھیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں مھر ہم انفاق سے علامرے پر انورٹ اہشمبری کی خدمت میں سنعے جوجامعہ اسلامیہ ڈانھیل سے ابنے گھرد یوبند آئے ہوئے تھے، ان سے مراجعت کی ، فرایا صرورشرکت کردا وریه نیت رکھوکر الشرید و فرائے گا ،ا ورکھرس و تت تعلیم جی بوری موجائے گی، ایسا موقعہ تو تھی تھی آیا کر ناہے ، اور دُیا میں کرتے رمو،میصرسب سائتی طمئن موگئے میں نہا حصرت مدنی کی ست میں بہنیا میں كس عنوان سے رخصت كے كرجاؤں، فرايا مہتم صاحب كے ہم د رخواست لكھو والمن كالماداب، رخصن دى جائے، اس سے مسلمجا كر عفرت بارے اس قدام کو مجمع مجعتے ہیں ،خیانجہ میں اور میسے رساتھی دیو بندسے دہلی آئے اور حجعینہ علار کے دائرہ حربیہ میں قیام کیاجس کے خصوصی نگراں مولا احفظ الرحمٰن سیو ہاروی نئے ا ور د فتر مرکزی حمیته علائے - نبد کے خصوصیٰ نگراں حصرت مولانا ابوالمحاسن سیمجر سجاد

بهاري تقير المسلسليمي مجع جيل جانايرا-

بہے دہلی جیل میں مفتی کفایت اسٹر مولانا احرسعید دغیرہ کے ساتھ جند دن دہلی جیل میں موری جیل میں تبادلہ ہوگیا۔ مجھے زندان اک کے اس قلعہ میں کھیجدیا گیا، جہاں مارضی کیمپ جیل تھا، اس میں نبرار دل سیاسی قیدی تھے مولانا نورالدین بہاری بھی جیل میں میرے ساتھ کھے، تقریبا ڈیر ھرسال کے بعد را گئی ہوئی اور میں دارابعلوم دبو بند عاضر ہوا، حسن انفاق سے حضرت مذائ ہندون انے کے بعد سول سال بعد حرمین شریفین تشریف ہے گئے،

معے دارا معملے میں دیوبند میں حفرت تہم صاحب نے داخل ہیں گیا ، میں نے مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولا نا حرسید صاحب کو اطلاع دی اور مولا نا سیعطار اللہ نناہ بخاری ، مولا نا حبیب الرحمٰن لرصیا نوی کو بھی خطوط لکھے ، یہ سب حضرات جمعیۃ ملائے مہدر کے ایک اجلاس منعقدہ کراچی بیس تشریف ہے گئے ، اس میں حضرت مہم صاحب نے بھی شرکت فرائی ، ان جاروں بررگوں نے سفارش کی ، دو بزرگوں نے نرم اور دوبزرگوں نے گرم طریقہ برمیری مروفرائی ، بالآخر تحضرت ہم صاحب نے مشروط طریقہ برمیری مروفرائی ، بالآخر تحضرت ہم صاحب نے مشروط طریقہ برداخل کریا، اور میر بھی تعیم ہوری کرکے میں والیس ہوا۔



التّرالتّرين الرّريم المرعلم ومعرفت جامع شريعت وطريقت محميل علم كے لئے ولوبند مہنچے بیٹیخ الہنڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ توان کی نظرمردم شناس نے تاڑلیا کہ یہ بچیا کم کا آقا عالم ّتاب بننے والاہے ۔ المندااولاد سے بڑھ کران کو مانا۔ اپنے گھریں رکھا۔ اور وہ شیخ الہندجو بخاری شریف سے نیج کی کتابیں کسی کونہیں بڑھاتے تھے۔اکھوں نے ان کوکسی دوسرے استاز کے پاس جانے نددیاا درنیجے سے لے کراوپر تک اور حجولی سے لے کرمڑی تک ساری کتابیں خود پڑھائیں۔اورایک دنت آباکہ وہ اپنے استاذ سنیخ الہند کے سیجے جائشین ہوکر جائشین تحصیل کلم کے بعد کما لات معرفت حاصل کرنے کامٹوق پہیدا ہوا۔ اور اپنے اسستا د صريضيخ الهددس بعت كمركين كى درخواست كى مشيخ الهدر في فطب الارشاد حصرت مو لما نا رشيدا حرككوري كحطف بعتمي داخل بون كاحكم فرمايات فخ الهندسانتها لى عقيدت كى بنا پر انفيں كے ملقدُ بيعت ميں د اخل ہوناچا ہتے تھے ليكن شيخ المبدّر بڑے اصراد كے ساتھ ان م بے کرگنگوہ تشریف ہے گئے اور حصرت گنگوہی سے بیعن کرابا حصرت سبنج الاسلام نے خود اپی سواغ می تحریر فرا با ب کر سیت سے پہلے حضرت سے الہند کی معبت غالب تی۔ مگر سیت کے بعد حفرت كنگوائ كى مجت بڑھنى تنروع ہوئى ۔ اور اتنى بڑھى كەشبىخ الهندكى محبت برغالب آگئ لیکن شیخ الهندگ محبت می جی کمی داقع نه مونی بیعت کے بعد حضرت شیخ الاسلام کے دالدنے ا بنال دعیال کے ساتھ ومین شریفین کے ج وزیارت اور دہیں نیام کرنے کا اوادہ فرمایا.

اس کے ہندومتان میں آنے کے بعد قیام زیادہ ندرہ سکا۔ حفرت گنگوہ کی نے ان کوسلوک کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اپنے پر ومرشد حصرت

حاجی امداد اسٹر کے حوالہ کیا۔ مکمعظمہ بہنی کر حضرت حاجی امدادات رجی ضرمت میں حاضر ہے اوران سے سلوک کی تعلیم کا سلسلہ شنروع کیا بھوڑے ہی دنوں کے بعد مدینہ منورہ روانگ ہوئی۔ اوریہ لورامقدس فاندان واس مقبم ہوگیا جھزت حاجی صاحب سے کم معظم میں سلوک ک جوتعلیم حاصل کی تفی اس کی مشق مدینه منورهی انتهائی محنت کے ساتھ جاری رکھی اور حیرت ناک طریقه برتر تی فرماتے رہے ۔ پہلے شردع میں جرم نبوی میں جیٹھ کر انتخال سلوک کا سلسله تفاركراس كانزات النف زياده كفاكه بدن مي حركت مونى فقى اس الخ مسوداجابة کے قریب جماریوں میں بیٹھ کرذ کر کی سنتی فرماتے تھے حضرت گنگوری سے خطو کتابت جاری لقی رابطه قائم تقا بنرنی پرترتی ہوتی رہی۔ اور کالات سلوک اعلیٰ سے اعلیٰ درجۃ تک حاصل کرتے رہے پہال کک کہ ایک وقت آ پاکہ اپنے بڑے ہمائی کے ساتھ ہندوستان کا سفر کرکے گنگوہ شربب ما مری ہوئی اور و ہال کچھ دن فیف صحبت اپنے شیخ طریقت حضرت گنگوای سے حاصل فرماتے رہے۔ ایک شب خواب میں دیکھاکہ صرت حاجی امداد السر حشر بیٹ لائے ہیں اور مدینے کی کھجوریں ساتھ لائے ہیں ۔ وہ کھجوری ان کودے کر فرمایا کہ اٹھیں تقسیم کر دور حضرت نے دکھجوری حاضرين ميں نفسيم كرديں ـ بيخواب صغرت گنگويڭ كى خدمت ميں بيان فرمايا . تواكفول نے بيارشاد فرمایا کہ صنرت عاجی صاحب کی طرف سے آپ کو اجازت مل کئی۔ مگرمی اجھی اورمحنت کرادک گا ابک دن حفرت گنگوی کی پیٹھ دبارہے تھے کہ بین النوم وَالْبَقْظُ کی کیفیت طاری ہوئی ۔ اس میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ فرارہ بی کر صفرت گنگو، کا کے پہاں سے چالیس روز ے بعد اب کو اجازت ل جائے گی . اس خواب کو حضرت گنگوری سے بیان نویس فرمایا تا کہ طلب کا شبہ نہیدا ہو۔اس خواب کے جالیس روز کے بدحفرت گنگوہی نے ال کواوران کے بڑے ہمائی کوفرایا کہ آپ دونوں اپنے اپنے عامے لائے۔ یہ دونوں حصرات عامے لا مے حفرت گنگوہی نے دونوں کے سرول پر وہ عامے اپنے دست اقد سے باندھ دیئے اور فرمایا کہ یہ علے کیسے ہیں۔ دونوں نے فرما ہا۔ وستارففیلت ہیں۔ حضرت مُنگوہی نے فرمایا کہ نہیں ۔ بہ رستار فلافت ہیں۔ کہو کہ قبول کیا ہیں نے ۔ خلافت واجازت کا یہ طریقہ حضرت کنگوئی کے پہال نہیں تھا۔ یہ انوکھا طریقہ صرف الفیس کے ساتھ اختیار کیا گیا۔ چونکہ ان کے کالات بھی انو کھے و مرالے تھے۔اس کے بعدیہ فرمایا۔ آخری تعلیم جومراتے کی سے جو آب لوگوں کو دی گئ ہے۔اس کی شال سمندر کی ہے۔ اس سمندر می غو طے کھاتے رہو۔ اسی سمندر میں بیر بھی غوطے کھار ہا ہے اور مرید ہی عوطے کھا تارہے - اب بیرمریدسے بڑھ جائے یامریدا بنے بیرے آ گے بڑھ جائے اس انو کھے کالات والے مربد کے سامنے برانوکھی بات قابل غور ہے یہ البرام کے بیوض اور شفقتول نے ان کوجائشین شنج الهند سبایا ور قطب الارشاد حصرت گنگوری کے فیوض و توجهات عالبہ نے قطب العالم بنادیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ والسی ہوئی ۔ اور درس و تدرسی کا سلسلہ اتنابر معاكدر وزانه ببن بين بالمبيل بالميل سبق برها ياكرت تق حلقه درس اتنا وسبع موا اتنا عام اورا تنامقبول ہوا كەحفىرت امام مالك كى بعداس كے سواكونى نظر نہيں ملتى .امام مالك م كى طرح ان كاحلفهُ درس كفي حرم شريف مسجد نبوى مي بهو تا تقاد اس كى بركت سے بزار با اشخاص فیف یاب ہوئے ،اس مقبولیت عامہ اورنفسل خدا دندی نے ان کوشیخ الحرم واستاذ العربشہودکیا-استاذمختم ہنددمستان سے مدینےمنورہ اپنے نشاحر دکے پاکس مینیے۔ ِ حضرت شیخ الهندُ تِنْ التَّرْمِيْرِول كاستحت اللّٰنے كے لئے مند دبيرون مِندايك غليم مركب جاری کررطی تقی جس کی بناپر انگریزی حکومت کا وار بندان کی گرفتاری کے لئے جاری ہو چکا تقا مگر حکومت ان کوگر فتار ندگرسکی ۱۰ ورگر فتاری سے پہلے ہی وہ ہند درستان سے نکل گئے ۔ حاکم حرمین شریفین اس وفت شریعیت مکه تفاراس کے پاس انگریزوں کا آرڈر آیا کہ جنج الہند ہمارا بای دمجرم ہے جو تھاری سلطنت میں جاکر مقبم ہے۔ فوٹلاً گرفتا رکر کے ہمارے والد کر دیجنا نجہ شریب کد کا دارن سیج الهندکی گرفتاری کے لئے گور فرمدینہ کے پاس بہنچا۔ گور فرمدر بندھزت مشیخ الاسلام کا خاص شاگر د تفا. وہ حضرت کے پاس آبااد رکہا کہ آپ اپنے استاذ کو فوالد بنے سے باہر کہیں پہنچاد کیئے۔اس کے بعدیں سربیب کم کواطلاع دیروں گاکہ وہ مربز میں نہیں ہیں

چنانچہ فورًا حضرت بننج الہُندُ مكہ چلے آئے ۔متعدد رفقار بھی سائقہ آئے چھنرت بنے الاسلام نے اسپنے اي معزز شاكردك كومي رويوش كرديا يشريف مكه كوية جل كيا ـ اس في الهند كم رفقار بر ظم شروع کیا۔ ۱ در د با و ڈالاکہ وہ تبلادی کمشیخ الہندکو کہاں ردپوٹس کیا ہے۔ شیخ الہند کو حب علوم ہواکہ ان کی وج سے ان کے رفقار پرظلم ہور ہاہے۔ تواس محفوظ مفام سے باہرا گئے اورابنے کوحکومت کے حوالہ کر دیا پشریین مکہ نے ان کوگر فیّاد کر کے جدہ ہیجے دیا جہال حکومت بر طانیہ کا جہاز ان کو لینے کے لئے تیار کھڑا تھا۔ حضرت مدنی حکوا ہے استاذ کی تنہا کر فقاری سے سے بہت غم ہوا۔ مکدیس شریب مکہ کا ایک معتمر مانخت حاکم تھاجو حصرت مدن کا شاگر د کتا. آب نے اس سے کہاکہ حفرت سینے الہدہ ارے استاذیں ۔ استاذ محرم میرے ہمان تھے میرے استاذ تھے۔انتہائی شفقت کی دور سے میرے پاس آئے تھے اور بہال گرفتار ہوگئے۔ اور تنہاان کوروانہ کردیاگیا۔ان کے سابق مبرا ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ یں ان کی خدمت کرسکوں - اوران کی تنهائ كودوركرسكون . آب كوشش كيج كدميرى بى كرفتارى بوجائ - اس عاكم نے كهاكدوارف آب کے نام نہیں ہے ۔ توکیسے گرفتاری ہوسکتی ہے ۔ ہندوستان میں انگریزوں کی مخالفت کی وج سے انگریزی حکومت نے ان کے نام وارنٹ جاری کیا تفاجودلی سے جل کرسہار نبور کے منلع مجسٹریٹ کے باس آیا۔ دومسلان تعاادر حصرت بنے الہند کامرید تھا۔ دہ داریٹ مے کردہ کہا ایاا دران پنے بیردمرت دمنرت شیخ الهداد کووه وارنٹ دکھلایا درمشوره دیا کہ حضرت بہلی ٹرمی سے بمبئ کے لئے روانہ ہوجائیں اورببی سے جدہ کے لئے سفر فرمائیں مجھ کوچو بیٹ گھنٹ وارنٹ کے ردک بینے کا خنیارہے جوبیٹ گھنٹ کے بعدیں حکومت کو اطلاع دے دول کا کہ حضرت مشبخ البندديو بندمين نهين بي جنانجه الترتعالي كى حفاظت مين فورُ اديوبند سے تكل بمبى نہنچے ہی الٹر کے نفل وکرم سے جدہ کے لئے جہاز ل گیا۔ جدہ پہنچ کرصرت استاذ مدظلہ مرینہ نورہ تشریب ہے آئے۔ اب حکومت بر لمانبہ نے اپنے یار و فادار شرلین مکہ کے پاکس آر ڈرہیجا کہ حضرت اس کے باغی اور مدینے ہیں مغیم ہیں ان کو فور اگر فنار کرنے میرے حوال كرد جنا بجير ليف كركا وارف حضرت تع المندك مام جارى وكرمديد منوره ك كور نريس کے باس بہنیا۔وہ بفضلہ تعالی میرے شاگر دہیں۔انفول نے آگر مجھ سے کہاکہ آب کے استاذ کے نام گرفتاری کا وارنے آیا ہے۔ آب ان کوفورًا مدینہ مؤرہ سے کہیں با ہر بھیج دیں۔ بیں چوبسن گھنٹے کے بعد شریف مکہ کوا طلاع دے دول *گاکہ شیخ* الہٰید مدمینہ منورہ میں نہیں ہیں. چنانچے <del>صنر</del> استاذ مذلله فورًا مكمعظم كي لي روانه وكد بم لوك في ساتد آك اوريبال ايك لف ك مکان میں رواپیٹس کر دبا یگرشریعب مکہ کاظلم دستم حضرت اسٹنا ذکے رفقار پرجاری ہوگیا۔ اوراصرار مواكه وه نتلادي كمشبخ الهندكهال بين شبخ الهندكوجب يمعلوم بمواكه ان كى وج سے ان کے دفقار برطلم ہور ہاہے تو وہ فورًا اسم مفوظ مقام سے باہر آگئے اور ابنے کو حکومت کے حوالہ کردیا۔ شریف کمہ نے ان کو آج ہی جدّہ روانہ کر دباہے۔ حصرت مدنی حجنے فرمایا کہ میں ایک ترکیب بنلآ ا ہوں آپ شریب مکہ سے کہیں کہ سانب کو مار ڈالنا اور اس کے سجہ کوچپوارنا، اس طرح آگ کو بجهادیناا درجنگاری کوچپواردیناکسی طرح مناسبنی سے۔ سانب کادہ بچر بڑا ہوکر ڈس ہے گا۔ چنکاری بڑھ کر آگ بن سکتی ہے جسین احد کے ہزار با ظ گرد مکہ و مدینہ میں بھیلے ہوئے ہیں اور وہ شیخ الہند کا شاگر دہے ۔ استاذ کی گرفتاری کے بعدآب کے خلاف بغادت ہیلاسکتاہے۔اس سے اس کوہی گرفتار کرکے اس کے استاذ کے پاس مدہ بھیج دیں ۔ چنانچہ اس حاکم نے شریف مکہ سے اسی طرح کہا وہ بغاوت کے نام سے در گیاا در نورُ احضرت مدنی کے نام وارنے جاری کر کے عدہ کے لئے روان کر دیا جضرت اپنے امتاذکے پاس مدہ پہنچ ادر بہت وش وش بہنچ کہ صفرت کی رفافت الترنے لسیب کردی۔ تختیخ الہندآب دیدہ ہوگئے اور فرمایا کہ تم نے کیوں اپنے کومصیبت میں مبتلاکیا حضرت مرتی نے فراياكه آپ كوتنهاچور ناميرى غيرت كوگواره شهوا مي آپ كے سائقد بول كا داور حتى الوسع خدمت کردِں گا۔ برفانیہ کاجہازان نوگوں کوسے کرجزیرہ ماٹا کے لئے روانہ ہو گیا۔ ماٹ بہنج كرحكومت كى زېرننگرانى ايك جگەرىسبىدكر دىيئے گئے ۔حضرت مدنى اُپنے استاذ محترم كى شبك

بوم فدمت میں گئے رہتے تھے۔ ان کے نے کھانا پکانے تھے۔ کپڑے دھوتے اور بدن د بارسلاتے

تھے۔ اور حب تک وہ سونہ جاتے تھے خود نہیں سوتے۔ چھے ہینہ وہاں گذرنے کے بعدر مضان
قریب آگی تو صفرت شبخ الہند نے آؤسر د بھر کر فر بایا کہ اس رمضان میں ترادی اور نہج بی قرآن ہوگا اور نہج بیں د خوری ایا کہ اس رمضان میں ترادی میں سے کوئی مان طاق ہوں کے حضرت مدن نے فرایا کہ نہیں سے کوئی حافظ تو ہے نہیں۔ کو ن
بھی قرآن ہوگا اور نہج بی بھی بی شبخ الہند نے فرایا کہ ہم میں سے کوئی حافظ تو ہے نہیں۔ کو ن
پڑھ کی بہر سے سناجائے گا بہ صفرت مدن نے فرایا کہ میں بڑھوں گا۔ مصفرت شیخ الهند نے
فرایا کہ تم تو حافظ نہیں ہو۔ کیسے پڑھوگے۔ المفول نے فرایا کہ میں حافظ ہوگیا ہوں بہاں آنے
فرایا کہ تم تو حافظ نہیں ہو۔ کیسے پڑھوگے۔ المفول نے فرایا کہ میں حافظ ہوگیا ہوں بہاں آنے
کے بعد ای سے مجھ کو یہ خیال ہید اہوگیا تھا کہ درمضان میں قرآن پاک نہ سفنے کا حادث دو نما نہ ہو
اس سے میں نے قرآن پاک روز انہ یا دکر نا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو دو بہرکا کھانا کھلانے اور
برن د ہاکر سلانے کے بعد یں جنگل کی طرف چلاجاتا تھا۔ اور قرآن پاک روز انہ یا دکر نا تھا۔ بھر
برن د ہاکر سلانے کے بعد یں جنگل کی طرف چلاجاتا تھا۔ اور قرآن پاک روز انہ یا دکر نا تھا۔ بھر
طرکے دفت آجاتا تھا۔ اور آپ کے ساتھ ناز بہی شرکیہ ہونا تھا۔

ا بنے اسناذی فدمت اور صحبت کی برکت سے الٹر نعالی نے ان کوحفظ قرآن کی و دو ت عزایت فرادی۔ المحد لبند رمعنان بہت برکیف گذرا۔ جزیرہ الٹا بیں حکومت برطا نبہ کے مانخت مخلف ملکوں کے باغی و ہاں موجود تھے۔ ایک جگہ پیٹھ کر آپس میں سباسی گفتگو کیا کرنے تھے۔ ان لوگوں نے صفرت نیخ المہند سے کہا کہ جوطریقہ آب نے اختبار فربایا ہے اسس زمانے میں بوگا۔ صرف سلمان ہندوستان کے بغاوت کریں اور قریبی اسلامی ممالک کی طرف سے حملہ ہو۔ بدکا میابہ ہونے والی بات نہیں سے بلکہ بہت کا میاب نبخہ اسلامی ممالک کی طرف سے حملہ ہو۔ بدکا میاب ہونے والی بات نہیں سے بلکہ بہت کا میاب نبخہ والے لوگ شرکے ہوں۔ اور تشدد کے طریقے کو نہ اپنائیں ور ندکا میابی نہیں ہوگی۔ بلکہ عدم والے لوگ شرکے ہوں۔ اور تشدد کے طریقے کو نہ اپنائیں ور ندکا میابی نہیں ہوگی۔ بلکہ عدم منظر دکا آئینی راسند اختیار کیا جائے۔ ملے جائے ہوئی ہیں۔ اسٹرائک کرائی جائے۔ حکومت کے ساخة جاری کیا جائیں۔ اور اس سلسلے کو معا ورمت کے ساخة جاری کی معافی اور اس سلسلے کو معا ورمت کے ساخة جاری کی کھاجائے۔

توانشار الشرتحريك فردر كامياب بومائے گا. يه بات صرف ين الهدى سجه مي آكى. اور حب ان کی رہائی ہوئی۔ توہندوستان بہنچے۔ان کے ساتھ حضرت مدنی کھی تشریف لائے۔اب لوگوں سے ل کر ملی جلی سیاسی جاعت بنا کرتے کیے شروع کردی۔ آپس میں مشورہ ہوا کو کسی ا بستخص کواس جاعت کالیڈر بنایا جائے جس پر سب منفق ہوسکیں۔ اور سیاسی بھیرے بھی رکھتا ہو۔ ہندوستان میں منعدد بڑے بڑے ہندولیڈر تھے۔مسب کے نام سامنے آئے . گمر مشیخ الہد خفر مایا کہ ان کو میڈر سبانے سے کام نہیں چلے گا۔ ان ہیں ہرایک ادنجی ذات اور برادری سے وابستہ ہں۔ان کواگر لیڈر بنایا گیا توبیا حسان مندنہ ہوں گے۔ بلکہ ایناحیٰ ستجھیں گے گاندھی نام کے ایک بیڈرا فریقہ سے ہند دستان بہنچے ہوئے تھے ۔ افریقہ میں سیاس تحریکات می حصد لیتے رہے تھے حضرت شخ الهندنے فرمایا کدگاندھی کو بیڈر بنایا ملے یہ بنیا ہے احسان مندہوگا۔ اور یہال کی پوری آبادی کے منے مغبدہوگا جِنانچہ اس کو لبڈر تسليم كياكيا اب يتجويز بونى كه كاندهى كوپورے ملك بين دوره كرايا جائے ـ ناكه برجسگه روسنناس ہوجائیں اور مقبول عام لیڈر بن جائیں ۔ صرت شیخ الهندنے فرما یا کہ اس کے نام کے سابقہ مہاتم بھی لکھا اور بولا جائے۔ اب سوال بہ ہوا کہ پورے ملک میں دورہ کر انے کے لئے فنذكهال سے آئے توصفرت شیخ الهند نے فرما باكه خلافت تحريك كے سلسله كى بہت سى رقو مات بچی ہوئی ہیں۔ان کواس کام صرف میں کیا جائے۔ جنانچہ پورے ملک میں جہاتا گا زھی کے دور ہے ہوئے . خالص اسلامی اور ندہبی دہنی جاعت جعیۃ علار ہند کتی جوآزادی کی تخریب م<sup>ی بی</sup>ن سرگرم حصه میتی نفی - اور آزادی کی تحریک کو فرلینه جها دحریت مانتی نفی . انڈبن شنل کانگرلیس کے بڑے لیڈر جہاتا گاندھی ہوے اور حمجیۃ علمار ہند کے سر پر ست صرت نیخ الہند ہوئے ۔ ملک میں جا بجاجلسے ہونے مشروع ہوئے ۔ اس طرح کہ کا نگرکیس کا جلس ہی ایک پنڈا ال بب بوتا تقاادر دبب دومرے بنڈال میں جعیہ علار ہند کا ملسہ وتا تفاج عیر علار ہند جو تجادیز پاسس کرتی تھی دی تجا دیز کا ٹھرلیس تھی ہیٹی کر کے منظور کرتی تھی ۔ اسی طرح سیای

تحريك آكے بر هى راى -

صرت بن الہند اب بہت بیار رہنے لگے اور کچھ وسد کے بعد وسال فرمایا۔ صرت میں ان کا پورا فاندان آباد تھا۔ تقریبًا آد معا مدینہ انفہ بس صفرات کے دیرا نزیفا۔ اور آئ کے بہ دوستان تشریب آور کا استاذی رفاقت کی وج سے ہوئی۔ اور یہاں ان کے ساتھ ل کر جہا دحریت کی تحریک میں شریک ہوگئے۔ انگریزوں نے ان حقائی علا رکوبہ نام کر نے کی طرح طرح سے تدبیر یں کیس۔ یہاں تک کہ مسلانوں کے انگریز دوہ مسلمان رات دن علاکے لیک طبقہ کو اپنا منظور نظر بناکر مقابل میں کھڑا کر دیا۔ وہ انگریز زوہ مسلمان رات دن علاکے خلاف پر وہیگنڈوں میں لگ گئے۔ کا نگریس جو ملی ہوئی جاعت تھی اور ہے۔ اس کو ہندو جاعت مشہور کیا اور جو علار کر ام کا نگریس میں شریک تھے ان کو ہندو و ل کا غلام اور کا نگریس میں شریک تھے ان کو ہندو و ل کا غلام اور کا نگریس میں سریک تھے ان کو ہندو و ل کا غلام اور کا نگریس کے مرفول پر پلنے والا جو ٹا اور کھنا و نا پر دپیکنڈہ مشنری می الفت کی نا پاک مور ٹیل کیا۔ جیسے جیسے انگریز کم زور ہو تا گریز کی پر دپیکنڈہ مشنری می الفت کی نا پاک مور ٹیل کیا۔ جیسے جیسے انگریز کم زور ہو تا گریز کر در ہو تا گیا انگریس تواب قائم ہوئی سے اور ہاری کو کیا۔ جارے میں الفت کی نا پاک مور ٹیل کیا۔ جیسے جیسے انگریز کم زور ہو تا کہ کا نگریس تواب قائم ہوئی سے اور ہاری کو کیا۔ جیسے جیسے انگریز کر در ہوتا گیا انگریس تواب قائم ہوئی سے اور ہاری کو کیا۔ جیسے جیسے انگرین کی در ہوتا گیا۔ جیسے انگریز کر در ہوتا گیا انگریس تواب قائم ہوئی سے اور ہارے کہ کہ تارک میں۔

آزادی تو پہلے سے جاری ہے۔

مہ اکیلے ہی چلے تقے جائب مزل کمر اوگ سابھ آنے گئے ادرکاردال بھا گیا

صفرت مدنی آئے سے ترکی حریث میں ابتدائر تو اپنے استاذ محرم کی معبت درفاتت کی چیٹیت سے مٹر کی ہوے ۔ لیکن استاذ محرم کے دصال کے بعد بڑے نندو مدا درجوش کی چیٹیت سے مٹر کی ہوے ۔ لیکن استاذ محرم کے دصال کے بعد بڑے نندو مدا درجوش کی منالفت کا طوفال انتھا یا گیا اور انگریز زوہ زبن و دماغ والے مسلمان ان کے بیچے لگ کے ۔ انگریز مشان کی بیچے لگ کے ۔ انہوں کا خلام سے ، کانگریس کا ایجنٹ اور تنخواہ دار سے اورمسلمانول کا درضی نا وغیرہ دوغیرہ من الخرافات ۔ حسنرت مدنی فرائے تھے کہ میں اس تحریک کو ابنا مذہبی اور دی فریف ہماد حریث سے ، ہم انگریز دل سے فریف ہماد حریث سے ، ہم انگریز دل سے فریف ہماد حریث سے ، ہم انگریز دل سے فریف ہماد حریث سے ، ہم انگریز دل سے فریف ہماد حریث سے ، ہم انگریز دل سے

جاد کررہے ہیں جو ہارا مزمی فرض ہے۔ اگر ہندو ہاراساتھ دیتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ انسان تو پیر بھی انسان ہے۔ اگر کتے اور سور بھی ہمارے اس مقصد میں ہمار اساتھ دیں گے اور انگریزوں کو کاٹ کاٹ کر بھگانے کا وعدہ کرلیں گے توہم ان کوہی ابنے ساتھ لینے میں کوئی دریغ نہ کریں کے بھرت مرفی این تقریروں میں ایک صدیث پڑھاکرتے تھے یہ افضال الجهاد كلمة حق عنل سلطان جائرً ، فالم حكومت كے مقابلہ ميں كلم حق كولبندكرنا افضل جہاد ہے۔ میسے جیسے بہتحریک زور بحراتی تئی انگریزوں کی بوکھلامٹ بڑھتی جلی گئی۔ ہندومسلم منافرت کی آگ ملک کے اندر انگریزوں نے خوب خوب بڑھائی۔ اور آپس مِن وب جُمُر عَيد اكة حضرت مدئى كى سرنقرىيد انگرىزد ل كى مخالفت سے بعرى موتى تقی انگریزی حکومت کانام اپنی تقریر و ل بین اس طرح کینتے تھے کورد ہماری مہر ماان گوزنٹ ہم پربہت مہربان ہے۔ہم کوآ بس پس اواتی ہے اورخود فیصلہ کرنے بیٹھ جاتی ہے۔اس کی یالیسی ہے یہ کر لوا اور مکومت کرو ؛ جامع مسجد داوبندمی ایک جمعہ کے بعد صرت نهایت پر جوسنس تقرمر فرمارہے تقے فرما با کہ اس تحریک میں ابتدار تو مجھ کو حضرت سے الهند نے لگابا۔ مگراب علی دجدالبعیرت میں اس میں شریک ہوں ۔ اور اس کو میں اپنا ندہی اور ملى فرلينية مجعمة الهوال محكومت كروالى باليسى كاذكر كرت موسيمنس كر فرمایا که این این در این گورنمنٹ توشیره لگاتی ہے۔ اوائی بی اوٹے والے نوداور تے ہیں۔ فرایاکرایک بزرگ عالم کی طاقات شیطان سے ہوگئی ۔ اس سے اکفول نے فروایا کہ تیرے متعلق قرآن پاک بس فرا باگیا ہے کہ تو انسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کم آنا ہے۔ اس نے کہا۔ نہیں حضور میں نہیں کرانا ہوں۔ لوگ خود اللتے ہیں۔ آئے آب کو تاشہ د کھلاؤں شیطان ان کو کے کرا کے بڑھا۔ ایک طوال کی دکان بر ایک بڑے کڑا میں شیرو بعرام انفا شیطان نے ایک انتلی میں شیرہ وال کرتھوڑا سا اٹھا لہا۔ اور آگے بڑھا۔ ابک بنے کی دکان بر بنج كر اس كى داوار بروه شيره الكادبار شيره لكنه كه بعداس برجند كمعيال آكريميس بمير

کوبیٹھا ہوا دیکھ کر ایک مرع اچھ لاا ورکھیوں کو اپن چوپنے میں دبالیا۔ محلے میں ایکٹنی کی بل وہاں موجود تھی۔ اس نے مرع کو اچھلتے ہوئے دیکھا تواس کا دل جی اچھلاا وراس بی نے مرع کو دیکھ کر بڑوس کا ایک کتا اچھلاا ور بل کو اگر دبا لیا۔ اب جس کا مرع مارا گیا تھا وہ بی والے سے لڑنے لگا۔ اور جس کی بلی ماری گئی تھی وہ کتے والے سے لڑنے لگا۔ اور جس کی بلی ماری گئی تھی وہ کتے والے سے لڑنے لگا۔ اور جس کی بلی ماری گئی تھی وہ کتے والے سے لڑنے لگا۔ اور جس کی بلی ماری گئی تھی دہ کتے والے سے لڑنے لگا۔ بہاں تک کرخوب خون خوابہ ہوا۔ شبیطان وہاں سے ہٹ کر بولا کھولا ہو دیکھئے میں نے توصر ف شبرہ ہی لگا یا تھا۔ میں نے کیا لڑائی گرائی ؟ لڑائی تولڑ نے والوں نے خود کی " صفرت نے فرمایا کہ اس طرح ہاری جہر بان گور نے نے بھی شیرہ لگاتی ہے۔ لڑائی نیس خود کی " صفرت نے فرمایا کہ اس طرح ہاری جہر بان گور نے نے بھی شیرہ لگاتی ہے۔ لڑائی نیس

بحرحال تحريك زود بحرط تي جلي منى اور انگريز كمزور بوتا چلاگيا حب حكومت كويقين ہوگیباکہ اس کوہند وستان چھوڑنا ہی پڑے گا تواسس نے جاتے جاتے اس ملک کومکڑے متحشے کرکے کمزور کر دینے کا منصوب بنا یا اور ہندو کا کا کلم دستم بیان کر کے مسلانوں کوپاکستان کے نام پر ابھارا۔ بجرحصرت نے فرمایا کہ ہماری مہربان گورمنٹ کا قاعدہ ہے کہ حب كسى ملك سے جاتی ہے تواس كے محراً ہے مكرات كركے اس كو كمزور بناكر جاتی ہے بہي تربير مندوستان کے تعلق بھی کی جارہی ہے۔ انگریزوں نے اپنے ہم نوامسلانوں کوسمجھا یاکہ بن صوبوں پس سسلانوں کی اکثریت ہے۔ ان صوبوں پس مسلانوں کی حکومت ہونی چاہئے۔ اگرمتخدہ ہندوستان میں یہ صوبے شریک ہوگئے توان کے حقوق تھی پامال ہوجائیں گے لہذا تقبيم ہندکاا پک نقشہ بنا پاگیاا وران صوبوں کی حکومت کانام حکومت پاکستان رکھاگیا۔ اور ان صوبوں کے مجبوعہ کو ملک قرار دے کر اس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ انگریزنے برسجے لباکہ اس کے قدم پہال نہیں جم سکتے اور اس ملک کوچھوٹر ناہی بڑے کا توجتنا بھی ممکن ہواس کو كروركر كے مود يھراكس نے ملك كى آزادى كا دعدہ كرايا اور اپناايك شن مدوستان بھیجا جس کو کرٹےٹ مشن کہتے ہیں۔ اس کامقصد یہ ظاہر کمیا کہ ہند درسنان کے لوگ کس تسم کی

عكومت چاہتے ہیں۔ اس كومعلوم كياجات جنائج تقسيم كامطالبه كرنے والے ابينا فارمولا كے م بہنچ اورشن کے سامنے بیش کیا متحدہ حکومت کے جاہنے والول نے ہجی ابنا فارمولا بیش کیا۔ النبس میں ایک مرنی فارمول بھی تھا جس کو لے کرحضرت مدنی تشریف نے گئے تھے ۔ دہ فارمولا اگرمنظور ہوگیا ہوتا تو یورا ہند ومستان ایک معنبوط لمک ہوتا ا در ہرصوب محفوظ ہوتا. مدنی فارمولے میں پہلی بڑی بات توبہ تفی کہ ہرصوبہ اپنے داخلی معاملات میں آزاد وخود مختار ہوگا مرکز کواس میں دخل اندازی کاحق نہوگا۔ مرکز کے بائقیں بعض مرکزی امور ہول کے مِثْلاً ر ایدے ، داکنان وغیرہ اورمرکزی حکومت کے لیے کئی یہ فارمولا بہت عجبب وغریب تھا۔ وہ بیک مرکز میں جوملی حلی ہوئی حکومت ہوگی اس میں نمائندے اس طرح لئے جائیں گے کہ بینتالیش ہندو رہنیتالیس مسلمان اور دسٹ دیگر اقلیتیں . بدنی فارمولے نے اس سکلہ کومیاٹ کردبا کہ سلمانوں کو ہند د گو*ں کے برابر نما ئندگی کیوں ملے گی۔ حض*رت مدنی نے فرما یا که مسلمان افلیت مینه بین بین بین بازه کرور کی نندا دا تلبیت نهیس بوسکتی بهندان مِي د د اکثریتیں ہیں اور د مگر اقلیتیں بہت زیادہ افلیت ہیں ہیں۔ اس لئے ان سب معجوعه کی نمائندگی کے لئے دسل کی تعداد کافی ہے۔ کرائی مشن نے سارے فاربولے ے لئے۔ اور آزادی کا دعدہ کر لیا گر شرط بہ ہے کہ بہلے الکشن ہوگا تا کہ بہمعلوم ہوجات كەستىدە مىنددىستان كى طلىب والىلىسىلمان زيادە بىر، يانقىبىم كے طلبىكار زيادە بىر، چنانچ الکشن کی تبار بال مشروع ہوگئیں۔ اور پورے ملک کے علے ۔ بڑے بڑے کا لجول مے پر دفیسرا در اسٹوڈنٹس سب اس بی لگا دیئے گئے تاکہ کومت کی مثا کے مطابق پر دیگاند كرتيركرين جنانچه الكشن بواا دراس مين وه سب كچه بواجس كا بو ناسترمناك عفا. حفرت مدن يُرْبر وكبه صلى وانگريز زده مسلانول في ان كي تدليل و توبين و ايدارساني مي كوني كمسراتها خدكمى وتكريدالثروا لامجا ولليل سب كجهنس بنس كرسهتار بإرابي تقررون میں ہی کہتارہا کہ ہمادے بعائی جوہم پر صلے کرتے ہیں ہم کوان سے کوئی شکابت نہیں اوائ

بماری توانگریز سے ہے جولوگ نازبیاح کتیں کررہے ہیں وہ انگریز کے اننادے برکررہے ہیں۔ وہ تو کٹھ پتلیوں کی طرح ہیں - ان کی حرکت اپنی نہیں ہے بھی پتلی کے بیجے جن کے ہافتہ میں تارہے اصل اشارہ انفیس کا ہے بے کٹھ پتلیاں تو نا واقت ہوتی ہیں۔

( Two Nation ) ٹوئیشن تقیوری یعنی دو قومی نظر بہ انگریزوں نے گھول کر دونول تومول کوخوب خوب پلایا ۔ادراس کے وفاداردل نےاس کاخوب برد بیگندہ کیا۔ جس کا حاصل به نخا که بند دستان کی د د نوب تومی بینی بند دا درمسلان د و نوب الگ الگ تویں ہیں ·ان دونول برکسی مسئلہ کے اندر انخاد واتفاق نامکن ہے -اس کے خطاب افتہ سر،خان بہادر،راج، مہاراج، بڑے بڑے زمیندار،عہدددار، د نبادی حیثیت سے باد قار اوراس کے نمک خوار و کلام اور بیرسٹرسب کے سب اس تقبوری کے بھیلانے میں لگ گئے. نتيجه به هواكه دونون تويس بب تعصب، انتراق، منافرت اورجنگ وجدال كاجذبخوبخوب بر عا حضرت مدن تفح بی اس تقبوری کا در ش کرمفا بله کیا - اکفول نے فرمایا کہ ایک ملک رسے دالے سب ایک قوم میں آبس میں ل جل کرائے ملک میں رہنے کا ہراکیکے اندرجذبہ والفرور ک ب قومینے مختاف رابط بیں ایک نم م کے مانے والے آپس میں ایک نوم میں اورایک وطن کے رہنے والے جی وطنبت كى ينيك ابك قوم إس جفرت مرنى تنكى برك طبسه كاندراس مسئله يرتفر برفرات وكيد فرايا كمآج كل قومي اوطان سے ہيں ۔ اس نقربر كو تونيشسن تفيورى والوں نے بہت غلط انداز سے کھیلایا در بہت مخالفانہ ہر دیرگنڈے کئے بہنا کچہ ڈاکٹرسرا فبال مرحوم نے ہی جوانگریز كح خطاب يافته تق حصرت مدنى كے خلاف بهت غليظ اور گھنا و في نظم شائع كى جس كالك معرم بهب. مسردد برسرمنبركه ملت ازوطن است - اس كاايك مصرعه بهن كنده اوربر از فتنه برہی ہے۔ ۔ دربوبرد بن احدای جربوالعجی ست۔ اور بھی درسرے گندے گندے اسعار مقع وما فظر مي محفوظ نهين بين اس نظم مي بور علك مين آگ لگ كن د يشمنون نے اس کوآ لہ کار بنایا اور و وستول میں انتہائی بے چینی کھیلی ۔ سب سے پہلے اس کاجواب

اقبال سهیل مرحوم نے نظم ہی میں دیا . وہ بڑی شاندارنظم تھی اور ڈاکٹرا قبال کا ترکی ہز کی جوا بھی۔اس کے بعد بورے ملک میں اس جو اب کاسلسلہ ہر حکبہ جاری ہوا۔ ہر حکبہ سے داکٹرا تبال کے جواب میں نظیں اکھ کر ڈاک سے ان کے پاس میجی گئیں بیں اس دفت دار العلوم داوسند مں بڑھاتھا۔ دارالعلوم کے اساقدہ وطلبہ می این انتہائ بے پین مجیلی ہوئی تھی۔ دہاں کے ايك برك استاذ صفرت مولاناتهس الحق صاحب ببيتنا ورى في ايك برى عدوهم لهى اور داکٹراقبال کو ہیجی اور وہ اخبار ول میں مجھیے۔ میں نے ہی ایک نظم کھی تھی اس کا مرف ابک مصری یا دہے بعنی ہے کہ گفت برسرمنبر کہ ملت از وطن است ۔ دکس نے کہا منبرہے کہ ملت وطن سے ہے ، ملت وطن سے بنتی ہے برحضرت مدنی نے نہیں فرما یا تھا ملت تو مذہب کو كتة بي - بلكه به فرما بإنفاكة قومي اوطان سي نبى بيك واكثرا قبال نے اس كوغلط طور بر پیش کیا۔ پورے ملک سے جوالی نظیں جو ڈاکٹرا قبال کے پاس پہنچیں اور ان کاڈھیرو اِ نبار لك كياتوده كفيراا في اوراخباري معدرت امدشائع كياكمن لوكول في مولاا مدنى كى حایت می نظیر می ای کے داول میں مولانا کا جتنا احترام ہے اس سے کم میرے دل میں نہیں۔ بہرحال انگریزوں کا بجیلا باہوابہ زہر اور سے ملک کو مارکررہا۔ اور الکشن جوہوااس میں اسى دوتوى نظريه كانتبجه ظاهر بروا - الكنن اكراكزا دامة ونانو بهي مركز مركز بيخراب نتيجه نه كلتا گرصورت حال بہ بھی کہ انگریز کے سادے وفا دار ، نمک خوار ، خطاب یا فتہ اور کو مے بجر لویں كے سادے علے اس الكشن ميں انگريزى نظريہ كوكامياب بنانے ميں لگ گئے۔ انتہائی تنددا درغنده كردىك سائق الكشن درك برواجس كانتيجه واى برواجون بوناجابية تھا۔افسوس بردسگنٹے کے جادو سے متاثر ہو کر لوگوں نے عقل وخرد کو کم کر دیا۔ صمیح اور غلط کی تمیزاند گئی . اور سبح الهرد در بهنا کون ہے اور غلط دمہنا کی کرنے والے کون بِسِ المعن كا فرق الله كُلِيا تِقسِيم مِندُ كا حادثه بيش آيا - ٥١ رأگست يسم اليو آزادى كى تاريخ مفرر ہوئی اور اسس تادیخ سے ایک دن پہلے ان کے دور ہماجوان کو اپنے زیر اثر دہوا دہلے

ہوئے تھے۔ سب کے سب رانوں رات کراچی روانہ ہوگئے۔ اور پہاں فسادات کا سلسلہ سردع ہوگیا۔ پاکستان کا دار السلطنت کراچی بناا در اس کی پوزیشن یہ بھی کہ وہاں اس پہلے جب بھی الکشن ہوا تو کا نگرب ہی کامیاب ہوئی۔ اس لئے اس پوزیشن کوختم کرنے کیلئے نوا کھا کی بمی سخت نساد کرایا گیا۔ اس کے نتیجہ میں جوالی فساد بہار میں بہت سخت ہوا۔ اور فرقہ پرست ہند ولیڈروں کے بہار میں فعرے میں کھے کہ نوا کھا کی کا بدلہ۔ بہار میں اس شاید کریا فالوں کی مقدی نوا کھا کی کا بدلہ۔ بہار میں اس شاید کریا فالوں کی مرین فساد کے سابھ سابھ پورے ملک میں فسادات کا سلسلہ جاری ہوگیا۔ مظلوموں کی تقییں اپنے ہمدر درہ کا دل کوجن پر الفول نے بھرد سے کیا تھا آلماش کرتی تھیں۔ گرنہ باتی تھیں۔ دہ سب کے سب تو یا کسنان پہنچ جکے تھے۔ اس وقت پیٹھ بوری طرح صادق آر ہا تھا گئیروں نے مری کا زجنازہ پڑھائی غیروں نے

## مرے تقین کے لئے وہ رہے ومؤکرتے

مگریہاں توحال بہ تھا کہ وہ ومنوعی نہ کرتے رہے بلکہ لاسٹوں کو ترا بتاجیور کر کھا گھڑے

ہوئے۔ ان کی ہمرردی میں رونے والا، جرگری کرنے والا، الم او وا عائت ہیں و وڑنے والا

وہی سچا پکا ہمرر در و ناالٹر والاحین احمد کی تھا اور ان کے رنقار کا رہتے جنھوں نے

جان کی بازی لگادی اور ہر طرح کی ریلیف ہم بہنچائی۔ الم ادی کیمپ لگائے۔ اور ملک کے

حالات کو بد لنے کے لئے سروں کو ہتھ بلیوں پر لے کر کھڑکتی ہوئی آگ میں کو دیڑے اور ہر

مکن کوشش کی کہ حالات بدل جائیں اور امن وامان قائم ہو۔ ان فسادات کے نتیجہ میں

ملانوں کے قدم اکھڑگئے۔ اور وہ باکستان بھا گنا سٹروع ہوگئے۔ حضرت مدنی نے اپنی قوت

ایمانی اور جمت دلائی۔ مایوسیاں دور کیں۔ جمال جہاں بہنچ ٹرے بڑے جاہے ہوتے تھے ان

میں ہمت افزا تقریریں فرماتے تھے۔ تقریبًا ہر جگہ یہ فرما باکہ گھرا دُنہیں ، صبر کر وہ ہمت سے

کام و۔ اپنا وطن چھڑکرمت بھاگو۔ کر وڈوں کی تعداد میں تم ہو۔ کم نہیں ہو۔ گھرانے کی کوئ

بات نہیں . حالات بدل جائیں گے۔ النّر کی مد ذلا ہم ہوگی۔ تم ابتدارٌ کسی پرحلہ ذکر دا در الکر کو کی حلہ آدرتم برجرٌ ہے آئے تو تم بھاگنے کے بجائے ڈٹ کر اس کامقابلہ کر و۔ اتنا مار دا آتنا مار وکہ چیٹی کا دودھ یا دا آجائے۔ اس جلہ سے غیرسلم صنرات ہر حکّہ تلملا اعظمتے تھے۔ مگر حضرت مدن الله جوش ایمانی تھا ، ہمت تھی جوان سے یہ کہلا رہی تھی ۔ اور یہ کوئی غیر قانونی بات تھی نہ تھی حکومت کا قانون تھی ہے کہ کسی بر اگر کوئی حلہ آدر چرڑھ کر آجائے تو مظلومین کومقابلہ کا بورا بورا حق ہے۔ الحمد بلڈ حضرت مدنی کی یہ انتھک کوشش باراً در ہوئی اور بھاگئے دالوں کے قدم جم گئے۔ بردلی دور ہوئی اور معبر وسکون بیر برا ہوا۔۔

حفرت مدن گاٹنا سے آنے کے بعد بن سیاسی تخریوں میں مصروف ہو کے ان کامخقر ذکریهال تک کیا گیا۔اس کے علاوہ درس و تدریس، تعلیم علوم دینیہ، دعوت و تبلیغ، بیوت و ارشاد وتلفین کی خدمات کابہت بڑاسلسلہ تھاج حضرت مدی کیکے دامن سے وابستہ تھا کلکتہ مِی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جنے ایک مریب تائم کیا نفاا در اس کے لئے صفرت شیخ الہند<sup>رج</sup> سے حضرت مدنی کو طلب کیا حضرت نیخ الهذفے ان کواس مرب کی خدمت کے لئے کلکہ بھیج دیا۔ جہاں صدر الدر بن اور شیخ الحدیث کی جبتیت سے حضرت مدفی کام کرتے تھے اس مرد بی عبدالرزاق ليح آبادى اليرشيرآ زاد منداخبار كلكته بعى كام كرتے تقے - بعرسلم ف مي ابك مدرس قائم ہوا۔ دہاں کی خدمت کے لئے مشیخ الہُدُ نے حضرت مدنی کوروانہ فرمایا ۔ وہاں خدمت دین دعوت وتبليغ اسيعت وارتثار ولمقبن كاكام خوب خوب انجام بإياريهال تك كدابك وقت إبا كردارالعلوم ديوبنديس بهت برك اسطرائك بهونئ اوراس كاز در ائنازياده بهوا اوراخباري برديكيندے اتنے زياده بوے كرلورے ملك تك يد انديشہ عام بوگيا تفاكر اب دارالعلوم فوشن والاس واس وقت وارالعساوم وإدبند كيهتم حافظ احدمها حب اور نائب متم مولا ناحبیب الرحمٰن صاحب ا در سربر ست حضرت مولا نا اسٹرف علی صاحب کفا اور کی تھے۔ مولاناصبيب الرحن معاحب في حالات سے مابوس موكر صرت نقا نوى سے عرمن كياكم

دارالعسلوم كوسبنها لفے كے لئے اباس دقت مولاناتسين احدمدنی كى ضرورت ہے۔ وہ شیراسلام،مجا ډېلنت ، صاحب فراست،صاحب تقوی د زکادت، تبحرعالم،امام حدبث،ماهر درسس وتدریس، صاحب شربعت وطریقت اور دین کی بے اوٹ خدمت کرنے والے اور نهایت بهادر وجری این ان کواگر بلایا جائے تو دہ اس فتنہ عظیم کامفا لمبر کرسکتے ہیں ادر دارالعساوم ديوبند توسي سے بيكسكتاہے حضرت تقانوى فيرزور تائيدكى مولانا حبيب الرحمان صاحب نء عض كياكه ان كى كجه شرطيس بين ان كومنظور كباجائ كالتمى ده آسكتے ہیں۔ مثلاً یہ كہ تعلیم كے علاوہ دعوت و تبلیغ ، ارت اور لقین اور جہاد حریث كے لئے وہ سفر کرنے میں آزاد ہوں گے ۔ ایام غیرحاضری کی تنخواہ کٹوادی گے اور غیرحاضری کے دمانہ بب وتعلیمی نقصان ہوگا اس کی تلافی حاضری کے زمانہ بب اپنی محنتوں سے کردی گے دغیر وغیر ج مولانا تعانوی نے فرمایا کہ ایک سادہ کا غذرت خط کر کے ان کے پاس بھیج دواور لکھ و وکھتی شرطین هی وه چایس اس پر ایکه دیس وه سب منظور بیس بنورٌ اتشریف ایس جنا بخ حضرت مرنی دارالعلوم بس تشریعت ہے آئے۔ ادر فتنے کا ڈٹ کرمقابلہ کیا اسٹرائیکیوں کی ہمت بیست ہوگئی ان لوگوں نے اسنام کے خلاف بروپیگینڈہ کر کے اخباروں میں اہل ملک سے اپیل کی تقی کہ دہ حسابہی کامطالبہ وارالعلوم سے کریں مشہور ہواکہ فلال تاریخ کو فلال ٹرین سے ملک كے بڑے بیڈرمولانامحدعلی جو ہرمروم دارانعام میں حساب ہی کے لئے تشریب لارہے ہیں حضرت مدنی استیشن بر بہنے۔ ٹرین سے مولانا موصوف کو آنارتے ہوئے فرمایا کہ مولانا آب اوردار العسادم کی حساب نہی ؟ مولانا محد علی مرحوم حضرت مدنی کے شاگر دیتے کراچی جبل می صنرت کے ساتھ تھے اور حصرت سے نرحمہ کلام باک بڑھا تھا جھنرت کا یہ سوال س کر تدمول برگریرے اور کہا کہ حصرت میں آپ کی زیارت کے لئے آیا ہوں وساب نہی سے میراکوئی نعلق نہیں ۔حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آب میرے مہال ہیں۔ میرے ساتھ مبرے گھرچلئے .حصرت ان کو اپنے گھرد فی منزل بیں لائے۔ اور خاطرو مدارات کم کے اسٹیش

1

بہنیادیا۔ دادالعسادم میں اسٹرائیکیول کے جگہ جگہ جلسے ہوتے تھے ۔ حفرت ہرجگہ حلسہ کے وقت سے چدمنٹ بہلے بہنج کر دائس پر فالفن ہوجانے تھے۔ اسٹرائیکی جب بہنمیتے تھے تو دور سے حضرت مرنی کوبیٹھا ہوا دیکھ کرمرعوبیت کے ساتھ والیس پلٹ جاتے تھے۔ ڈاکس برآنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اور صنرت مدنی وقت شروع ہونے کے بعد دارابعلوم کے حایت بیں بہت پر جوش اور پر زور تقر سر فرماتے تھے۔ واضح ہوکہ یہ اسٹرائیکی حضرات معولی آدی نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے علمار، مدر بن محدّمین اورجا دو اٹرمقررین تھے مگریہ شرخداسب سے بلند دبالا تھے۔ اس لئے ان کے سامنے آتے ہوئے سب درتے تھے۔ جانجہ اسْرائیک دیوبند چوڑ کر بھاگے اور اخباری پرویگیڈے بھی ختم ہو گئے۔ اور اسٹرائیک کی تحریک بدبوكى دارالعسادم نئرے سے زندہ ہوا۔ اور بوگا فیوٹا ترقی کرتار ہا۔ حضرت مدنی کے نقبل سے تقورے دنوں میں دارانعلوم داوبند عالم اسلام کاواحد دی علمی در دحانی مرکز ب گیا۔ دارالعلوم کے دربعہ حضرت مدنی کے لاکھول شاگر دبیدا ہوے ۔ ہزار ہا مجاری حربیت نکلے. جوسب کے سب پورے ملک میں دین اور علم دین کی اعلی سے اعلی خدمات کی انجام دائی میں الگ گئے اور جہا دحریت کا کام بھی بڑے اعلی پیانے پر انجام دیا ۔ پورے ملک میں ہر جگہ مدارسیں امسلامیہ ا درم اکزر وحانیہ کے جلسول کے لئے حضرت بلا ئے جانے تھے۔ ہرمگہ حعزت پینچ کراپنے ملمی وروحانی فیوض سے وہاں کی زمین کوپر نور سباد بتے تھے رہیست اور ارشاد وملقین کا كالمجى سفروحنري برحكه زياده سے زيا دہ انجام دياجار ہا تفاشيخ الحديث مولا نامحدز كرياصا

کام جی سفرد صنری ہر مگر فریادہ سے فریادہ انجام دیا جارہا تھا۔ شخ الحدیث مولانا محد ذکر باضا ابنی کتاب آپ جی میں تحربر فرماتے ہیں کہ میں بھی بے پیرانہیں دہا۔ اپنے بیرومر ضد کے دصال کے بعد صند تاکہ بوری سے بیعث حاصل کر کے ان کی طرف رجوع بعد مصنوت مدنی کی طرف رجوع کیا۔ اور جب حضرت مدنی تشریف لاتے تھے تو میں نے تام معمولات کو ترک کرکے ان کی خدمت میں بیٹھنے ہی کو اپنا

معول بنالياتقاد الحاكتاب مي وه ايك جكه الحقي في كدايك و فعد صنرت مرفى حب تشريب

لاے توہ بن نے اپنے کرے کادر وازہ بندگیا اور ان کادائن پڑ بہا ورع فی کیا کہ آئ آب سے لڑنا ہے جھزت نے فربا باکہ ال اس مجھ بڑھے سے نم لڑ دیے ۔ کیا بات ہے ہم نے عرض کیا کہ صفرت کنگوں کئے جو دولت آپ کوعنایت فربائی ہے اس کی نقسیم کاکام کرنے کے بجائے کھر حضرت سے اسی کاموں میں لگے دہیں گے ، حضرت نے فربا باکہ بی وہ کام ہی کرنا ہوں ۔ جنا بچ کھر حضرت کامعول یہ ہوگیا کہ سہار ان اور سے جب بھی گذر ہوتا یہاں انز کر میرے غریب خانہ پرنشر لیف لاکر مستر شدین ومتو سلین کے او نیچ او اول کے چند سطور میرے والد کر دیتے ۔ جن کود کھ کرمیں چران رہ جا تاکہ باالٹر ان ظاہری مصروفیات کے باوجو در وحالی خد مات کتنے اعلی ورج کے ساتھ انجام باد ہے ہی ۔ چنانچہ کوئی صوبہ اور کوئی خطہ ملک کا ابسا نہ تھا جوال کے دروحانی غومن سے مالا مال نہ ہوا ہو۔

حضرت مدنی می مجازین و خلفار سرصوب میں پھیلے ہوئے ہیں جور دحانی خد مات انجام دے دہے ہیں۔

سیاسی فدمات کے سلسلے میں آزادی کے بعد سلانوں کی نزتی کا ایک فار مولار تب فرمایا تھا۔ جن پرسلان اگر عل کرنے قوان کی بہت میں مشکلات کا حل نکل آتا ۔ اقتصادی نزتی فرمایا تھا ۔ جن پرسلان اگر عل کر نے توان کی بہت میں مشکلات کا حل نکل آتا ۔ اقتصادی نزتی کے سلسلے ہیں اصول مقر فرمایا تھا کہ ابسلان ہے سے خریدی ادر جو متعول حصرات ہیں وہ بطور امان کے ادر بطور قرمن کے چھوٹی پونجی والے تاجروں کو پونجی عنایت کریں کہ وہ اپنے کا دوبار کی والے تاجروں کو پونجی عنایت کریں کہ وہ اپنے کا دوبار کی دیں ادر جو بہار ایس ان کو سرما بہددے کر کاروبار میں لگائیں ۔ بڑے کا دخان کریں جن میں مسلان ور کروں کو جگو عنایت کریں ۔ اس طرح مسلانوں کی اقتصادی ترقی ہوسکتی ہو اور جود دلت منز حضرات ہیں وہ چارچا درشا دیاں کریں ۔ اسی طرح دس سال کے اندریا تیات اور جود دلت منز حضرات ہیں وہ چارچا درشا دیاں کریں ۔ اسی طرح دس سال کے اندریا تیات اگر تیت سے برل سکتی ہے ۔ اور اقلیت واکٹریٹ کا مسئلہ بڑے بیانے پر عل ہوسکتا ہے ۔ اسی اکثر بیت سے برل سکتی ہے ۔ اور اقلیت واکٹریٹ کا مسئلہ بڑے بیانے پر علی ہوسکتا ہے ۔ اسی اکثر بیت سے برل سکتی ہے ۔ اور اقلیت واکٹریٹ کا مسئلہ بڑے بیانے پر علی ہوسکتا ہے ۔ اسی ان کر بیت سے برل سکتی ہے ۔ اور اقلیت واکٹریٹ کا مسئلہ بڑے بیا نے پر علی ہوسکتا ہے ۔ اسی ان کر بیت سے برل سکتی ہے ۔ اور اقلیت واکٹریٹ کا مسئلہ بڑے بیانے پر علی ہوسکتا ہے ۔ اسی طرح دیں سال کے اندریا تھیں۔ اسی طرح دیں سال کے اندریا تھیں۔

طرح کے دس اصول مرتب فرمائے تھے کاسٹ کے مسلمان ان پرعمل کرتے ا در برطرح کی اقتصاد<sup>ی</sup>

اورىددى اتليت كى مصببت دور كرسكتے ـ یوری کے سی بوم نے یہ بینی گوئی شائع کی تقی کہ ، م واء میں سارے عالم کاایک سب سے بڑا شخص دنیا سے الط جلے گا۔ او گول کے او ہان عالم کے بڑے بڑے دنیاوی مقتدر ارباب حکومت اوراصحاب شوکت کی طرف منقل ہورہے تھے کہ ان بس سے کوئی شایر الھ جائے گا كرآه كمية آياا درعبيغم وإندوه كابيغام لايا بعنى حضرت مدنى قدس الشرسره العزيزد منيا سال كن دنيا المعيرى بوكني مسلم، غير لم، ابل مندا در ابل عالم من كرام مج كيا ورسرطك سب نے مصوس کیا کہ زمین المی ہوگئی ہے ۔ اس کا وزن ختم ہوگیا ہے۔ اور اب اتی اوکی ا در لمندشخصیت کانعم البدل نوکیا برل بھی حاصل ہونا نامکن معلوم ہوتا ہے۔ اب وہ وجلے گئے اوران کام باتی رہ گیا ہے۔جوان کے متوسلین اور نتسین وجائنین حضرات کے ذمہ ہے جکسی کسی درج میں انجام دے رہے ہیں السّران کی مدد کرے۔ السّركات كرے ان منتسبن متوسلين اورجان ين حضرات مي سب سے كا بال متى جانشين شيخ الاسلام صر مولاناسیداسعدمدنی دامت برکاتهم کی ہے۔ الحدللِّه الفول فے ان کے کام کوبرے اعلی پیانے پرسنبھالا ہے ۔ حضرت مدنی کانیض ان کے در بعد مذ صرف مندوستان بلکہ بکلد دہش، پاکستان، افریقبه اور عرب میں جی زیادہ سے زیادہ ہیل رہا ہے مومون تن من دھن سے النكے كام كى انجام دى ميں مردان وار اور ديوانہ وار والها نہ طور پرمصروف ہيں پھڑكل ميں مسلانوں کی مدد کرنا، بحر کتی ہوئی آگ میں کو دبڑنا، جہاں خون کی ندباں بہدرہی ہوں سرکو ہمیلی پرنیکے دہاں بہنچ کرمظلومین کی ہر **طرح** خدمت انجام دیناال کاشیوہ ہے جس سے عالم بالا ہیں حضر

من کی دوع مقدس کو انتها کی خوشی اور سرن حاصل ہورہی ہوگی۔ حفرت مرن کی کے حالات اتنے زیادہ اور اتنے شاندار ہیں کہ ان سب کوبیان کرنا آسان نہیں۔ اس کے لئے ایک بڑی منجم کم آب اور طویل دفتر بھی ناکا ٹی ہے۔ بہو کچھ بیان کیا گیا ہشتے مون از خردار سے ہے۔ تمام شند سار نومبر ۲۰۹۵



مشيخ الانسلام حضرت مولانا سيتبين احدصاحب مدفى دحمة الشرعليه الميانات وخصائص مي كنزت اسفار ورحلات السي متنازخصوصيت بي حبس بس دہ اینے تمام ا قران ومعامرین میں منفرد نظراً تے ہیں، وہ بھی ایسے پڑھلسر، د شوارگزار ، دورا فتاد ہ اورکوردہ مقاات کے اسفار جومتقدین ملمائے اسلام كر ملات واسفاركى يا د ازه كرتے بي جن بس الحقول نے تعليم تعلم كے لئے دنيا كى خاك جيما نى ہے ، اگر مولانا مرنى ، ركع على، دينى، روحا نى اورسيائى اسفار اوران کے دورس تنائج وخمرات کو کنابی شکل میں بھیا کیامائے تو کئ فیضم جلدی تیار موسکتی من جوایک ایم علی ودینی خدمت موگی ، ذیل مین م حضرت مدنی ایک ایسے سفر كى مخترود ادىيش كرتے بى جواب سے بنيس سال سے شقار در ادىيش كرتے بى علاقر كوكن میں ہوا تھا، اوراس کے نتیجہ میں دیا عظم دینی دعمی انقلاب بریا ہوگیا، اس داستان سفركى مجولى بسرى كيم باتين بديد اظرين بي

علاقر کوکن کا مختصر تعارف است سے قارئین کے لئے علاقہ کوکن امعلوم مقام علاقہ کو کن امعلوم مقام علاقہ کو کن امعلوم مقام اس علاقہ کی مختصر خور پرجنزانیا ان اللہ اس معلوم موگا کر حصرت مدنی کی وہاں تشریف اور تاریخی چندیت ہیں کرتے ہیں جس سے معلوم موگا کر حصرت مدنی کی وہاں تشریف

ارزانی کے متیج میں کس طرح اریج نے اینے آپ کو دہرایا ہے۔ بمئی کے آس یاس بحرمبد کے ساحل سے الی ہوئی بیاڑی بٹی جنوب وشال میں ہیں ہوئی ہے حس کے مشرق میں ایک طرف مہارا ششر کامیدانی علاقہ اوردوسری طرف کرنا کے کامیدانی علاقہ واقع ہے،اسی بہاڑی علاقہ کا ام خطر کوکن ہے،اور اس میں خاص طورسے اصلاع نفانہ ، قلام ر رائے گڑھ ) اور زمنا گیری شمار موتے ب*ي، عرب سياح ن ادر حغرافيه نوليبول مي ابن خُر دا ذبه، اصطخرى ، بعقوبي، أو ر* متعودی نے اس کانام کم کم تبایا ہے ،السبیرونی نے اس کو گنگن کے ام سے یادکیا ہے ،عب تا جروسیاح خطا کوکن کو بلادات ج رساگوان کادلیس) اورالادالارز دیادل کادلیس) کے نقب سے یا دکرتے تھے، تیسری اور چوتھی صدی میں اس علاقہ میں مسلانوں کی آبادیا س تھیں جو عب راب اور مندی ان کی سس سے تھے، اسسی ملاقه می واقع سندان دسنجان) میں ایک عرب ریاست تھی جس میں تین حکمراں گذرے ہیں اورسورانٹرکا ملاقران کے زیرنگیں را ہے میہاں کے راجوں ماراجو کی طیف رسے سلمان قاضی مقرد کئے جاتے تھے، جمسلانوں سے معاملات ومساکل مِي لاجِ كَ نا بُ كَ حَيْثِيت ركھتے تھے، ان بى عرب تا جروں كى تسليس اس خطر میں آباد ہیں جو کو کئی کے نام سے مشہور ہیں ، ساعلی تبجارت ان کے باتھ میں تھی گر پرنگیز بول کے قبصر و فلبر کے بعد مام طورسے اوگ کھیتی باطری بجری ما زمت میں لگ گئے ، جو ککہ یہ پورا علاقہ دشوار میاڑیوں اور سمندری کھاڑ بوں میں گھرا ہوا ہے،اسلے ایک دیبات سے دوسے ردیبات میں اُ ناجانا بہت کم موتا تھا،ادر منظوں کے راستے دنوں میں طے ہوتے تھے۔

دسط کوکن میں ساحل سمندر پرسٹیدیوں کی ایک جھوٹی سی ریاست تھی سِسْیدِی ان صبشی فوجوں کو کہتے ہیں جو شاہاں گجوات واحد بھر و میں ملازم ہوکر

یہیں رہ بس گئے تھے ،مرمٹوں نے اور نگ زیب عالمگیز کے زمانہ میں جزیرہ عشان کے تلعه دُنْدا لاج يوري يراك رات دصاوا بول د ما ، رات تعبر جنگ بوتي ري اورضيع موتے ہے تلعد کی سندی فوج نے ان کو اربھگایا، اور قلعہ سرقیف کرلیا، اس راست میں تین تعلقے انحصلیں تقیں ،مُرود ،سِری در دھن ادر فَہنسکہ ،مرود میں قلعبہ دندالاج بوری اس کامرکز تھا ،تقسیم ملک کے بعد نواب سیدی محد قال صاحب اینے دوست راجرا ندورکے بہاں ملے گئے اور چندسال موے انتقال کرگئے ہی جزیرہ مقامی زبان کو کن میں جنجیرہ موگیاہے،خطر کو کن کے دیگر علاقوں کے مقابلہ میں ریاستِ جنجیرہ می معرکام کارداج تھا ، نواب جنجیرہ اوران کے ارکان نے سنداز مسائحن اسلام كے ام سے ايك تعليمي ادارہ قائم كيا جس كے صدر رباست كے ديوان سیدی ظفرخان زادہ اور سکریٹری سیدیا قوت تھے،اس کے اتحت ایک راعتی ان کول مُرُد ڈیمن جاری ہوا بوری ریاست میں سی ایک تعلیمی ادارہ تھا جس کامقصد مسلانوں می عصری تعلیم عام کرنا تھا ، یورے علاقہ میں کوئی دین ادارہ یا مرسم نہیں تقا،اس حال من جم مم كاكات جونكا آيا جويورے خطر كوكن كے مشام جال كو معطر کیا ، یعی حضرت مدنی کے ایک دورہ نے بیاں کی دنیا ہی بدل دی ، ادر ہر طرف قرآنی اور دینی تعسلیم کی فیضا بیدا ہوگئی۔ ا حضرت مدنی تے سفر کوکن کے ابتدائی محرکات میں ایک بیں خیر یشخصی شرعها جواجنها عی خیز کا سبب بنا ،صورت یہ بون كربهار مخلص ومحترم ووست عالى جناب سيدمحر صديق ابراميم قادرى صا ا مرزنسلانی ) انڈرسکرٹری حکومت مہاراتشٹر کے اعزہ میں شریور دھن کے ایک بزرگ جناب عبدالرشید کرد مے صاحب مرحوم تھے، بڑے خوش قامت ادر

رعب داب کے اَ دمی تھے ، وہ شیطانی چکڑیں پڑ کر شراب نوش کی علت میں ہینس

گئے تھے ، بل کے بلانوش تھے، کوشش کے اوجود جھیٹی نہیں تھی مذہ ہے یہ کافرگی ہگا اور سیدھے دیوبند مولانا مدنی کی ضدمت میں حافر ایکل اخیر میں ایک دن گھرسے نکلے اور سیدھے دیوبند مولانا مدنی کی ضدمت میں حافر اور کو بلاکم و کاست اپنی داست بان رندی و سرستی بیان کر دی ، اور حصرت کے دست اقدس پر توبہ واست نفار کی خوابش نظام رکی ، زبیعے سے دید وضنید ، خطو کا بت نہیں کر میان میں کوئی واسط ، البترا آناس رکھا تھا کہ مجھ جھیے گم کردہ وا ہ اور کھولے بھیکے لوگوں کو آستان کر میں بناہ ملتی ہے ، حصرت مرنی رہ نے ان کی تمام با تبی سنکر فرایا کہ میں خود گنہ گار آ دمی ہوں اپنی اصلاح نہیں کرسکا ہوں ، آپ کی اصلات کیے کرسکتا ہوں ؟ حضرت مدنی رہ کے ان جملوں سے عبدالرہ بیکردئے صاحب کی شدامت واضطراب کے زخم اور تمرے ہوگئے اور انفوں نے محسوس کرلیا کہ دل کی بی تفرادی ہی مدنی دارانشفا میں سکون پاسکتی ہے اور حضرت سے بعیت ہو کر پچھ دنوں تھے رہے ۔

اسی درمیان میں شرکو رکھن کے ایک اور شخص خباب عبدالرحیم بروٹ صاحب حضرت منی کی خدمت میں حاصر ہوکر بعت ہوئے، بہیں سے خطاء کو کن میں حضرت منی کی خدمت میں حاصر ہوکر بعت ہوئے، بہیں سے خطاء کو کن میں حضرت کے فیوض دبرکات کاسلسلہ جاری ہوا ، ان د نوں حضرت مدنی ہو گجات اور بھی کے علاقہ میں نسبنہ زیادہ نشریف نے جاتے تھے اور کو کن کے یہ د و نول مسترس معاصر خدمت موکر حضرت سے کو کن تشریف لانے کی خواہش کیا کرتے تھے مسترس معاصر خدمت موکر حضرت سے کو کن تشریف لانے کی خواہش کیا کرتے تھے ابرائیم قادری صاحب کو وسیلہ بنایا جن سے حصرت مدنی بہت انوس بھے ، اور ابرائیم قادری صاحب کو وسیلہ بنایا جن سے حصرت مدنی بہت انوس بھے ، اور ابرائیم قادری صاحب با نی دن کا دری صاحب با نی دن کا دری صاحب با نی دن کا صدر جمعینہ علائے مہارا شریب ل کر بروگرام مرتب کرایا ، قادری صاحب با نی دن کا دور وہ کو کن جا بتے تھے اور حکیم ما حب مرحوم صرف دو دن رکھنا یا بتے تھے ، جب حضرت دور وہ کو کن جا بتے تھے ، حب حضرت

مرنی و كواس كشكش كاعلم مواتو خور بى فراد يا كرمي يا يخ دن كيلتے كوكن جاؤل كا-بروگرام کی اطلاع نے ہی بہت سے متقدین دسولین برسم الدمجر بباومرسالا اور خدام حصرت کی ہمرکا بی کے لئے تیار ہوگئے، یہ سفربراه سمندرجهازسے مونے والاتھا، ردانگی صبح آ کھے بھی سویرے ہی سے علاقائی بندرگاہ بھاؤکے دھتے يرست بڑا مجع ہوگيا ، آج كوكن عانے والا بهازايسامعلوم موتا تفاكر فتجاج كوك كرارض إك كاطف عار إب عبيب دنني وروحاني منظرتها ، تقريبًا يانجسومها فردن من سرطف علمارو فضاا مِستشرين ومِتوسلين ا درمعتقدين جلتے مجرتے نظرآتے تھے، جہاز میں بڑی جہل مہل تھی جہاز کے کمیٹن جن کا نام غالبًا عباس تھا دُمَّن دیوکے رہنے والے تھے،آج انفولِ نے ا ینا جباز رانی کا بحری بونیفارم ۱ نار کریا ئجامه، شیروانی ۱ درسیاه نویی بهن رکھی همی ، ا درایک سیحے خادم ومعتق کی طرخ اس کا روانِ علم وروحانیت کی راحت رسانی کے لئے جہاز میں چکر کا سے تھے، کہتے تھے کا آج جہاز کمینی کا بہیں نواب جنجير كاجل رائب ،كييش صاحب في حضرت مدنى كاعزاز من نهايت يرتكلف دعوتِ طعام کا انتظام کیا جس می سیکروں غدام ومتوسلین شرکی تھے، جہاز کے عرت پر نہایت قریز سے میز کرسیاں لگوائیں ،حضرت مدنی جب اور تشریف ہے گئے اور یہ نکلفات دیکھے تو فرایا کر میں میز کرس پر مہیں کھا تا ہوں، یہ جگہ سنتے ہی کیبیٹن صاحب نےجہاز کے خااصیوں اور لما زموں کو آ دازدی اورمیز کرسیاں انٹھواکرسترنجیاں د دریاں) بجھوا دیں ۔

چار گھنٹے کے اس دریا ئی سفر می حضرت کے مزان میں بڑاانشران رہا اور سیننے کے علوم ومعارف سفینے میں آتے رہے اس مرک بجریہ میں فیون درکا کاسمندر بڑھا تھیں ار تارہا ، جہازی میں حضرت کی اامت میں بازظہراداکی گئی۔

جہاز مرود کے ساحل سے دورسمندر میں کھڑا ہوا ساحل سے کئی کشتیاں آگر جهاز ہے لگ گئیں اورمسافران میں بیٹھ گئے ، والیبی پرسمندری موجوں کی وجرسے مجری موئی کشتیاں بڑی طرح سیکونے کھا رہی تھیں،السامعلوم ہو اتھا کہ اب ڈو میں، تب ڈو میں، ہم لوگ سہے موے منتھے تھے اور حفزت اس صورت حال سے لطف اندوز مورہے تھے ،جیسے ان کوبڑا مزا آراہے ، غالبًا اس کا مقصد ہمرامیو کېمت افزائي تغا ـ ن الماحل برسلم غیرسلم غفیدت مندوں کا بہت بڑا مجم شراب نوشی جھور دو استقبال کے لئے موجود تھا، اور حضرت کی اراسگی اور اب ندیدگی کے با وجود استقبالی نعروں کی گونج میں جلوس رواز ہوا، راستہ میں نواب صاحب کے بھائی سیندی محستد خان زادہ اور جیاسیدی غبدالقادر غان زاده ربا باماحب) کامکان پڑتاتھا، سِنیدی عبدالقادر خان زاده صاحب سببر محمرصدیق منا قادری کے ذریعہ گذارش کی کرحصزت مسیے رمکان برحی کر ا ک يا لى يائے يى ليس ، حضرت في اس گذارش كوفوراً قبول كركے فرايا كر ايك نبي دو بال آب ك عائے ول كا، غان زاده صاحب خوش خوش حفرت كومكان كے اندر ے گئے ،ساتھ میں دوچار عقیدت مندہی تھے ،حصرت نے ان کی دل جو کی اور دلداری کرتے ہوئے بڑے دوق وشوق سے مائے بی، اورجب رخصت مونے لگے توفان زادہ صاحب کو تنہائی میں مے جاکر آمستہ سے فرایا کر شراب بینا جھوڑد و فان زادہ صاحب نے فورا اس کاعب د کرلیا اور حضرت کے سامنے تو یہ کرلی اس کے بعد میر پر کا فران کے منھ سے ز لگ کی، باہر کی کر خان زادہ صاحب نے سید

محدصدیق قادری صاحب سے شکوہ کیا کرتم نے حضرت کومیری شراب نوشی کی خبر کر دی تھی ، قادری صاحب نے ان کی فلط قہمی دورکرتے ہوئے کہا کہ حاشا و کلآ

میں نے آپ کے بارے میں ایساکوئی جلا نہیں کہاہے، یہ فراستِ مومن کا اعجازے کر نقیرنے ایک امیرکی جائے کی بیالی یی کر امبرکوجام نوش سے نجات دلادی،آپ اس تونیں پر اسرتعال کا جتنا مشکراد اکریں کم ہے۔ اسکول من آئے مگروہ دوسے ذہن ومزاج کے تھے، من الم میں ریاست جنجرہ کے صدرمقام مردد می انجن اسلام کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ کھولاگیا جس کا مقصد مسلانوں میں عصری ا ورجد پرتعلیم عام کرنا تھا، اس کسلے میں مختلف اوقات میں علاميشبلي مولانا داست البخرى موالزاعبدالمنا ن خلافت يمبئ ،سروجني ناكبروا ور و اکرا میڈکر وغرہ آئے ،عطبہ فیضی میگم سے تعلق سے علاکت بی مفتول مفتول بہاں میول می من قیام کرتے سے مگر علم وعمل کاجا سے کوئی عالم ومرت داس دیارمیں ہنیں اسکاتھا، حصرت مدنی سے بزرگ ہیں جواس خطریں آئے، اورانے تدوم میمنت لزدم سے اس کوعلم دین کا مکشنین بنادیا ،اور نبراروں گم کردہ راہ کو راہ بر

اس دیار کے ایک عمر بزرگ جناب لالرمیال سرکھوت مرحوم جنھوں نے نقوش امنی کے نام سے شرِیاؤردھن کی تاریخ لکھی ہے، بار بار کہتے تھے کرمیں نے اپنی زندگی میں علاقہ کوکن میں نہ اتنا بڑا عالم دین دیکھا تھا اور ذکس آدمی کی مقبولیت و مجبوبیت کا آنا عظیم منظا ہرہ ہی دیکھا، الٹاکا اسپر اور مقدر کرا ہی کا قیدی اس خطر میں آجائے، یہ ضوا ساز بات ہے، ورنہ ہم اس کا تصور بھی ہیں کرسکتے تھے اور نہی اس کے لئے ظاہری اسباب تھے۔

i ke

حضرت مولانااس پورے سفریں وعظ وارشاد کی مجانس <u>ر دبا توں پر زور</u> میں دوباتوں پر بڑی تبدت سے زور دیتے تھے اور سخت تاكىدكرتے تھے،ایك يركمسلمان داوھى ركھيں تاكر نشكل وصورت سےمسلمان معلوم موں، ڈاڑھی سلانوں کے عالمی شعائر میں سب سے ضروری اور نمایاں ننعار ہے، دوسے رقران کی تعلیم عام کریں، قران پڑھیں، بڑھائیں، حافظ و قاری اور عالم موں اور قرآنی تعلیمات برعل کریں ، ڈاڑ ھی کے بارے میں شدّت کا یہ مال تھا کہ اگر کوئی ڈاڑھی منٹرامصانچہ کے لئے ہاتھ بڑھا تا تومولانا یہ کہہ کراپنا ہاتھ کھینے لیتے کرسلام ضروری ہے مصافح صروری نہیں ہے ، یا بھر داڑھی رکھنے کا عبد ہے کرمصافحہ فراتے تھے۔ عام جلسوں اور نجی مجلسوں میں دینی تعلیم بر زور دینے کے ساتھ عصری ادر

جديد مينيم كا فاديت والمهيت بيا ك كرتے تھے، جنانچه زراعتی ا ئى اسكول انجراكيلام مرود کی دعوت پربڑے انشراح کے ساتھ وال تندیف ہے گئے ہما متعبہ جا کامعائنہ دیرتک فراتے رہے، شعبُرامورخار داری پرخاص طورسے خوش کا اظہار فرایا، کھیتی اڑی کی عملی تعلیم دیکھنے کے لئے کچھ دور کھیت پر میدل تشریف لیگئے، اورست ندارمعاً منتحرير فرايا ، حس من اسكول من ديني تعليم كا شعبه قائم كرنے يرفاص طورسے زوردیا ،اسے نتیجر میں و إل دین تعلیم کا شعبہ قائم ہوگیا، اور را تم نے اس کے لئے پمسلان " ام کا ایک دسیالہ لکھا جوانجین امسلام جنجرہ کی طرف سے شائع ادراسکول کے نصاب میں داخل کیا گیا 

عوام وخواص کودینی زندگی اختیار کرنے کی آکید کی ،اسلامی علوم اور دینی شعائر بر زور

دیا، جس سے بورے علاقہ کوکن کے مسلانوں میں ذمنی اور فکری انقلاب بیدا ہوگیا اور جس کا فوری تمرہ شری وردھن میں مریسہ حینیہ کا تیام تھا

مجاہر ملت مولانا حفظ الرحمٰ صاحب رحمۃ الشرعليہ نے ايک مرتبہ بمبئ ميں معاصر عللہ ومشائخ کی امتیازی فدات کا تجزیہ کرنے ہوئے فرایا تھا کہ مولانا مدنی کی خصوصیت یہ ہے کران کے تلا غرہ ومتوسلین نے ملک میں ملارس اسلامیہ کا جا کی خصوصیت یہ ہے کران کے تلا غرہ ومتوسلین نے ملک میں ملارس اسلامیہ کا جا کہ کی حرصہ قائم کی جبجا رکھا ہے، ان میں سے تعریبا ہرا کی سے نوم کا خوصوصی توج کا بتج ہے، جنا بنج کو کن میں کیا ہے، یہ مولانا مدنی کی دینی علوم کی طرف خصوصی توج کا بتج ہے، جنا بنج کو کن میں میں مرکزی مرب کا اجرار اسی توج کا نتیج ہے،

بہ مرسہ شریوردھن کی جائے مسجد میں جاری کیا گیا ، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شاندار عمارت تیار ہوگئی اور پورے کوئن سے طلبہ آنے تگے ، اسی مرسہ کافیف ہے کہ جہاں کوئی حافظ قرآن ہنیں تھا و ہاں دیبات دیبات محفّا ظ وقرار بیدا ہوگئے ہیں بی علم کی روشنی ہر طرف بھیل گئ ہے ، متعدد علار دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس مرکز علم سے خطور کوئی گھشن صدا مبار بنا ہوا ہے ، یہ سب حصرت کے حسنات و برکات ہیں ہے

یک چرا غیست دری خانه کر از پر تو اُ ں برگمپ اُن نگرم انجینے سساختہ ا ند





مولانا في طمال من المنافقة وووده والمنافقة المنافقة المنا

میں بہوائی میں مرسہ مالیسلہٹ میں ذیر تعلیم تھا کہ رمضان المبارک کی تعطیلات سے بہلے یہ معلوم ہوا کر حضرت بنیخ رحمۃ اللہ علیہ ابنے معمول کے مطابق قیام رمضان کے لئے سلہٹ میں ہی خضرت کی شہرت من کرمیں نے سوچا کہ چھٹیوں میں اپنے گھرجانے کے بجائے سلہٹ میں ہی گھرکر ان سے اکتساب فیف کروں، میں اس وقت ،ارسال کا تھا۔ بہر حال میں گھرجانے کے بجائے سلہٹ میں ہی گھرگیا، اور رمضان شریف کے بعد ہی گھرگیا، اس کے بعد و فرمیری طبیعت بن گئ کرکوئی حدیث بڑھتا تو حضرت، کی صورت سامنے آجاتی ۔ فومیری طبیعت بن گئ کرکوئی حدیث بڑھتا تو حضرت، کی صورت سامنے آجاتی ۔ دوسے رسال حضرت بنے رحمۃ النہ علیہ بھر نشریف لائے اور میں گذشتہ سال کی طرح ان سے اکتساب فیض کے لئے بھرگیا۔

سرا الدیمی حفرت نے الاسلام اور گرفتار ہوگئے اور میں مدرکہ عالیہ سے فارغ ہو کرمز بدیعلیم عاصل کرنے کے لئے دارانعلوم دیو بند بہنچا جمال میں دورہ صدیت میں داخل ہوا ،اس دوران حضرت نیخ نین جیل سے رہا ہو کر دیو بدلت نیف لائے، دواک دنوں کے بعد حضرت را سلمٹ نشریف ہے گئے اور میں دیو بند ہی میں رہا ، دور کے رسال حضرت نے بارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ کی وجہ سے جھی کے رکھی تھی ،میں سامٹ جاگیا ، بر ۱۹۹۲ میں حصرت نے وہ میں سامٹ نشریف ہے اور میں میں رہا ، اسی سال ڈائرکٹ اکمیشن کی اور میں کا آئے ، میں بورے دم خان ان کی خدمت میں رہا ، اسی سال ڈائرکٹ اکمیشن کی ا

داقعہ بیش آیا مسلم کیکیوں نے ئی سٹرک کی مسجد برخشت باری کی مگر حضرت جوناز سے فارغ ہو چکے تھے فاموش بیٹھے رہے ، استقلال ادرصبروسکون کا ایسامنظراس سے بہلے میں نے حضرت بہ سے سعت ہونے کی درخواست کی تھی مگر طالب علم مہونے کی دجہ سے انفوں نے انکار کر دیا تھا ، اس انتخاب کی درخواست کی تھی مگر طالب علم مہونے کی دجہ سے انفوں نے انکار کر دیا تھا ، اس انتخاب میں میرار جحان کچھ ادر مہو گیا تھا ادر طبیعت دوسری طرف ما کی ہوری کھی کھی میں مفرت سے بھر مبیعت کرنے کی درخواست کی جے اسس مرتبہ انفوں نے قبول فرالیا ، اگر حصرت اس دفت میری سر پرسی دوستگری خوات و سنگیری خوات اس مرتبہ انفوں نے قبول فرالیا ، اگر حصرت اس دفت میری سر پرسی دوستگری خوات و سنگیری خوات اس دفت میری سر پرسی دوستگری خوات و سنگیری خوات اس دفت میری سر پرسی دوستگیری خوات اس دفت میری سر پرسی دوستری دارہ داری دوستری دارہ انقلیا در کچھ سے کچھ موگیا ہوتا ۔

وسیدی دو سرن و ده سیار رسا ار به سیار این است کوخواب میں دیکھا حضرت نے نشرف بیعت عطاکیا تو میں نے اسی دات کوخواب میں دیکھا کرحفزت کا دست مبارک میری گردن پرہے، مجھ کوالیسی طائیت قلب عاصل ہوئی کہ اس کا الفاظ میں بیان کرنامشے کل ہے ، ہرصال میری زندگی کا دخ یکسرم طرکیا ، اگر میری زندگی کا دخ د مراتا نو ہیں آج کوئی بروفیسر ہوتا۔

میری زندنی کا رخ نرموتا تو بس ای نوی برولیسر بهوا حفزت کے ترغیب دلانے برمی نے دورہ تف برجی داخلالیا اور جی جا ہما
تفاکہ دورہ صدیت میں دوبارہ داخلہ لے لوں ،چنانچہ میں بالاستیعاب دورہ صدیت
میں بھی حصہ لینے سگاکہ ایک دن ترزی کے بی کے دوران میں نے آگے بڑھنا
میں بھی حصہ لینے سگاکہ ایک دن ترزی کے بی اور میں ہوت یار ہوگیا، حضرت نی دوسرے منزوع کیا توحضرت نے فرایاکی مجھے ہوش بھی ہے اور میں ہوت یار ہوگیا، حضرت نے دوران کی فہرست دیکھ کو فرایا کر تم تو گذشتہ سال بڑھ جکے ہم، کہیں دوسرے اعتراض ذکریں ، بھر ذرا توقف کے بعد فرایا کر اچھا پڑا ھو ، اور اسال بھی بڑھنا
بڑھ کر سنایا کرمولوی محمد طاہر گذرت تہ سال بڑھ جکے ہیں اورا مسال بھی بڑھنا
جا ہتے ہیں ،کسی کو اعتراض ہوتو تبائے لیکن کسی نے اعتراض بنیں گیا۔
اس دوران جب کہ میں دورہ تفسیر میں دافلہ نے چکا بھا تو گھرسے فساد ات ہو جا

کاٹیلیگام موصول ہوا، میں نے رقعہ بڑھ کرحفزت کومطلع کیا تو انھوں نے فرایا کرجا وُ میری اُنھیں ڈیڈ اِگئیں میرے پاس گھرجانے کا کرایہ نہیں تھا اور میں سوچ رہاتھا کر کیسے گھرجاؤں کرایک دور کے رہشتہ دارنے میری مدد کر دی جو یقیناً حضرت کی کوامت تھی۔

یں حضرت کی ضرمت بابرکت میں رہ کرسرکاری ملازمتوں سے متنفر ہوگیا تھاکہ مدرسہ عالیہ کی نت ہ تا نیہ کامسئلہ در بیش ہوا، مفتی برت پراحرصدیتی ہے۔
نے موانا سیداسور مدنی سے کہا کہ مدرسہ عالیہ کلکتہ کیلئے جوابک سرکاری مدرسہ ہے ایک ایسا مدرس چاہئے جو بنگلے ہی جاتا ہو، موانا سیداسور مدنی نے میرانام درج کرادیا ادر چیرت انگیزامریہ ہے کہ حضرت نینے ، نے اپنے مزاج کے فلاف میرے نام کو گیا، مگر دیو برس سفارش کی، مدرسہ مالیہ کلکتہ سے انظر دیو کے لئے میرے نام خطاگا، مگر دیو برسی سفارش کی مدت گذر جی تھی گرمفتی عالم رائید مصاحب نے مدت گذرجانے کے باوجو دسیلیگرام ہی جوایا ، میں انظر دیو میں کا سیاب ریا ما در میں مدرسہ عالیہ کلکتہ میں الزم ہوگیا ، حضرت ، و نے مدرسہ عالیہ کلکتہ میں البینے ادر میں مدرسہ عالیہ کلکتہ میں المزم ہوگیا ، حضرت ، و نے مدرسہ عالیہ کلکتہ میں البینے کی مدت گذرجانے کے بعد بھی مجھے مدرسہ مالیہ میں رکھ دیا گیا ۔
کشف سے یقینا میری تقرری کو ضرودی مجھے مدرسہ مالیہ میں رکھ دیا گیا ۔

میں حضرت نیخ رحمۃ الشرعلیہ کی کن کن باتوں کا ذکر کروں، سوجتا ہوتی کھیں ڈبٹر اجاتی، میں وہ بات بات میں عبرت وموعظت کا ایسا درس دیتے تھے جودل پر نقش ہوجا تا تھا، میری شادی کے موتع پر حضرت میری سسال تشریف لائے تو وضو کے دوطان سنگریزوں میں آم کے تروتازہ بودے پر ان کی نظر پر کم گئی ، حضرت نے فرایا کر دیجوتو سہی، آخوان سنگریزوں میں آموں کے اس بودے کو کون رزتی دے رہے ہے۔

حفرت کایہ معمول تھا کہ وہ جب کسی جیز کی فرائٹ کرتے تھے توافرار کے ساتھ اس کے بیسے دیدیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت نے مجھ سے آموں کے بودوں کی فرائٹ کی، میں نے ۱۵ ر۲۰ روپیہ خرچ کرکے حضرت کے حکم کی میں بودے کھیے دیئے، توان کا خطا آبا کرتم نے بو دے تو بھیجہ نے مگر حساب کیوں بنیں بھیجا ، اور برافرو فنگی ظاہر فرائ کرمی کسی چیز کی فرائٹ کروں تو اس کا حساب صرور بھیجا جائے جنانچہ میں نے حساب بھیجہ یا۔ می سمجھتا ہوں کر حضرت کے اس محول میں بہت بڑا جنانچہ میں نے حساب بھیجہ یا۔ می سمجھتا ہوں کر حضرت کے اس محول میں بہت بڑا جنانچہ میں نے حساب بھیجہ یا۔

میں حضرت ، کے آخری سفر کے دوران ان کے سائھ تھا حضرت ، اولائی
دت اسٹر مط کلکتہ میں سقیم سقے، ان کو بھولوں میں ، رات کی رانی " نامی بھول بہت
پند تھا، اس بھول کے حضرت ، نے مختلف نام بنا ئے ،عربی میں جونا ) حضرت ، فی بنایا تھا وہ میں بھول گیا تھا، اس ہے بات میں ان سے میں نے بوجھا۔
کر حضرت ،عربی میں اس بھول کا آپ نے کیانام بنایا تھا، تو انھوں نے عربی کا رکھا اور اس شعریں اس بات کا اشارہ ایک شعریط ھا جس میں رات کی رانی کا ذکر تھا اور اس شعریں اس بات کا اشارہ میں تھا کہ یہ حضرت رحم الشرسے آخری لاقات ہے۔

 پیول گئے کر حضرت نے اچا نک مسیے بہاں جائے نوشی پر آادگی ظاہر فرائی تھی،
ادر خوش اس سے ہوا کہ بہر مال حضرت نے میری درخواست قبول فرالی بی بریشان تھا کرک گھرچاؤں ادر کہ بی کرد ل کیونکو صرف ایک گھنٹر کا وقت تھا، میں نے عبدالباری کو فوراً گھر بھیجا، وہ گھر گیا اور کچھ گھر میں سامان تیار کیا اور کچھ ہوٹل سے عبدالباری کو فوراً گھر بھیجا، وہ گھر گیا اور کچھ گھر میں سامان تورد و نوسٹ مہنیا ہوگیا، حضرت مسیے گھر تشریف ہے گئے، ان کے ساتھ مولانا محد بعیقوب بھی تھے، میں حضرت، مسیے گھر تشریف ہے گئے، ان کے ساتھ مولانا محد بعیقوب بھی تھے، میں حضرت، اسان خور دونق افروز ہونے کو فورا کرنا ہیں جا ہے تھے، اگر دہ بہلے سے میرے گھر بار دونق افروز ہونے کی خوسٹ خبری سناتے تو ظاہر ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی بردونق افروز ہونے کی خوسٹ خبری سناتے تو ظاہر ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی استام کرتا۔

ابازہ میں رمضان شرایف کے دوران جس سال حضرت شیخ رونے مجھے ابھازت مرحمت فرائی تومسے جی میں آیا کہ کاش حضرت گئے ہی رحمۃ الشرطید نے جس طرح حضرت شیخ کے سرپر دستار خلافت باندھی تھی اسی طرح حضرت شیخ کے سرپر دستار خلافت باندھی تھی اسی طرح حضرت شیخ اسم سمجھا، میں نے حضرت روکو کرا فوش نصیب سمجھا، میں نے حضرت روکو کھا کہ حضرت باپ میں نے حضرت روکو کھا کہ حضرت باپ میں نے حضرت روکو کھا کہ دیں یا جم ذیں تو میں بازارسے کوئی اور جیس نے عامہ لاکران کی خرمت فرید لاؤں، حضرت روکے علمہ لاکران کی خرمت میں بیش کردیا جسے انھوں نے علمہ لاکران کی خرمت میں بیش کردیا جسے انھوں نے علمہ عبد فرایا کہ لوگو! دیھو یہ کہتے ہیں کہ حضرت باندھ نے سے بہلے نماز عصر کے بعد فرایا کہ لوگو! دیھو یہ کہتے ہیں کہ حضرت باندھا ہوں تو کیا دوسے روگوں کوا مترائن نہ موگا، حضرت روکے کہد ایسے باندھتا ہوں تو کیا دوسے روگوں کوا مترائن نہ موگا، حضرت روکے کہد ایسے باندھتا ہوں تو کیا دوسے روگوں کوا مترائن نہ موگا، حضرت روکے کہد ایسے باندھتا ہوں تو کیا دوسے روگوں کوا مترائن نہ موگا، حضرت روکے کہد ایسے باندھتا ہوں تو کیا دوسے روگوں کوا مترائن نہ موگا، حضرت روکے کہد ایسے باندھتا ہوں تو کیا دوسے روگوں کوا مترائن نہ موگا، حضرت روکے کہد ایسے باندھتا ہوں تو کیا دوسے روگوں کوا مترائن نہ موگا، حضرت روکے کہد ایسے باندھتا ہوں تو کیا دوسے روگوں کوا مترائن نہ موگا، حضرت روکے کے کھو

بیار سے اور شفقانہ اندازیں یہ جملے ارت و فرائے کہ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہوئی داختے رہے کہ میں نے اپنے برجے میں صرف اپنی اس خوا مہن کا اظہار کیا تھا کر صفرت مسیے رسر بر کچھ باندھ دیں، میں نے حصرت کن گوغی کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن حضرت شیخ ، کشف سے یہ مجھ گئے تھے کہ میرے دل میں خواہش نے کس طرح جنم لیا تھا۔
میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کن کن باتوں کا ذکر کروں، سندت جذبات میں بس اسی قدر کھھوا سکا جو حصرت شیخ ، کے عقیدت مندوں کے لئے بطور تبرک ماضر ضرمت سے ۔



باسمیر بیانده د تعالی حضرت می الاسلام مولانا مدین کے دومکنوب گرامی اور ان کا بیس منظر ان کا بیس منظر سیم احدزیری ارد ہوی

چودہوی صدی ہجری کے آغاذی مندوستان کے اندر ایک نئے فتنے کا ظہور ہوا.

يەنتنە لىنى نوعبت كے نحاظ سے ملت اسلاميە كے حق بس تہايت بى مفراد رخواناك فتنه كا. اس کا ترجابل عوام پرزیادہ ہوا۔ اس فتنے کے بانی مولوی احدر مناخاں بربلوی تقے، ج سنی حنفی قادری برکاتی لکھے اور لکھوائے جاتے تھے ، اور حبھوں نے اکابر دیوبندگی مخالفت كواپنانسىب العين بناليا كقار درال حالبكه به اكابرهمى سنى حفى يشتى صابرى تفے۔ کہاجا کا ہے اور تحقیق کرنے بریہ بات مجع تابت ہوتی ہے کہ اس فتنے کے اندر فرنگی كالإقدىقا ادراس كحجث وابردك الثاره بربيل لمشردع كياكيا فقاء مولوى احدرها خاں بربلوی نے پہلے صفرت مولانا اسمعیل شہیر دہلوی پر ہائة مساف کیا۔ ان کوسٹے تر دجوه سے کافرکہ کر آینے دل کی بھڑاس شکالی اور بڑے مطرات سے بہ کہا کہ جوان کو کا فر ندكي وه كافرے \_ پجرخيال آياكه مولانا شهيد د لوگ كوكا فركينے باكه لولنے كااملى مقعد بدرانهیں او تااس کے کہ اب ان کی تخریک بظاہر ختم ہو جکی اور عصار کی فرنگی سے کھیے ہو فے مجابرین اسلام پر کاری مزب نگادی ہے۔ اب مرورت اس بات کی ہے کہ دارالعلوم دیوند کونشانہ بایاجائے جوان اکابرنے محمدہ عکے دس سال بعد قائم کیا در اس کامقد یہ تفاکہ ہندومستان میں لمتِ اسلامیرمنعیعٹ نہونے پائے اور جہال تک ہوسکے فروع : ملت بیفاری جدد جدکی جائے فرجی می سمحما تفاکه دادالعدوم کاید نظام تعلیم میری

سازسش كوكفو كھلاكر دے كا اور مبرے بروگرام ميں خلل ڈالے كا۔ ہوسكتا ہے كہ يہ درس كا، مجامرین کی ایک نئی یارٹی تیار کر دے ۔انگریز کھلم کھلا اس کے خلاف کوئی حکومتی مظاہرہ بی نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ اس کی حکمت عملی کا تقامنہ تھا کہ اس اسلامی ادارہ کوچیر اندجائے۔ گرانس کوابھرنے کاموقعہ بھی نہ دیاجاتے۔ اس لئے اس نے انس کا د قار گھٹانے اوراس کی بات کوبے انز کرنے کے نئے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعال کئے۔ بڑا ہتھکنڈا یہ تخا كه خودملانول مي سے اور سلانوں ميں تعبى سى خفيوں ميں سے ايسے لوگوں كو بمنوابنا كر ابناكام نكالاجاتے جو پروپيگنڈے مي كال ركھتے ہوں ، اور اپنى بات كومنوانے كے كئے ایک خاص دین رکھتے ہوں ۔ لہٰدااسس سلسلہ میں مناسب اور صروری سمجھا گیا کہ حرمی شریفین کے علمارا ورمقتیان کرام سے اس جاعت حقہ کے خلاف فتویٰ مے کرتمام دنیا میں عمومًا اور ہندوستان میں خصوصًا اسے بدنام کیاجائے۔ کس تیرسے دوشکار کرنے تھے ۔ایک العلوم دیوبند کے وقار کو اور اسس کی حیثیت کو برباد کرنا. دوسرے فیف آبادی خاندان کو ۔۔۔ جور پیر جبیب النگراکے ساتھ مدینہ منور مہر سنجا تھا اور جس کے ایک فرد حضرت نینے الاسلام مولاناحسين احدمدتي وجمعى كقيع ودار العسلوم ولوبندمي صفرت ينج الهدمولا نامحودسن قدى سره كے ملقة درس كے نايال فيف يا فتہ تقے اور جمسجد نبوى ميں گنبد ضراكے زيرسايه مدت سے درس مدیث دے رہے تھے اور ج قطب الوقت حضرت گنگوای قدسس سرہ کے فلیفه مجاز تقے\_\_\_\_ علم رحمین کے فتا دی کی زدیس الاکر حکومت جاز سے شہر بدر کرابا جائے اس کے مئے حسام الحوین نام کا ایک رس ارمولوی احدرمنا خال نے مرتب کیا اور بڑی چالاگی اور ہشیاری سے اکابر دیوبندگی عبار توں کو کتر بیونت کر کے مجاز کے مجھ علىرسے فقادى حاصل كر ائے \_ مگر حضرت شيخ الاسلام مولانا مدنى تے اسى وقت حب كم مولوی احدرضافال مجازی موجود تقے اور این ریشہ دوانیاں کرر ہے تقے، ان کا تعاقب ا

کیاا دران کے منصوبے کو باطل کر کے شکست فائش دی ۔ حضرت اگرمولوی احمد مغافال ا

کا تعاتب نہ کرنے اور علار حرمین کواصل حقیقت سے آگاہ نہ فرماتے تودارالعلوم اور اس کے اکابر کے دقار کو بڑی کئیس گئی ہولوی احررضافاں اس سے پہلے ندوذ العلار کے خلاف المالاهمين جاز سے كھ فادى منگوا يكے تق اور ان كوايك كابى شكل ميں شائع كرديا تفا. اسس كانام فتاوى الحرمين لرحيف المين سے ندوہ كے خلاف فتاوى حاصل كرنے كا محرک می غالبًا چشم فرنگی کا ات رہ ہوگا۔ بیس نے مولانا ابو الحسن علی ندوی کے پاس ابک مرقع دیکیا ہے جس میں اکا برعلمار کے خطوط وان کی تحریری و معلومات سے لبریز باد و استشیس موجود بی ۔ اس میں حضرت مولانا مونگیری بانی ندوة اِلعلمار کا ایک مکتوب کر ای بھی ہے. جوالخنول نے احدرصا خال کے تخریم علی سے متا ٹر ہو کرکسی ذمہ دار ندوہ کو لکھا ہے جہاں نک یا دیرتا ہا کھول نے اپنے مکتوب میں اکس بات بر اظہار افسوکس کیا ہے کہ ندوہ کے خلات فتادى شنائع ہونے پرابسا بروفت نعافب نہ ہوسكا جبسادار العسلوم د يوبند ك طرف سے حضرات اكا برديو بند كے خلات فتوى لينے برمولوى احد رصاكا تعانب بوا مولوی احدوساخال کے اس تکفیری کار دبار کا جور دعمل ہوا اس نے ان کوبڑا پرلیشان اورمبہوت کر دیا تفا۔ اس تخربی کارروائی کی روئبداد اور اس کے بروفت جواب كى سرگذشت انشبهاب الثانب مؤلفة حفرت بيخ الاسلام مولانا مدنى رحميس يحيى جاسكتى ہے۔ اس کتاب میں حضرت مولانا قاسم العسلوم والمعارف مولانا محمد فاسم نا 'و توی حفرت دمشيد لمن والدبن مولانا دمشيد احد گنگواي محضرت مولاناخليل احرمحد يث سهار نبوری اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی نقانوی بر کئے جانے والے رضائی حلول کا بھر بور د فاع کیا گیا ہے ۔ امس کا خلاصہ مولا ناحبین احمر نجیب، رفیق داراتصنیف والتاليف دارالعساوم كراجي نے كبا ہے \_\_ المهند على المفند مولفة حضرت مولانا خليل احمد محدث سهار نبوري مين حسام الحرمين كالور ابوراردكيا كياس وحضرت مولانا محرمنظور فعاني نے بھی نبیسلہ کن مناظرہ میں ہرجہار ند کورہ بالاا کا ہر دیوبند کا د فاع کیا ہے. یہ کت ب ہی حمام الحرمین کا ایک جواب ہے ۔ یہ نمام ندکورہ بالاگا بی عقائد علار دیوبندا ورحسام الحرمین کے نام سے دار الات عت کراچی سے یکجا شائع ہوئی ہیں۔ اس کتاب کا بیش لفظ مولانا محسم تقی عنمانی نے اور مقدمہ مولانا حسین احرنجیب نے لکھاہے ۔ اب ہی مناسب سمجھا ہوں کہ اس کتاب کے چندا قتبا سات بیش کر کے حضرت مدنی دواہم مکتوب ناظرین کے سامنے لادُں جو اللّائع کے ہیں اور فننہ رضا خانبت سے تعلق ہیں۔ ر

روب می انگریزی استعار سے ہندوستان کی آزادی کی بات آئے گی توعلمار دیوب دکا تذکرہ سرفہرست ہوگا۔ اکا ہر دیو بندمی تحریک سیداحمرشہید ہوگا۔ اکا ہر دیو بندمی تحریک شخصی المندر دین می آزادی بیس تفانہ بھون کی اسلامی حکومت ، شاملی کا جہاد ، تحریک شخ الهندر دین می رو مال کی تحریک \_\_\_ ایسی حقیقتوں کے چندعنوان ہیں جن سے متعصب سے متعصب مورخ بھی جہم ہوئی نہیں کرسکتا۔ (عقائد علار دیو بندھ ہے)

اس دوح جہاد کوختم کرنے کا داحد ذریعیہ انگریز مفکر دل نے بہنج یز کیا کہ علمائے دیو بہند سے ہند دستانی مسلمانوں کا رابطہ ختم کر دیا جائے ۔ حب رابطہ نہ ہوگا تو درح جہاد خود بخو دم توڑ دے گی۔ ای استفاس مفصد کے تحت پنجاب سے ایک بی کھڑا کیا گیا۔ بدایوں ادر بر لی سے علمار دیو بند کو کا فر تاب کرنے والا ایک گروہ تیار ہو گیا۔ شکم پر در بیروں کا دیا جو مجد دالف تانی ادر ت دلی الٹر کی اذبت ناکیوں کا سبب بنا تفااس گروہ کی پشت بنا ہی کے لئے لاکھڑا کیا گیا۔ دلی الٹر کی اذبت ناکیوں کا سبب بنا تفااس گروہ کی پشت بنا ہی کے لئے لاکھڑا کیا گیا۔ دلی الٹر کی اذبت ناکیوں کا سبب بنا تفااس گروہ کی پشت بنا ہی کے لئے لاکھڑا کیا گیا۔ دلی الٹر کی اذبت ناکیوں کا سبب بنا تفااس گروہ کی پشت بنا ہی کے لئے لاکھڑا کیا گیا۔

حضرت نانونوگ پر بیکھل تہمت لگا گ کہ آپ آل حضرت کی الشرعلیہ وہلم کی فاتمیت زمانی بعنی بی آخرالز ال ہونے کے منکریں۔ اسس مقصد کے لئے موصوف کی شہر ہ آف اق کا بین انگ انگ صفحات کی عبار توں کو سیات وسباق سے کال کر ان سن نقذیم و تا خبر کر کے پہلے اپنا ایک سلسل عبارت ترتیب دی پھران کے عربی ترجم بی انہا لی علمی بددیا تی کامنظا ہرو کر کے اس کو ایسے معنی پہنا تے جن کے کفرنے کامات ہونے برکسی ادنی سال ا

۱۲۵ کولئی دره برابر شک نہیں ہوسکتا اور یہ سب خال صاحب کی طبع زاد جرت طرازی کا کرشمہ (عقائد علم وليبند ص<u>نه-</u>اس) حفرت كُنُكُوكِي كَى طرف ابك ايساجعلى نتوى منسوب كباكيا كرجس بين آب كى طرف المس تحرير كى نسبت كى تى ـ (معاذ التر) اگركونی التركی نسبت به كهناب اور اعتقادر كهتاب كه الترجوث بول ہے تواس کو کا فرمت کھو۔ رعفا مُرعلار دیو بندصالی حضرت مولا ناخليل احرسهارنبوري كى كتاب البرانين الفاطعه كى ايك عبارت کوسیاق دسسباق سے علیحدہ کرکے اپنے الفاظ بس ابسیام مخفر مطلب کا لاجو سرا سرکفر کے معنی بردلالت کررہا ہے وہ یوں کہ ۔ موصوف ابنی کتاب براہبن قاطعہ میں (معاذات ر) منبیطان کے علم کوجن اب رسول الٹرسلی الشرعلیہ و کم کے علم سے زیادہ کہتے ہیں اور اس کو آپ سے اُ عُلَم و فسرار د نیخ بین - (عفائد علمار د بوبند صلی) حضرت مولانا استرف على تفانوي كى تاليف حفظ الايمان صد كى عبارت كو نطع و مرید کے بعد اپنے یہ معنی پہنائے۔ دمعاذ الشّر ، جناب رسول السُّرصلي السُّرعلب، ولم كاعلم زيّبر وغرّد بلكه جو پايول کے برابرہے " اكابرعلمار ديوبندكي تخريرون كوبول من مانے معنیٰ والفاظ پهناكراورعبار نوں میں فطع وبريرا ورنقديم وتاخيركرك ان كوحى الامكان بهيانك بناكر علمار مكه مكرمه كے سامنے " المعتمد المستند كے خوبصورت نام كے سائق پيش كرد بار دعقا ندعمار ديوبند ماس) حسام الحرمين أورعكمار مكهم تحرمه كدمكرم شرنهاالشرك باستندول خصوصا علاركرام كرام سے عفیدت نقریبًا برسلان

کے دل کی ادازہے۔ اس کے ان کا ہر تول عزت کی نگاہ سے دیکھاجا آ ہے گر حقیقت اور عقیدت کی بنیادی ہمیشہ کیساں نہیں ہونیں۔ سرزمین حرم کی طرف منسوب ہر فرد بشر کے لئے بیضروری تو نہیں کہ علم و تفقہ اور نقوی و دیانت کے ایک ہی معیار پر لپر را اتر تا ہو۔ مذکورہ بالا معاملہ بم بھی اسی حقیقت کا مظاہرہ سانے آیا۔ احمد رضا خال صاحب بر طوی نے جب ابنارس لہ حسام الحرمین اہل مکہ کے انتحاب علم کے سانے بیٹی کہا تو اس پر مختوات نے مختلف طبقات علی رکرام میں علیحہ ہ عظیمہ ہوا۔ متوسطین علمار میں سے جن حضرات نے ابنی آرا ظاہر کیں انفول نے کسی صدیک احتیاط سے کام لیا اور ابنی نقر نظات میں ایسے الفاظ است عمال کے جن سے کسی خاص فرد پر حکم ، صرف اسی صورت میں لگا با جاسکتا ہے جب کہ است عمال کے جن سے کسی خاص فرد پر حکم ، صرف اسی صورت میں لگا با جاسکتا ہے جب کہ حسام الحرین میں مذکورہ عبارت اسی کی ہوا ور اس کا بی عقید دھی ہو۔

(عقائد علمار د لو بندمالی) کمه کرمه کے جن بڑے علمار نے حسام الحرمین کی تصدیق سے اٹکار کیا وہ حسب ذیل ہیں۔ مدر مدالت نے مصرب رائع کی من فعرص مدرم مان استین نے الکے بڑم سرم مان استین

(۱) مولانا الشيخ حب التركى شافعي (۲) مولانا شيخ شعبب التي (۳) مولانا شيخ المرسيد كالتفوير (۳) مولانا شيخ المرسيد كالتفوير (۲) شيخ محب الدين الفقى دم ) مولانا شيخ عبد المجليل آفندی شفی دم المرسيد کالتفوی محد المی افغانی مهاجر مکی (۲) مقائد علار دیوبند مسلسل ۱۳۳۳ (۲۳ میلی دوسب علار مدینه مؤره بس جن علار فی حسام الحربین کی تصدیق سے انکار کیا وہ حسب دیل ہیں ۔

دُیل ہیں ۔۔
(۱)حفرت مولانا شیخ یسین معری شافعی (۲) مولانا شیخ عبرالٹر نا بلسی (۳) مولانا شیخ عبرالٹر نا بلسی (۳) مولانا شیخ عبدالحکیم بخاری حفی (۳) الشیخ السید طاسنقر بخاری (۵) مولانا شیخ السید معمدا بین رصنوال شافعی (۲) مولانا شیخ آفندی مامون بری (۵) مولانا شیخ فات طاہری مالکی (۸) صدر محکمہ عدل شیخ اسماعیل آفندی ترکی ایک (۸) صدر محکمہ عدل شیخ اسماعیل آفندی ترکی ایک (۵) صدر محکمہ عدل شیخ اسماعیل آفندی ترکی ایک (۵) صدر محکمہ عدل شیخ اسماعیل آفندی ترکی ایک (۵) صدر محکمہ عدل شیخ اسماعیل آفندی ترکی ایک (۵) صدر محکمہ عدل شیخ اسماعیل آفندی ترکی ایک (۵) صدر محکمہ عدل شیخ اسماعیل آفندی ترکی ایک (۵) صدر محکمہ عدل شیخ اسماعیل آفندی ترکی ایک (۵) صدر محکمہ عدل شیخ اسماعیل آفندی ترکی ایک (۵) صدر مولانا شیخ ایک (۵) مولانا شیخ ایک (۵) مولانا شیخ اسماعیل آفندی ترکی ایک (۵) مولانا شیخ (۵) مول

. 1

۱۳۷ اصل حقیقت کی وضاحت کیلئے صفرت مدنی کی کوشش اور ان کے نتائج

حفرت مولاناحسین احدیدنی در نصرف اسی پر اکتفارنہیں کیا کہ احدر مناخاں صاحب اوران كے رسامے حسام الح بین كی حقیفت كوآشكا دا كردیا بلكدآپ نے مسید اسحاق صاحب بردوان المح ذربعه اس رسام وحسام الحرمين مي الحي كئ علام ديوبندكي طرف منسوب عقائد سے متعلق تحرير د ل کامنحت برمناظره کاپيغام بھيجا توحواب بدديا گيا که تم ہمارے قري نہيں ہو۔ ا پنے اساتذہ کو لاؤ \_\_\_\_\_ج کہ مناظرہ سے فراد کا بہترین راسستہ تھا کبونکہ مہندوستان سے اکا برعلمار دیو بند کا حجب زمیر بنیا آسسان نہ تھا . . . . . . . . . . . . . علمار کمپ د مدینہ وره کی طرف سے حسام الحربین برنصدانی کرنے سے انکار شردع کرد یا گیاا در بالولوں في الملكى سے نفعديق كردى كفى اكفول في برا بولاكه نا شروع كرديا \_ تواب فال صاحب نے ہی غنبمت جانا کہ جو کچھ ٹوٹے تھوٹے الفاظ میں نصدیقیات ماصل ہوئیں ہی اسی براکنفا کہا جائے اورجلد والس جانا چاہتے۔ اگر مدبنہ منورہ میں مزیر فیام کیا نورچو نکہ ) حفینفٹ حال واضح ہو کی ہے لہذایہ لوگ کہیں اپی اپی تقریظات والبس ہی نہ لبنا شروع کر دیں ۔ جنانچہ فورًا واپنی كارخت مفرباندها اور مندومتان وابس بيويخ كئے \_

حسام الحرثين كى نالبف ا در اكس پرتصديقات كابه كام ايسى صورت حال مي مكمل ہواکہ علار حرمین ، علام داو سنداور ال کے عقائد کے بارے میں مجمع معلومات مذر کہنے تھے۔ نہایت رازداری کے ساتھ اس لے لیہ کام نظمیل پاگیا کیاز ابھی کھلانہ تفاا ورخال صاحب کے علمی اور مسباسی مدود اربعہ سے حرین شریفین کے علمار اب تک اسٹنا نہ تھے۔

(عفائدعلارديوبنده وبمسف

علائے حرمین نے اس سلسلمی جبیس سوالات مرتب کرے علمار دبوبند کے پاس

جواب کے لئے ادسال کئے۔ ان کی ابتدارمیں کمر دفریب کے گذر شنہ وا تعات کی طرف دامنح اشارہ موجودسے ۔ یہ تحرمیرعرفی زبان میں ہے نرجہ یہ ہے ۔

اے علیائے کرام اور سرداران عظام اہتھاری جانب چند لوگوں نے وہا بی عتبالہ کی نسبت کی ہے اور چندا وراق اور رسا ہے ایسے لائے ہیں جن کامطلب غیرز بان ہونے کے سبب ہم نہیں سجھ سکے۔ اس لئے امید کرتے ہیں کہ میں حقیقت حال اور فول کی مراد سے مطلع کردگے اور ہم نم سے چندا مور ایسے دریا فت کرتے جن ہیں وہا ہیہ کا اور اہل سنت والجاعت سے خلاف مشہور ہے۔ (عقائد علیار دیو بنده می اسم اسمال سے حلاف مشہور ہے۔ (عقائد علیار دیو بنده می اسمال سے حلاف مشہور ہے۔

اس استفسار کے جواب میں صنرت مولا ناخلیل احمد محدت سہار نبوری نے ایک معرکۃ الآرار رسالہ تیار کیا جس کا نام 'المہند علی المغند' ہے اور جس پر دلوبند ، امر و بسہ مراد آباد ، مبر کھ ،سہار نبور ، مجنور ، دہلی کے نامور علمار کرام کے دستخط موجو دہیں ۔ ان ہیں نایاں اسمار صنرت نینج الہند مولانا محد دحسن دلوبندی ، حضرت مولانا سیدا حرصن محدت امرد ، ی جضرت مولانا سخر احمای تا تا میں العلوم والمعارف اور حضرت مولانا استرف علی تعالی کے ہیں ۔

مولوی احررضافال آخرصفر استاه مطابق فروری القاع کوئی صفرت شاہ بلاقی آم میں مراد آبات والے نقم اس عرس میں مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی طرف سے جلسہ دستار سندی کا بھی اہتمام تھا۔ مولوی احررضا فال حضرات علی دیو بندسے مناظرہ بھی کرنا چاہتے تھے حضرات اکا بردیو بندنے اپنی آمادگی کا اظہار کیا اور لکھا کہ آپ مراد آباد میں مناظرہ کے نئے تیاد ہو کرما آجا ہیں۔ جیسا کہ شیخ الهندصفرت مولانا محمود سن محدت دیو بندی اور محصر مناظرہ کے لئے تیاد ہو کرما آجا ہیں۔ جیسا کہ شیخ الهندصفرت مولانا ما فظ محدا حروث ہم دارالعلوم دیو بندگی ایک مشترکہ تحریر سے ظاہر ہے جو مولوی احمد رضا فال کے نام ہے اور اس کی نقل مجھے صنرت مولانا ما فظ عبدالرحمٰن صدیقی مفسر احمد رضا فال کے نام ہے اور اس کی نقل مجھے صنرت مولانا ما فظ عبدالرحمٰن صدیقی مفسر احمد محتی بیفنا وی کے کاغذات سے ملی ہے۔

نقل خطاحضرت ولانا شيخ الهند دلوبندى وحضرت ولأناحا فط محاجرت

بنام مولوى احدرضاخال صاحب سخدهٔ ونصلی علی رسوله الکریم \_\_ جامع الاستنان جناب مولوی احدر ضافال صنا. اصلح التربان وبالكم \_\_\_ اظهار مامين بشائكم كے بعد دامنے ہو\_معلوم ہواہے كم آب نے مولانا الشرف على صاحب سيحفظ الايمان كيمنعلق مناظره كاعزم كرلياس و گواہمى اس مناظره کی تاریخ مقرز نہیں ہوئی مگریہ بھی معلوم ہواہے کہ آپ مراد آباد کسی عرس کی شرکت کیلئے آنے والے ہیں مولانا اشرف علی صاحب حسب قرار دادمعا برہ آب سے وقت معین برمناظرہ کری گے اورآپ کے مواخذات پرحقط الایمان کاجواب دیں گے گمرچ نکہ آپ نے حضرت مولانا قاسم الخبر والبركات اورحضرت مولانار شيداللة والدين كى نسبت يبى دا دايماندارى دى ب اورأب اس میں مدعی ہیں اس سے ہم کوحق ہے کہ آپ سے آپ کے دعاوی کا ٹبوت طلب کریں بلکھرب قاعدہ'' الاقدم فالافذم" آپ کواول ہرد و حضرات مرحومین کے متعلق نصفیہ کرنا صروری ہے اوران نزاعات كواسس موقع برمراد آباد مب طے كرابا جاوے ۔ اورسلانوں ميں جواختلات وا تع ہور ہاہے اسس کورفع کر دیا جا وے ۔ اسس ہے ہم آپ کی خدمت میں اطلاع دیتے ہیں کہ آپ اس خاص کام کے لئے تیار موکر مراد آباد کا تصدفر مادیں ۔ ہم بالا مالة مشافهة زُمانی گفتگوكري كے. آپ بفور كبيونچين اكس تحرير كے اپنے بېرونچنے كے وقت سے اوللاح ديں تاكمہ ہم نوگ پہلے سے مراد آباد میر نیخ جاوی ۔ اگر آپ نے ہماری اس تحریریا کچھ جواب ندریات مبی بغرض اظہاری واتع اختلات ہم لوگ مراد آباد کا نفد منرور کریں گے۔ مکرریہ کہ آب سے اصالة كمفتكو دكاك معتبرنه بوكى - اوراگراصالة كفتگوسے انكاد كر كے كسى دكيل مسلم كو بیش کری گے تواس دفت ہم کو بھی اختیار ہوگا کہ اپن طرف سے دکیل مسلم پیش کر دیں۔

آگے کواکس مناظرہ کی صحیح روئیداد ندمعلوم ہوسکی مراد آباد کے اخبارات بی نیراعظم

ایک بڑے درجہ کا اخبار تھا اس میں یقیناً یہ دو بَیداد شائع ہوئی ہوگی گر مجھے نیراعظم کا فاکل نہ للسکاجس سے اس موقع کی روئیداد کا علم ہوتا ہے رسالہ صنیا دالاسلام میں ہی اس کا دوئیلا صروبھی ہوگی گر صفریا ربع الاول واسلاھ کا کوئی پرچہ دستیا بنہیں ہو سکا۔ مرس شاہ کی مراد آباد کی واسلاھ کی دوئیداد بھی مدر میں موجود نہیں ہے۔ اسی صورت میں بوری معلومات بہم نہیں بہو پنے سکیں۔ البتہ بندرہ دوزہ اخبار دبد بسکندری دامپور کے برصفر واسلاھ کے پرچ سے اتنا معلوم ہوا کہولوی احدر صافال صاحب وس صفرت مناہ بلاتی ہیں آئے تھے۔ ہم رد بیج الاول واسلاھ کے پرچ میں مومن افرہ اسکونوان سے ایک مختصر و ئیداد شائع ہوئی ہے جوالفیں کے سی بے نام دنشان ہمنوا کی ہے اس

اس روئيداد كاايك جله يها ل نقل كر دينا ضرورى سحقا بول-

در الحدستر.... كه ٢٦ رصفر لوم يك ننبه كودن كے ابح اعلى حفرت عظيم البركت .... شناه محمد احدر صناحال صاحب شفى قادرى، بركائى برىلوى مزالم الاقدس

.... برای برین مرا مرا مراسان ساخت می در در در بری برین مراسان می در در در بری برین می در در با می در بری می در جلسهٔ دستار بندی اور ایک دنجی خدمت کے گئے جو مناظرہ کی صورت میں فرقه غیر مقلدی سے تھی بریلی سے روامنہ کو کر مرا د آباد آئے گ

تعجب ہے کہ اس بے نام ونشان نامہ نگارنے اپنی روئیدادی ہرحگہ بہ ظاہرکیا ہے کہ بہ مناظرہ غیر مقابلہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں ہونا نفا نیز اکا ہر داہ بند بیں سے کسی ایک کا بھی نام تحریر نہیں کہا ہے حالانکہ خود مولوک احدر صافال نے اپنے ایک مخط میں جو حکیم الامت مولانا اشرف علی نفا نوگ کے نام ہے ، لکھا ہے ۔

" .... معاہدہ میں ٢٤ رصفر وصول تعبن تاریخ مناظرہ کے لئے مقرردنی

عه اس خط کی نقل کمی احقر کے باس موجود ہےجو صفرت مانظ مساحب کے کا غذات سے مجھے کی۔

ہے۔۔۔۔ ہذانقیراس عظیم ذوالعرش کی قدرت ورحمت پر توکل کر کے ہی (۲۷) صفر روزجان افروز دوشنبہ اس کے لئے مقرر کرتاہے ۔۔۔ یہ

اب میں صفرت علی الاسلام کے دونوں مکتوب ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں ال دونوں مکتوب ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہول ال دونوں مکتوبات سے دا ضح ہوتا ہے کہ اکابر دایو بند مناظرہ کاعزم بالجزم نے کرمراد آباد آئے تھے۔

### مكتوب نمبريك

مخدوی و مرمی جناب فین مآب مولانا صاحب زید مجدیم . السلام ایکم درحمت الشروبر کاته کل ایک عراضه ارسال خدمت بوج کاب ملاحظ نظر فیض انز سے گذر ۱ بوگا۔

یہ است ہارم سل خدمت ہے۔ نہایت صروری ہے کہ بغور طاحظہ اس کوکا فی برج ہھواکر جلاطیع کرادیے۔ بعد ہ تام مراد آباد میں تقسیم کرادیں اور برطی بھی بہت جلد واند کر دیں۔ اور دہاں بھی شخت ہم ہوت ہوئے۔ بعد ہ تام ہم اور آباد میں تقسیم کرادیں اور برطی بھی بہت جلد دواند کر دیں۔ اور دہاں بھی شخت ہم سب ہم طرح تیار ہیں ذوا آپ حضرات بھی بخو بی نیار ہوجا دیں۔ اگر اس کے واسطے کوئی فاص چذہ نہ کیا گیا توہم بطور خصوص الن مصارف کے متکفل ہوں گے۔ مگر تا خیر نہ ہونا چاہتے۔ علادہ اذی قابل مزیخور ونوج بدامر سے کہ بروز جمعے حضرت مولانا دامت برکا تہم و جناب حافظ صاحب مدظلہم ہا پوڑ و وامر دہم ہوتے ہوئے سنام کے دس بے کی گاڑی ہیں حضرت مولانا امروہ کی خرمت میں امرد ہم ہوئے جادی اور ان سے درخوا پنداری آباد بہر نجیب کے ۔ بعونہ تعالی ۔ یہ امر نہایت قابل اہتمام ہے کہ بروز جمعے صبح کو چندآدی آپ کی طرف سے مولانا مزالم کی خدمت ہیں امرد ہم ہم بنج جادی اور ان سے درخوا سے

عه یدددنوں کمتوب حنرت مولانا حافظ عبدالرحن صدیقی مفسر عشی بیعنادی کے نام ہیں جواس وقت مرح سنا کی مراداً باد کے مدر الدرمین تقے حضرت حافظ صاحب کے کاغذات میں سے یہ وونوں کمتوبات مجھ حاصل ہوئے جربرا وراست حضرت عن الاسلام کے قلم سے ہیں ۔

مرادا بادکر کے ان کی بیش فری کریں ۔ بہاں سے دوئین قطعہ رجسٹری ان کے پاکس روانہ کی جاچکی ہیں ۔مولانادامت برکاتہم کو بہ حضرات نے کرشام کے وقت اسٹیشن امردہم پر آجادی تاکه جدحصرات کی رفاقت ہوجا دے اور یکیارگی مراد آبادیس بہرنجیس مولانا کے اسطے و ہاں بھی جائے تبام دغیرہ کا ہمام خاص ہونا ضروری ہے ۔ عرضکہ یہ امورنہایت قابل توج والتفات بي . سرگرم ربيل \_ مولوي بدرالحسن صاحب سهسوانی اگر دان ، صرات سے پہلے بہویخ جادی توجس بات کاان کو ضرورت داقع ہواس کی انجام دری ہی مدد ضرور فرمادی ۔ جناب مولانا مولوی قدرته الٹرمساحب کی خدمت میں مفہول واحد سے ۔ غالبًا احقران اکابر کی ہمراہی میں نہ آسکے بلکہ اگرمنظور ایزدی ہے توسند سننسند کی داک گاڈی میں ہے جہ رہاں بہو نے گا۔ اور ان شار الٹر تعالی جناب مولوی انورشاہ صاحب کے ى جمراه بوگا. سهارنبورىي بروزجى بعض صروريات بى مسود هٔ درخواست ارسال خات ہے۔اس کومشور وفرما کرونیزمولوی حارسن صاحب کود کھلاکر کسی با وجا بہت شخص سے درخواست دلادی اور اگر اس کے علادہ اور کوئی راے مناسب معلوم ہوتودہ کی جاہے مگر کانول تک بہونجادیں صردری معلوم ہوتاہے۔

### مکنوب <u>۲</u>

مخد دمی دمکرمی جناب نیمن مآب مولانا مولوی عبدالرحمٰن صاحب وحاتی محالکرها وحاجی نفنل الہی صاحب دمنشی عبدالرزاق صاحب دمنشی محداسهاعیل صاحب و منشی محدابراسیم صاحب زیدمجدہم

بعد انسلام سنون الاسلام عرض آنکه آج معزز نامه آپ جله حصرات کا دارد موکر باعیث سرفراز موارچ نکه قبل ازی کل اور برسوں نگا تار د دخط رحبطری کرده آپ کی خدمت بیں ردار کر چکے ہیں اسس سے بغامرکوئی منرورت اس وقت عربینا رسال خدمت

كرنے كى نہيں تى مرمزيد الحينان كے واسطے ارسال كرتا ہوں - آپ صرات تجو في الحمينان رکھیں۔ اگرمنظور الی سے توکل ان شار السرالعزیز ہردو حضرات بعد عبدیہاں سے روانہ وکر براه امروبهه ١٠ بي و بال بيونغ جاوي ك. ان اكابركواس تدرا بهم ميكه با وجود يكه كل تاركبنى سے جاج كے بہويخ جانے كا آجكا ہے۔ مكر ہرگز اس كا خيال مذكيا كيا اور ہرطرح عازم بالجزم بب-مولوی ابراہیم صاحب کالہی خطآ گیا وہ بھی إن شار التُرتعالی اوسی گاڑی میں باپوڑسے ل جادیں گے۔ حضرت مولانا امروہی مظلہم کے پاکس غالباآپ نے دوايك حضرات كورواندكرديا بوكاراحقر برحنيد بمراه نه بوكا. مكرة خرسنب كى كارى بن مامنر وجاوے گا۔ جناب عالی نہایت مناسب اور ضرور ہے کہ جلہ حصرات کا قبام ابک ہی جگہ ہوجس کے لئے مسجد ف ای کے حجرے زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہی حضرت مولانا امروہی مظلہ کے واسطے کوئی خاص کو کھری انسب ہوگی۔ مولوی کفایت الشرصا من ہجہاں پوری وغیرہ حصرات بھی مولوی ابراہیم صاحب کے ساتھ صرورہم نیس گے۔ ان شارال الرابعز بز- دیگر ای که مارے کھانے کا انتظام منام کے وفت نہ فرمائیں ۔ کھاکر آدی گے نیزای کراکا برک راے ہے کول بعدا زجعہ مولانا مولوی عبدالرحل صاحب ایک وعظ خاص اس بارے میں ضرور فرمادیں۔ ونیزاک اسس اجتماع میں جلسہ جمعیۃ کا كالجى استخكام كرلىي - حبله حضرات سلام سنون فرماتے ہيں . مولوى قدرة الطرصاصب سے مسلام سنون کهردي.

فظ

والسلام اخفرالطلب<sup>حس</sup>بین احدیخفرل ۲۳ *رصفر<sup>(۱</sup>۱۹۳* بروزجهوات آخرد ہی ہواجس کی توقع تھی خال صاحب خور تاب مناظرہ نہ لاسکے دمحمر سعید کو توال شہر کے ذریعیہ ابناکام نکال ببااورنقف امن کا ندلیشہ اس اندازسے فلا ہرکیا کہ عوام الن سسیم چھبس کہ فرتی ٹانی نقف امن کا بہانہ بناکر فرار جا ہتا ہے۔

ميرامقصود درحقيقت حضرت يخ الاسلام كان دوكمتوب رامي ايش كرناادران کاپس منظرد کھانا تھا اور سے ظاہر کرنا کھا کہ ساتھ احمیں جازمقد س میں اسلاف واکابر کے خلاف بريا ہونے والے فتنہ كاسرباب اور تعاقب صحطبی شخصیت نے كيا تفا ہندوستان کے الدر طاستا ه بس اسی فقنه کامفالمه اور دفاع سرزمینِ مراد آباد براسی شخصیت نے پوری جانفث نی ادربیدارمغزی کے ساتھ کیا اور مجرر بیع الاول المسلم الله مطابق مارج ساال اور م مراداً بادي بونے والى جمعية الانصار كى عظيم السّان مؤتمر كاستحقد كرنا حضرت ولانا عبدالله سندعى ناظم جمعية الانفعاد كے ساتد اسى شخصىيت كاكارنامه تعاجس كے جيد اجلاس حزت مولاناسیدا حرسن محدث امرویی کی زیر صدارت ہوئے، اورجس نے نہ مرف سنعمالی ہند دستان بلکہ پورے ہند درستان میں ایک ٹی روح کیٹونک دی اورجس کے نتیجہ میں الله على جعیة العلار نهایت شان وستوکت کے سات ظهوریذ برمونی، حصرت کی ذندگی كايبعى قابل ذكربهلوسيحس كابيان كرنا ضرورى تقاء وربنه توان كى شخعىيت ايك جامع ننخصیت کفی ان کانصب ا مین الملار کلمة النثر تقاالفول نے درسس مدیت وقرآن کا مشغله نام عمرجاری رکھاا ورمتقدمین صوفیہ کے طرز پرسلوک کی منزیس طے کر کے تا دم آخ مجالسس ذكر دشغل كوجارى ركعا ـ

تقسیم ہند کے بعد دست سال تک وہ حیات رہے ،اوراس دس سال کے عصہ بیں جوکارہائے نمایاں انجام دیئے اور جس طرح اکفول نے مسلانوں کے قدم پہاں جائے اور جمت وجراًت کی تلقین کی ،ان کا ذکر تو ایک منیم کتاب بیں بھی نہیں سما سکتا، اکفول نقشیم کے بعد شمال سے بنوب اور مشرق سے مغرب نگ مسلسل دور سے کئے ، اور رات دن اسی

نگرمی لگے رہے کہ مسلمانانِ ہند دینداری اورعزت د آبرو کے ساتھ زندگی گذاریں ، السرتعالى كايربهت براانعام تفاكرتقسيم كي بعد صفرت م كودسل سال نك اصلاح ورستد وہدایت کاموقع الا ، ورب نامعلوم تقسیم کے بعدسلانان مند کاکباحال ہوتا حفرت عن برایک مسلک ہرایک مسلاک کی ہمدردی فرمائی، اور جو لوگ حفرت کے سیاسی ملک کے سخت مخالف تھے، اور جھول نے ابزار رس کی میں کوئی رقیقہ فروگذاشت نہیں کیا تفاءان کو بھی تسلی دی ،اوران کے بھی کام بنائے ، جن لوگوں نے اکابر دیوبند کے خلات مسلسل جدوجهد کی فتی ان کو بھی راحت و آرام بہنچا نے میں کوئی کمی نہیں کی تمام فروعی اختلافات بس پشت دال کر عامته المسلین کی نفع رسانی مدنظر رکھی اورایی تقریر د وتحريرول ميں بالكل يہ ظاہر مذہونے ديا كم مندوستان ميں جن مسلانوں كى حايت كى جارى ہے ان مب ايك اليمي فاقى تعدادان لوگوں كى بھى ہے تبوں نے ان كے بزرگوں کے خلاف سخت نامناسب ہنگامے بریا کئے تقے اورخود ال کے خلاف ہی ابذاررس انی میں كونى كسرائعًا بذركهي تقى به



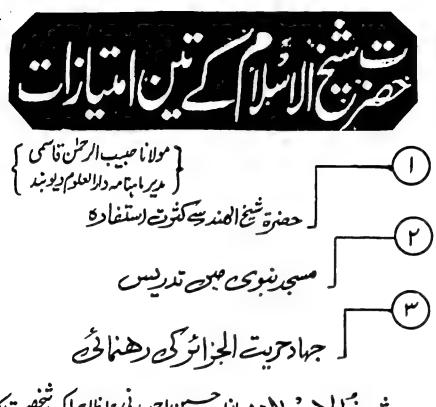

سنیخ الحسد الم مولانات بین احدمرنی بنظا ہراکی شخصیت کا عبرارے ان اجواهیم کان احدہ ان میں باطن وہ انی جامعیت کے اعتبار سے ان اجواهیم کان احدہ کی تفییر تھے، کیونکہ وہ بیک وقت علوم ومعارف کے اام ، مجس ارشاد کے مسر نظیم ، فقوقواضع کے بح عبق ، بھائر دھم کے مرفیتہ ، زبر دفناعت کے مجسمہ ، افلاص وا نیار کے بیکر ، سخاوت وشجاعت کے مخزن ، میدان صبرورضا کے شہر افلاص وا نیار کے بیکر ، سخاوت وشجاعت کے مخزن ، میدان صبرورضا کے شہروان ، قافلہ جہر وعمل کے نا جدار ، اورسلف مالین کی مکن ومتحرک یا دگار تھے ۔ کثر دفتا مثالہ "
کرمکن ومتحرک یا دگار تھے ۔ کثر دفتا امثالہ "
ایب نے سیاست کے بحرموان میں اپنے سفینہ کی تحقہ نبدی کی مگراس بھیرت کے ساتھ کراس کی جھینٹیں آپ کے دامن حیات کو نمناک ذکر سکیں ، آپ نے مذہب وسیاست کے جام وسندان کو باہم آمیز کردیا ، مگراس کمال فراست

## ے ماتہ کردونوں کی نزاکتوں سے ایک کمھے کیلئے بھی مرف نبظر نہیں کیا۔ "فدمات اور کارناموں پر ایک اجمالی نظے ہے"

۱۹ رشوال <sup>دوم</sup>انيم كو آپ كى دلاد تېو ئى. اور ۱۲ رجاد ۍ الاولى مئتلېم ( ٥ اردسمبر عواد) كوسار هے اكياس سال كى عربس اس جہان فاني كو حيور كرر كمرائے عالم جا د دانی ہوئے ،اس اکیاسی سے الرحیات کے ۲۰ سال تعلیم تحصیل میں بسر ہوئے اور تُقریبُا ، سال ۹ ماہ سے کچہ کم وبیش قید فرنگ کی نذر مو گئے، زندگی کے باقی ٥٥ سال ميس سے اگر كم از كم ١٠ برس خواب و خورا درديگر حوا م بشر يركي عميل كے لتے نکال دینے جائیں، نو کارگردگی کی مرت صرف ۲۴ سال رہ جاتی ہے،ان ۲۴ سر سال کے محدددایام کو پیش نظر رکھ کرحصرت شیخ الاسٹ مام کی تعلیمی، تربیتی تصنیفی اوركسياس فدات اوركار نامول كاجائزه يلجئ كرمينة الرسول علىصاحبهاالعسلاة والسلام، درسكم عاليمككة اوراً سام كے علاوہ صرف دارا تعلوم ديوبندمي جا رسزار سے زائد وہ تلا فرہ ہیں جنھوں نے آپ کے شمع علم سے اکتیاب نور کیا، لاکھوں سے زباده وه طالبین حق می حنهوں نے ترمیت گاه مرنی سے صبح عقائد تحسیل خلاق وتركيرٌ باطن كادرس ليا ،جن مي دُيرُ صوسے اوير وہ خوش بخت اورجوال ممت بھی ہیں جواحسان وسلوک کی منزلیں طے کرکے سنداجا زت وخلافت سے شرف بوئے، اصلاح معاشرہ اوربلین دین کے لئے اس وسیع وعربین ملک کے جتے جتے کا دوره اوراسلامی عنوانات بر سرارد سے زائد خطبات و تقریری، استخلاص والن جریت قوی ادر المت کی سر المبندی کی خاطر وقت کی سے بڑی استعاری طاقت سے محاذآ رائی معلوم اسلامی کی اشاعت کی غرض سے نبراروں مکاتیب دینیہ و مدارس المامیہ كى سرپىتى دْكُرانى ، ئىيران مېرجېت د مختلف النوظ مشا فل كے سائقه مختلف ديني

ملمی اورسسیاسی قاریخی موصوعات برکتب و رسائل کی آلیف وتصنیف ،نیرن<u>زا</u>دوں صغات پر بھیلے موے ان مکاتیب کی تحریرجن میں تفسیر آیات ،تشریح احادیث، تفصيل عقائد، نوضيح مسائل فقهيه، دموزاحسان ادرّاريخ وسياست سمتعلق بيثريها نادرمعلوات كالك عظيم ذخيره تجع كرديا ب، جس كمتعلق بلاخوف ترديركها جاسكتا ہے ، کمتوبات و ملفوظات کی طویل فہرست میں مخدد م شرف الدین احد منیری متو فیٰ سرية ادر مجدد الف انى شيخ احدسر بندى متونى سواله كے بعد مجموع مكاتيب مین خالاسلام کے مکتوبات اپنی افادیت ، اثراً فرینی کثیر معلوبات اور جامعیت میں سب پر فوقیت رکھتے ہیں ا درجانے والے جانتے ہیں کر بر مکتوبات قلم بردات اور بالعموم اسفاريا قيدوبندكى حالت من لكه كئة بين جس سع حضرت بنيخ الإشلام ك على استحضار وعبقريت كاكسى فدر اندازه نكايا جاسكتا ہے ، بيقر كميل ذات كيلے آه نيم شبى كامشغله اوررب كريم دآقائے بے نياز سے عن ونياز، جوزندگى كالك جزبن گباتھا، بسااد قات پورادن ٹرین، تا نگراور بیل گاڑیوں کے تکلیف دہ فرس گذرجاتا اوررات كا بنيترحصه طبسه اوروعظي، ليكن كيا مجال كررات كهاس معوب مول مین درائمی فرق آجائے۔ الحاصل آپ کی زندگی ..... فی اللیل بان و فی النبار فرسان کامکن نمورد کھی۔ واقعه يهب كراسي جامع كمالات ومتضا دصفات كى حال شخصيت يرقلم المطا والا محامد ومحاسن کے ہجوم میں متحر ہوکررہ جاتا ہے، وہ اگر مسجد نبوی علی صاحبها الصلوة والسلام اوردارالعلوم دبوبنديس آب كے درس وتدركيس اصحاب على اور مردان کار کی تعلیم و تربیت کوموضوع سخن بنانا چا متناہے، تواسی کمح مبدانِ جها د میں آپ کے محیرالعقول کارنامے اس کی توجرا پنی طرف مبندول کر لیتے ہیں ،دہ اگر آپ کے صدارت جمعیہ کے عہدیر لکھنے کا الادہ کرتاہے تواس آ ن عرفان واحسان

کادہ روح افزا دکیف آگیں بزم جس کے آب صدرت سے اسکے رہوار خیل ک زام ابنی سمت موڑلیتی ہے، وہ اگر آپ کے بلینی مواعظ اور اصلاحی مکاتیب کے بلینی مواعظ اور اصلاحی مکاتیب کے ملیلے میں اپنے تا تر بیان کرناچا ہتا ہے تو آپ کے خطبات صدارت اور کراچی کی عدالت میں سنگینوں کے زیرس ایدا علان حق آبار سن عزیمت کا ایک نیاباب س کی انگاموں کے سامنے کردیتے ہیں، وہ اگر آپ کے محاسن اخلاق اور بلندی کردار کو اپنی بحث دیمقیق کا عنوان بنانا چا ہتا ہے، تو آپ کے بحرعلم سے اسرار وحکم وعوم ومعاد کی اٹھتی ہوئی موجیں، اس کے اشہب فکر کو اپنی آغوش میں بے لیتی ہیں، اور بالاً خرفی نفائل دکما لات کی ان سلسل اور بے پنا ہ جلوہ طراز ہوں سے مہوت ہو کردہ بہار افتال دکما لات کی ان سلسل اور بے پنا ہ جلوہ طراز ہوں سے مہوت ہو کردہ بہار افتال دکما لات کی ان سلسل اور بے پنا ہ جلوہ طراز ہوں سے مہوت ہو کردہ بہار افتال دکما لات کی ان سلسل اور بے پنا ہ جلوہ طراز ہوں سے مہوت ہو کردہ بہار افتال دکما لات کی ان سلسل اور بے پنا ہ جلوہ طراز ہوں سے مہوت ہو کردہ بہار افتال دکما لات کی ان سلسل اور بے پنا ہ جلوہ طراز ہوں سے مہوت ہو کردہ بہار افتال دیں ہوت ہو کردہ بہار سے مہوت ہو کردہ بہار

داان گئے گئے گل حسن توب یار

گلجیین زتوشنگی دامان گله دار د

یقین جائے یہ شاعری یا عقیدت کی کشمہ کاری ہیں ہے بلکہ ان شکات وکفیا کا تعجم اطہارہے جن سے ان سطور کو میر دقلم کرتے ہوئے گذر نا بڑا ہے ، ظاہر ہے اس بے بوسف اس بریشان خیالی میں کسی مرتب ومفصل تحریر کی ہوس بے سود تھی ، اس لئے بوسف کے خریفاروں میں نام ککھوانے کی غرض سے بہ بھنا عہر خرجا ہ بعنوان تین امتیا ذات ہے کرما صرب ہوگیا ہوں ۔

ی. گرتبولانت رزہےءزومٹرن

شخالہدیکے ساتھ طویل ملازمت،

حفرت شیخ الاست ماه صفر و بسایته میں بغرض تحقیل علم دیوبند پہنچ اورا خیرشعبان سلسایت کک آپ کا قیام رہا۔ ساڑھے جبوسال کی اس مت میں سترہ ' 14.

فنون برشتل سر مقدرس كتابي اساتذه وارانعلوم سے برطفیں جن مين ٢٢ كتابي فنون برشتل سر مقدرت في من ٢٢ كتابي فنود حصرت في الاسلام كا فود حصرت في الاسلام كا فود حصرت في الاسلام كا من المنام كا من ك

کے الفاظ میں المحظر کیجئے۔ خلاصہ یہ کرصفر وسیارہ سے شعبان لاسیارہ کک دیوبندیس قیام رہا،اسس معمد و معربی میں میں میں اس موئیں

رت میں مندر جرذیل کتابیں مندر جرذیل اساتذہ کے پاس ہوئیں (۱) حصنر فی شیخ الھند قدیں اللہ سرو العرب زید دستورالمتبدی، زرادی، زنجانی ا

مراح الارواح، قال اقول مرقات، تهذیب، شرخ نهذیب بخطبی تصورات قبطبی تعدیقاً مراح الارواح، قال اقول مرقات، تهذیب، شرخ نهذیب بخطبی تصورات قبطبی تعدیقاً مرقبطبی مفید الطالبین، نفحة البین مطول، بداید انجرین بزرندی شریف بخاری شریف مرتبطبی مفید الطالبین، نفحة البین مطول، بداید انجرین بزرندی شریف بخاری شریف

ابوداؤ وشريف، تفسير بيضا وى شريف، ننخبة الفكر، شرح عقائدتسفى ، ماشيخيالى مؤطا الم الك ، مؤطا الم محدر حمها ديندتعالى ب

(۷) مولانا ذوالفقاعلى (والداج مصرت على البندر مها الش) فصول اكبرى (۳) مولانا عبد العلى صلى رحمة الشرطير مرس دوم دادانعلوم - مسلم شريف، نسائى شريف، ابن اجر، سبع معلقر، حمدالشر، صدره شمس با زغر، توضيح تلويح -

ساى شريف، ابن اجر ، سبع تعلقه ، حمرانشر ، صدره ، عن با زعه ، و ين ون -رمى مولانا خليل حمد صا ، مرحوم مرس دارانعلوم ديوبند - " مخيص الفتاح (٥) مولانا حكيج على حسن صاحرهم مرس دارانعلوم ديوبند - ينح گنج ، مروف مير،

مختصاله عانى سلم العلوم، لماحس، جلالين شريف، بدايه اولين -(٢) مولانا المفتى عزيز الوحمان صلة مرحوم مدس دارا تعلوم ديو بند- شرح جاى بجن على كافيه، بداية النحو، بنبة المصلى، كنز الدفائق، شرح وقاير، أته عالى، اصول الشاشي -

() مولاناغلام رسول صابغوی رس دارانعوم دیوند و نورالانوار، حسای قاضی مبارک، شاک ترندی -قاضی مبارک، شاک ترندی -(۸) مؤکانا منفعت علی صابم رحوم و میرزا بررساله، میرزا بر الامجلال، میبذی

خلاصة الحسّاب، رمشيديه، سراجی -

(٩) مولاناالحافظ احل صل مروم - شرح جامى بحث اسم

(۱۰) مولاناحبیب الوحمان صاحب مقاات ویری، دیوان تنبی

۱۱۱) ببڑے بھائی صبر حوم (مولانا سید محدصدیق صاحب) میزان الفرف، نشعب · ایساغوجی یله

(۱) تعلیم و تعلم کا یہ ساڑھے چھ سالہ دور حصرت سینے الہد کے زیر سایہ اور طازمت میں بسر جوا کیونکہ اس بوری مت میں آپ کا قیام حضرت کے مکان سے تصل ایک کوئی میں رہا، اس قربت مکانی کے علاوہ آپ کے بڑے بھائی مولانا محمصدیت صاحب حصرت میں سے تھے ،اس تقریب سے ابتدا ہی سے آپ کو حصرت میں بھے ،اس تقریب سے ابتدا ہی سے آپ کو حصرت میں بائے الہند کے ضوام میں میں کھے ،اس تقریب سے ابتدا ہی سے آپ کو حصرت میں بائے کا الہند کے تقریب صاصل موگیا۔

(۲) فراغت تعلیم اور مرینه منوره بن اقامت بذیر موجانے کے بعد اللہ میں حب عارضی طور پر منبدوستان تشریف لائے نو تقریبا ایک سال مزید حفرت یک البند کی خدمت میں رہ کر تر فری و منجاری کو دو بارہ مجٹ و تحقیق سے پڑھا ہہ کھتے ہیں معرمت میں رہ کر تر فری و منجاری کو دو بارہ مجث و تحقیق سے پڑھا ہہ کھتے ہیں معرب کے آخر میں (مدینہ منورہ) سے روانہ موکر کا سالھ میں دینو بہنچا ۔ . . . . . اور تر مذی و منجاری میں شرکی جوگیا، اور بالالتزام ان دونوں کتابوں کو پڑھا ۔ مسائل پر بوری بحث کر تا تھا، حضرت ان دونوں کتابوں کو پڑھا ۔ مسائل پر بوری بحث کر تا تھا، حضرت رحم الشربھی اس مرتبہ غیرمعولی توج فرلتے تھے اور خلاف مادت

محقیعی جواب نہایت وضاحت سے دیتے تھے یکھے سے البند کی معبت میں گذرا (۳) علاوہ ازیں اسارت الٹاکا پورا زار حضرت شیخ البند کی معبت میں گذرا اور کنج تنہائی میں حضرت شیخ کے آنتاب فیض سے باطمینان فاطر ملم وفکر کی رشنی

افذ کرتے رہے، اس طرح مجموعی طور بردس گیارہ سال کے آپ کو حضرت یے الہند کی صحبت و ملازمت کا شرف عاصل ہوا۔

حضرت شیخ الاس کام کایر ایسااتیان جس می ان کے رفقا، دمعافرین میں کوئی بھی ان کاسہیم وشریک نہیں، علم وفکر کی بخت کی میں شیخ سے طول ما ذمت کا جومقام ہے اہل نظر سے تحفی نہیں، سے یو جھے تواسی اتصال و یک نفسی نے حضرت مشیخ الاس می ذات کو ایک ایسا آئینہ بنا دیا تھا جس میں شیخ الهند کے سرایا کو بخولی دیکھا جا سکتا تھا ہے۔

يەمرسبە لىندىلاجى كول گىپ

مسجد نبوی میں علقهٔ درس:

تعبان سلالہ میں آب کو تعلیم و تحقیل سے فراعنت حاصل ہوئی اوراسی سال اہ شعبان ہی میں آب کو الد اجد نے مرینہ منورہ زاد لم شرفا و تعظیماً کی جانب ہجرت کے ارادہ سے رخت سفر إندها، والدمحترم کے حکم سے حضرت شیخ الانسلام نے بھی انھیں کی معیت میں مندوستان کے بجائے ارض رسول سی السّرعلیہ وسلم کو اِبنامسکن وا دٰی بنالیا ، جبیا کہ خود رقم طراز ہیں ۔

محرم سُلَالَةٌ كَى ابتدائى اربخول مِن مدندمنوره مِن شرف حعنورهامل ہوا۔ ترم نبوی کے باب النساء کے قریب زقاق البدور کے کنارے پر ایک مکان کرایہ برے کر قیام کیا گیا بھ

ربند منورہ میں بہنج کرر إئش دغیرہ کے معالمات سے طمئن موجانے کے بعد آب نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کردیا ،اس اجال کی تفصیل خود حضت

شيخ الاثلام كى زبانى ساعت يميخ. فراتے ہيں ؟ « درس و تدريس كي تفصيل يه ع كرادا خرشعبان سرااي من جب مم مينول بينائي وحضرت شيخ الاثلام مولانا محرصديق صاحب ، ومولانا سیداحرصاحب) دبوبندسے آخری طور برروانہ ہوئے توسخد رخصت كرنبوالول كيح صرت يتن البند فدس سرؤ العزيز سائقه سائه الميشن دیوبند کک تشریف لائے تھے، راستہ میں برز درطریقہ بر برایت فرانی کر "برهانا برگزنه چیوژناچاہے دو ایک طالب علم می مون اس كي عليمي مشغله كاخيال مبت زياده موكياتها ،مرينه منوره ينجي كيبد بعض طلبه مندوستان أورعرب بعض كتابون كي تدريس كے خوارتكار موے . . . . اورجسب ہدایت حضرت شیخ البند قدس سر العزبر اس کام کوشروع کرد یا 🖰 چونکہ حضرت شیخ الاسلام کی عمراتھی کم تھی اور بیباں کے نوو ارد بھی تھے، اور بقول سعدي عال إلرهمرط "امردسنن تگفت، إنند ﴿ عَيْثِهُ بِرَقَ نَهِ فَنْ سِي إِنْ ر أب كے على مقام دمرتبرا درصلاحيتوں برا جنبيت اور عدم وا تفيت كابر ده يرا موا تفا اس لے ابتدا میں تفریبًا ایک سال تک طلبہ کا رجوع آپ کی طرف کم رہا ۔ یکن دوسال گذرتے گذرتے آپ کا نہال علم ایک تناور درخت ہوگیا، جس کے سایے میں جاز ،ترکستان ، بخاریٰ ،نبدوستان ،کابل ، الجزائر ، قازان بصرد غیرہ دور و نزدیک سے مسافران علم کے قافلے درقافلے آ آگرا ترنے گئے اور آپ کے تبحیلی کے غلفےسے منیہ الرسول حلی الشرعلیہ وسلم کے گل کوھے برشور ہوگئے ، آیکے

له نقش حيات ١٦ ص ٥٠-

درس کواس درجرمفی و دریت عاصل ہوئی کر قدیم اساتذہ مسجد نبوی کے ملقہ إے درس سونے بڑاگئے ،اوران کی ساری رونق سمٹ کر حضرت شیخ الاسلام کے قدموں میں نجھا در ہونے لگی سے

وہ آئے بزم میں اتن تومیرنے دیجھ میراکے بعد چراغوں میں روشنی نہ رھی

ایک نودارد اور ده بھی نوع کااس قدرطبر شہرت و مقبولیت کے بام عون پر پنج جانا مام حالات میں بڑے بڑے ویے ظرف ادرسیر شبوں کے لئے بھی دشک تابت اور سے بڑے واس کا مرح کا معالم حصرت شیخ الانسلام کے ساتھ بھی اور حت کا معالم حصرت شیخ الانسلام کے ساتھ بھی ایر بیشن آیا کہ آپ کا علی عود ج دبکھ کرمسجد نبوی علی صاحبہ الصلوة والت لام کے قدیم ایت تذہ کی رگ حسر کو بیٹر ک انٹیں جس کی بنا ہر آپ کو جندے مشکلات اور دشنواریوں کا سامنا کرنا برط ایکن جس آقائے کر بم نے سریر مقبولیت کا تاج رکھ دشواریوں کا سامنا کرنا برط ایکن جس آقائے کر بم نے سریر مقبولیت کا تاج رکھ کرآ ب کوسر فراز فرایا تھا، اسی نے ان مشکلات کا مدادی بھی کردیا۔ اور آپ کی نیک نامی دن دونی دات چو گئی بڑھتی ہی دہی۔

نیک امی دن دونی رات چوکنی بڑھتی ہی رہی -خود حضرت شیخ الاسٹ لام ، نے مین منور ہ میں اپنے مشاغل علمبر ہران الفاظ میں روشنی فح الی ہے

بر مراسات شوال مک . . . . . میں ابتدائ کتابی مختلف فیون کی دودو چارچار طالب علم کو برطها نار با مراسات ذی تعده میں قطر میا لم حصرت گئگو، کی قدس سرہ العزیز کے ارتباد کے مطاب بق گنگوه کا سفر کیا اور سرسات معرم میں مریز منوره دالیس مجا بیب ب سنجے کے بعد در سے سے باغ معروف بر توطیہ کے محت میں بعہدہ برسی ہے رویے برا مجار طازم ہوگیا، چو نکہ طلبر کا بجوم مجالسے مدسی ہے مرسی ہے مراسی کے مدار میں السے

نارج از درسه او قات می*ں حرم محر*م میں کتا بیں شردع کرادیں ہمجھدار ادر ووجهد كرنے والے طلبر كا اجتماع ميرے ياس ببت زيا ه موكيا جس مرسین حرم محترم کو حسداور رقابت یر ب<sub>ا</sub> مرکنی، طلب*یرمر*ف ایل مرسبنه ز تقع بكرترك بخارى قازانى قرق ، تركسنانى كابلى معرى، وغيره مجي تقع راس حسد کانیتجه بینطا بر ہوا) ..... ناظر *درسہ شمیب*راغ کو اصرا ر (موا) كرخارج ا زاوقات مريسكيس زيرها يا جائے، اس تسم كى جند بالمیں اور بھی بیش آئیں جن کی دجہ سے بمجبوری مررسہ کی ماازمت سے استعفار دینا برا - اوربه ادا ده کرایا گیا که لوجه انشر بلا معا وصنه حرم محتم م*ى اسباق پڑھلئے جائیں اور رزق کو اس کے کفی*ل جناب ہاری عزاسم کی کفالت پر کھامائے جنانح کتب در کے میدان وسی كرديا كيا ، مفزت كتكوي قدس سرؤكي بارگاه ميں ان اسباق كي فهرست اورمشانل کی نفعیل مکھی ۔ . . . . دک طلبرعلوم کا افرادمت زياده هے مجبورموكرس فيدن وات كاكر حصراسي مي مرك كرركها بع جواب مي حضرت رحمه الشرف ارتبا وفراياك ورهاو خوب پڑھاؤ اس سے ہمت زیادہ بڑھ گئ، روزا رہی اسساق ڑھا تھا یا نے صبح کوتمن یا جا رظرکے بعدد و عصرکے بعد دومغرب کے بعدالك عن اكي بعدياله

أَكْمِيل كرلكيت بي.

ن المسلم الموريم المسلم المسل

نفش جبات 17من ١٦ تا ١٩ إ خضارا بخ

خصوصی در دس بیار پانچ ہوتے تھے، . . . . . ، علوم میں بعد وجہد کرنے دالے طلبہ کا ہجوم اس فدر مواکر علار و مرسین کے علقہ ہائے درس میں اس کی مثال بنس تھی ۔ درس میں اس کی مثال بنس تھی ۔

سائے میں آپ بھر مبدوستان دارد ہوئے ادر سائے کہ بندوستان ہی میں قیام پذیر رہے، اسی سفر میں آپ نے حصرت بنیخ المبندسے نرمذی و نجاری د و باہ بڑھی جس کا نزکرہ او برگذر جیکا ہے، نیز اس مارضی تیام کے زانہ میں آپ کوالا بڑالعلوم نے با قامدہ طور پر دارالعلوم کا استاذ بھی نمتخب کرلیا تھا ادر اس تصری کے ساتھ کہ بدا تناب دوای ہے۔ درمیان میں و ففہ کے بعد جدید تقرد کی صرورت نہیں ہوگ بلکہ ہی برا تناب دوای ہے۔ درمیان میں و ففہ کے بعد جدید تقرد کی صرورت نہیں ہوگ بلکہ ہی تبییز نقر کا نی سمجھی جائے گی یہ حضرات اکا بر رحمہم اللہ کی جانب سے آپ کے علمی بیا قت براعتها دا درو توق کی ایسی گرانقد رسٹ برے جونفلائے دارالعلوم میں بیا قت براعتها دا درو توق کی ایسی گرانقد رسٹ برے جونفلائے دارالعلوم میں سے بہلے آپ ہی کوم حمت ہوئی ہے ادر غالبا آپ ہی پر اس کا آخر بھی ہوگیا ذکہ فضل اللہ بعظیم من رہاں۔

د لک مسن اند بعظیہ تن یک بر مصر بن کا گری کا ندکرہ فرایا ہے ، جنا بجد تکھتے ہیں مصر بناتے الاسلام نے بھی اس یا دگار بحویز کا ندکرہ فرایا ہے ، جنا بجد تکھتے ہیں منظم کے حضرات مہمین رحمہا المنٹر تعالیٰ کی خوامش پر بحویز پاس کردیا کہ حسین احر کو بالفعل بمشاہرہ ۳ سر دیے ابوار مدرس کردیا جائے المحد جب بھی مدینہ منورہ سے مبندوستان آئے اس کو بغیر نجد پدا جا ذرا سے بعد جب بھی مدینہ منورہ سے مبندوستان آئے اس کو بغیر نجد پدا جا ذرت از مجلس شوری مدرس کیا جائے تھے میں چند مہدوں میں جند مہدوں کے لئے بھر مبددستان آنا ہوا اس کے بعد کسل محرم مصر اللہ میں چند مہدوں کے لئے بھر مبددستان آنا ہوا اس کے بعد کسل محرم مصر اللہ میں آپ کا تیام مینہ کے لئے بھر مبددستان آنا ہوا اس کے بعد کسل محرم مصر اللہ میں آپ کا تیام مینہ کے لئے بھر مبددستان آنا ہوا اس کے بعد کسل محرم مصر اللہ میں آپ کا تیام مینہ

ہی میں دہا اور مشاغل دری و تدریس برابر جاری رہے تا آئے صفر استاہ میں مکور برطانیہ کی سازش اور ایما پر حضر ب شیخ البند (جواس وقت مجاز مقدی ہی میں برطانیہ کی سازش اور ایما پر حضر ب کو گر فتار کرکے اللہ جیل میں بہنجادیا گیا، اسس تفصیل سے وابنع ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سترہ سالدا قامت مذیخہ کے دوران استفا وقف تیام ہند کم و بیش ۱۲-۱۳ سال شہر نبوی میں خودصا حب وحی علی صاحب الصلوۃ والت الم کے زیر نظر کتاب و سنت اور دیگر فنون اسلام یہ کا کا میاب درس دیا . مجدوشرف کا بہتا ہی جوحضرت شیخ الانزام کے سرپر رکھا گیا ہا رکا ہ صحبیت کا ایسا بیش بہا اور عظیم عظیم ہے جوبندگان خاص ہی کوعطاکیا جاتا ہے صحبیت کا ایسا بیش بہا اور عظیم عظیم ہے جوبندگان خاص ہی کوعطاکیا جاتا ہے بغیر کسی خوف تردید کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کر حضرت شیخ الانزام کا یہ ایسا طرہ المیان منفرد و متاز ہیں ۔

. طلبکاس قدر ہجوم ہواکھ مارو مردین کے صلقہ اے درس میں اس کی شال نہس تھی"

حضرت شیخ الاسلام کایر انتمارہ تبار ہا ہے کہ شمع مدنی کے گرداکٹھا ہونے والے بروانوں کی تعداد سیکراوں میں نہیں بلکہ نہراروں میں رہی ہوگی بیمز خود حضرت ہی یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ اس بھی ملکہ اس بھی ہیں مہدوستان ، ترک ، بنحاری ، قازان ، فزق ، ترک تا ن ، کا بل مصرو غیرہ کے طالبان عم بھی تھے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلقہ درس د دائرہ تربیت نہایت وسیع مقا، مجلہ المنہل کے بیان سے بعن تلا نم ہے کاموں کی تعیین بھی موجاتی ہے اسلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا صروق بر بیش کر دیا جائے ۔

المنہل نے حضرت نے تا اسلام کی دفات کے موقع بر جو تعزیتی مضمون نشائع کیا تھا المنہل نے حضرت نے اناسلام کی دفات کے موقع بر جو تعزیتی مضمون نشائع کیا تھا یہ انتہاس اس مضمون نشائع کیا تھا یہ انتہاس اس مضمون سے اخو ذہے۔

تلقىء ليه العلوان المساكلة يون وانتفع الطلاب من تعليمه وكان من تلاميذة مدرسون وفضاة وحكام ومديدون وروساء يذكرن منهم المرحومين المشائخ عبد الحفيظ الكرى الكوراني عضو المحكمة الكبرى بالمدينة وإحمل لبساطى نائب القاضى بماسابقا ومفتى الاحنان بها وهجود عبد الجواد رئيس بلدية المدينة و المالية و المالية و المشيخ معمل لبشير الابواهيمي العالوالجزائري المجاهد في المشيخ معمل لبشير الابواهيمي العالوالجزائري المجاهد في سبيل انتطويح ببغاة الاستعام ماصل كيا وركير طلبة ب كي تعليم و مرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام الدرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي ناصى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي، قاضى، حكام المرسي منتفع موئ آب كي تلازه مي مرسي ناصى المرسي المر

له المنبل انناعت جادی التانی محتصر میرادی مسترد مس

سرکاری محکموں کے سکر بڑی اور رؤسا تھے ان میں حبب فیل مرحومین مشائخ کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) الشيخ عالى تحفيظ الكردى الكورانى ركن محكمة كرئ دينه منوره (۲) اشيخ احدالبساطى الب قائنى وفقى اخباف مدينه منوره (۳) اشيخ محدو عالى البير البيرالا برائيمى الجزائرى جنهول في مدريو بيلى مدينه منوره (۲) محدالبنيرالا برائيمى الجزائر سے استعارى اغيول كو دوركر في من زبر درست جهادكيا -

الوعی الاسلامی سے مزید ایک اور البحزائری مجابد کے نام کی تعیین ہوتی ہے، الاام عبار لحمید بن با دلیس للصلح البحزائری المعاصر کے عنوان سے الوعی الاسلامی نے ڈاکڑ محمود محمد قاسم

كالكسفاله شائع كياب، اس مقاله من داكر صاحب موصوف كلصة بي

ثوسافلى مكة لاداء نويضة الج في الماديد

عددامن علماءمصروالشام وتتلمذ على الشيخ حسين المحل للهندى

الذى نصيمه بالعودة الى الجرائرادلاخير في علم لبس بعدّ عمل اله

میشن عبالحید بن ادس نے فریدئی جی ادائیگی کی عض سے کم معظم کا سفر کیا اور جازی متعدد علم معروشاً سے الا فات کی اور شیخ حسین احر مندی سے رشرف تلمن حاصل کیا جنھوں نے عبدالحید کو البحرائر دائیس جائے کی نعیجت کی کیونکم اس علم میں کوئی خوبی نہیں جس کے بعد عمل نئ و۔

ان مراج سے درج ذیل تا مذہ کی نشاند ہی ہوتی ہے ، جنعوں نے آپ سے قیا کا میں منورہ کے زانہ میں اغذفین کیا ، شیخ عبدالحفیظ کر دی کورانی در کن محکم کہ برئ مینہ منورہ کشیخ احدبساطی: اب قاضی و مفتی احیاف مینہ منورہ ، شیخ محمود عبدالجواد دصدر میں بیٹی مرینہ منورہ کشیخ محمد لبشیرالا برا ہیمی ، جزار کی بشیخ عار محید بن ادس جزائری، آخرالذکر دونوں جزائری تلانہ ہ کے سلسلے میں ہم قدرے تفصیلی گفتگو کردے ہیں کیونکہ ہارے موضوع کے اس آخری جزسے انھیں ہردو حضرات کی خدات و کہ دنا ہے معاق میں معاوہ ازیں آج تک اس پر کچھ لکھا بھی نہیں گیا ہے

## الجزائر كے جہاد حريت ميں حضرت بخ الانسلام كا حصر،-

گذشتہ سطور سے معلوم ہو چکا ہے کہ اشیخ علد محبد بن بادیس اورائشیخ محد النبیر الابراہی حضرت کے ان لا فرہ میں ہیں حبعوں نے مرینہ منورہ میں آ ہے تحصیل علم کیا ہے ، نفصیلات میں جانے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ البحز ائر میں ان دونوں حضرات کو کیا متعام حاصل ہے تو مختصر طور پریے مجھے لیجے کہ مہدوسان میں حکومت اور جوام کے نزدیک جوجی نمیت گاندھی جی اور جوام برلال کی ہے علی الترتیب میں درجہ ومرتبہ شیخ عبد بن اولیس اور شیخ محد بشیر الابراہیں کا ہے۔

بالدرجرورربہ یہ خبرجبد بناویس اور یہ حربیرالابری کوٹے ابن ایک الجرائری مصنف کیھتے ہیں، سنمالی میں جس تاریخ کوٹے ابن باولیس کی وفات ہوئی اس وقت میری عرصرف دس سال کی تھی اور میں ایک کمتب ( دررسہ حیات النباب) میں زیرتعلیم تھا، ہم درجے میں بعانے کی تیاری کردہے تھے کہ ہارے درجے کے استاذ نے آگر کہا ۔ اب بق ہنیں ہوگائے خراسیں تواس فیرتوق کا انتقال ہوگیا ہے ۔ ہم بچول کوٹے کے مقام و مرتبہ کا کیا خراسیں تواس فیرتوق جیٹی مل جانے پر بڑی مسترت ہوئی، راستے میں کھیلتے کودیے گھرآئے ، میرے والد جیٹے کی ملالت کی اطلاع برقس طینہ ان کی عیادت کو گئے ہوئے تھے، اور مسبدی مادت یہ تھی کہ جب معلوم مرتبا کہ والد صاحب گھریں ہنیں ہیں تودر وازے گاکڑی موجہ ذور زور زور رسے بجاتا، چنانچے حسب مادت آئے بھی میں نے ایسا ہی کیا،اس کے بعد گھریں بہنیا ،میری والدہ سٹ) کا کھا نا ہیکا ہی تھی، میں نے ایسا ہی کیا،اس کے بعد گھریں بہنیا ،میری والدہ سٹ) کا کھا نا ہیکا ہی تھی، میں نے ایسا ہی کیا،اس کے بعد گھریں بہنیا ،میری والدہ سٹ) کا کھا نا ہیکا ہی تھی، میں نے ایسا ہی کیا،اس کے بعد گھریں بہنیا ،میری والدہ سٹ) کا کھا نا ہیکا ہی تھی، میں نے ایسا ہی کیا،اس کے بعد گھریں بہنیا ،میری والدہ سٹ) کا کھا نا ہیکا ہی تھی، میں نے ایسا ہی کیا،اس کے بعد گھریں بہنیا ،میری والدہ سٹ) کا کھا نا ہیکا ہی تھی، میں نے ایسا ہی کیا،اس کے بعد گھریں بہنیا ،میری والدہ سٹ) کا کھا نا ہیکا ہی تھی، میں نے ایسا ہی کیا، اس

ک دجر بتاتے ہوئے ان سے کہا کہ درسہ میں تعطیل ہوگئ ہے کیو کک نیے عبدالحمید

من بادیس کا اتعال ہوگیا ہے ، میکے رمز سے یہ خبلہ کلمنا تھا کرمیری والدہ بے قابو موکر چیخ اٹھیں ۔ اصحیح اتقول کیا تم سے کہرہے ہو، میں نے جب مؤکد طور پریمی بات دہرائی ادرائن میں اس کا تقین ہوگیا تو وہ بچوٹ بجوٹ کر دونے لگیں، اس دقت بھے کچھا احساس ہوا کہ یہ غیر معولی حادثہ ہے ، دوسے دن شخت کی تجمیز وکلفین کے بدرسے والرسنطینہ سے والیس لوٹے ، ان کی عادت تی کہ جب بھی کبھی وہ شہر جاتے تو میرے کے کھلوٹے وغیرہ صرور لاتے میں اس بار بھی منتظر تھا کہ عادت کے مطابق میرے کے کھلوٹے وغیرہ صرور لاتے میں اس بار بھی منتظر تھا کہ عادت کے مطابق میرے کے کھلوٹے وغیرہ صرور لائیں گے، لیکن اس مرتبہ جب وہ گھروالیس آئے توان کی عجیب و غریب کیفیت تھی، بالکل گم سم گویا تی کی طاقت یا ملک ناپریکھی، بولنے کی کوشش کرتے بھی توصرف مونوں میں حرکت ہوجاتی آ واز بالکل نہیں نکلتی تھی، شدت غم سے تی کی کے سے تی کی کے سے تی کی کے سے تی کی کے سے تی کے کے سے تی کی کے سے تی کے کے سے تی کی کے سے تی کی کے سے تی کے کہا کہ میں میں دن کے طاری رہی یہ حالت ان پر کئی دن کے طاری رہی ہے۔

اس دا قعہ سے اندازہ کیا جاسکتاہے کر البحزائر میں شیخ ابن بادلیس کو کیا مقام عاصل تھا اور البحزائری اپنیس کس نگاہ سے دیکھتے تھے،

(برنباد ليسركا مختص و كركه على الشيخ عبدالحيد بن بادليس وسمبر المنطيخ عبدالحيد بن بادليس وسمبر المنطيخ المركبية كوالجزائر كمشبور سمبر نطينه

میں بیب اموے ،۱۳ رسال کی عربی حفظ قرآن سے فراغت کے بعد سنطینہ میں ہی شیخ حران لونیسی سے علوم عربیہ کی تحقیل شروع کر دی اور یا نے سال کا کفیس کی خدمت میں رہ کر ابتدائی مرصلے کی تعلیم عمل کی اور آگے کی تعلیم کے لئے ش<sup>و</sup>انہ میں

جامعه زیبونیه تیونس می داخل و گئے ، جارسال د باں رہ کر بقیہ تعلیم بوری کی اور ساقائہ میں عالمیت کی سند نے کر گھر دانیس آگئے ، بھر ساوا بیر میں تج و زیارت کے ارادہ سے کومعظم کاسفر کیا فریف ہے اداکر کے میڈمنورہ حاضر ہوئے اور تقریب تین اہ یہاں قیام کیا، اسی قیام کے دوران حضرت نین الاسلام سے استفادہ کیا اسی قیام کے دوران حضرت نین الاسلام سے استفادہ کیا بعد ازاں حصرت نین الاسلام ہی کے مشورہ پر وطن والیس آئے، ادر درس و تدریس اور وعظ و تذکیر میں مشغول ہوگئے ہو اللہ میل المنتقذ کے ام سے اصلامی ہفت روزہ جاری کیا .... محکومت کی یا بندی ما مکرکہ دینے کی دجہ سے اس کے صرف ۱۹ شارے نکل سے ،اس کے بند ہونے کے بعد دوسراج یدہ الشہاب کے ام سے جاری کیا جوابتدا میں ہفت روزہ تھا بعد میں اہنامہ ہوگیا تھا جس میں علی اصلای اور سیاسی مضامین شائع ہوتے کتھے اور پورے الجزائر میں بڑے ذدق و شوق اور پورے الجزائر میں بڑے ذدق و شوق سے بڑھا جا تا تھا۔

الم الم الم الم میں جمعیۃ ملما الجزائر قائم کی اور تا حیات اس کی صدارت کے منصب پر فائز رہے ،اس کے پلیٹ فارم سے البحزائر کی آزادی کی جنگ کا آغاز کیا ،اہ سال کی مخفر عمریں بمرض کینسر ہ رہیے الا ول موصلہ مطابق 17 اپریل سے 19 وفات بالی کے

# حضرت في الانسلام كامشوره او تحريك كى ابتدار:

تعلیم دھیل سے فراغت کے بعد شیخ ابن باویس مجاز ہنج ،اس سے
ہانچ سال قبل ان کے استاذ سینے حوان استعاری جردت دسے نگ ہوکر الجزائر
سے ہجرت کرکے دینہ منورہ میں آباد موگئے تھے ، چنا نچر ابن بادلیس جب دینہ منورہ
مینچ تو انھیں بھی بہی مشورہ دیا کہ الجزائر اب دہنے کی مگر نہیں ہے وہاں سے طع
تعلق کرکے جوار رسول صلی اسٹر علیہ وسلم میں مقیم موجائیں، لیکن ان کے برعک منفر
سینج الاسلام نے انھیں الجزائر داہیں جانے اور وہاں اسلام ادر مسلانوں کی خدمت

له ا خوذ ترك را رح ، الشيخ مبرالحيدب إديس باعث النبضة الاسلامير

كرنے كى دائے دى اس سے مِن تحركي الجزائر كے دوسے ريٹر دشيخ ابن باديس كے رفِق كار لميذسين الاسلام الشيخ محدالبشيرالا برائيي كا درج ذيل بيان قابلٍ لاحظرمِه، مولانا ستیداسعدمدنی مظلؤنے احقرہے بیان فرایکر بس شفایی م عم محرم الشيخ السيداحر رحمة الشرعليه كي خدمت مي مدر الشرعية المدينة المنوره مي بيرها تها كراك نزرك تشريف لائے اور جياسے مصافح ومعانق کے بعد درا فت کیا ، این ینی وکیف ، میر سے یخ کہاں اوركس حال ميں ہيں، ججائے بتا يا كر مندوستان ميں ہيں اور محمد اللہ خیرو مافیت سے ہیں بھرمیری جانب اشارہ کرتے ہوئے فرایا کریا ان کے فلف اکبریں، یاسنتے ہی مجھ سے جمع کئے اور دیریک مجھے گلے سے لگائے رکھااس کے بعدایا تعارف کراتے ہوئے بتایا کریں محرالبشیر الابرائيم الجزائرى موں اور آب كے والداجد كا ايك ادنى لميزمين حضرت نے جہاد حریت کی ترغیب دیکرالجزائر دالیس بھیجا تھا یا ہ قریب قریب میں ایسٹین ابراہی نے مولانا سپیدا بوالحسن علی مدوی صاحب ایک لما قات بِحَكِم وَقَع يربّا ئَى مَتَى مولانا نددى صاحب اينے كمتوب بنام مولا ناسيدارشد ر نی میں لکھتے ہیں۔ می راد اوار می جب دمشق محا مزات کے سلسے میں گیا موا تھا تو

میں لاقائم میں جب دمشق محافزات کے سلسے میں گیا ہوا تھا تو اشیخ محدالبشرالا براہی دمشق اے تھے، امھوں نے ذکر کیا تھا کر البحزائر کی جنگ و آزاد کی جہاد کے قائد شیخ عبدالحید کا خیال ہجرت اور ستقل تیام کا ہور ہاتھا حفزت نے ان کو والیس جانے کا مشورہ دیا دہ والیس گئے اور انہوں نے تحرکی کی تیادت کی تھ ان معتربیا نان کے علادہ خود ابن بادلیس کی یہ تحریر ملاحظہ کیجتے۔

اذكرانى لمارنى المدينة المنورة واتصلت فيهابشينى الاستاذ حمدان بولسى المهاجر الجزائرى، وشيخى حسين احرال للمندى اشارعلى الأول بالمحرة الى المدينة المنورة وقطع كل علاقة لى بالوطن واشار الشافى و عان عالما حكيما. بالعودة الى الوطن و خدمة الاسلام فيه والعربية بقدرجه لما فحقق الله وأكالشيخ النافى ورجعنا الى الوطن يقصل خدمة في

مجھے خوب یا دہے میں جب مربنہ منورہ حاصر ہوا اور و ہاں میری الما قات
اینے قدی استاذہ شیخ حمران مہا جرجزا کری اور دوسے راستاذہ شیخ
مسین احد منہ کی سے ہوئی تو بہلے استاذ (شیخ حمران) نے مجھے مشورہ
دیا کہ البحزا کرکو خیر آباد کہ کر مدینہ منورہ ہی کو اپنا مسکن وستقر بنانوں اور
دوسے راستاذ رسینے الائلام) جو عالم محقق سے کی دائے یہ ہوئی کرم ل لجزائر
جاؤں اور و ہاں اسلام وعربیت کی ضرمت کردں، اللہ تعالیٰ نے شیخ تانی
کی دائے کو محقق فرایا اور میں البحزائر کی ضرمت کیلئے والیس آگیا۔

کین ان مصادر سے بہ بات بالک شیں واضع ہوتی کر حضرت نے الاسلام نے اس عظیم خدمت کو انجا کرنے گئے ابن بادیس کوکیا ہدایات دیں ادرکن افکار اور ظریقہ علی کے تحت انھیں کام کرنے گئے ابن بادیس کو کیا ہدایات دیں ادرکن افکار اور ظریقہ علی کہ تحت انھیں کام کرنے گئے ترفیب کی اب نکس کی یوری زندگی گھریا تعلیم گاہ کے احول میں گذری ہو جو نظیم تحریک تحریات سے بالکل اقت ناہوا سے ریکا یک بغیر سی تعلیم و تربیت کے ایسے اہم ترین صبر آزا اور در رس تنائج کی حال ضدمت پر امور کردیا جائے عقل اسے باور کرنے کے لئے تیار

له ابن بادسین: الشمباب برم و د عدد اکتوبر ۲۰ ۱۹ بجوالرترکی دان ایشی عدالحدین اولیس م ۲۰

مہیں ہے،اس کے لاز م طور پریہ اننا ہوگا کر حضرت شیخ الاسلام نے صروری اصول وصوابط سمجھانے کے بعدی انھیں اس جو کھم کام پرسگایا ہوگا، میکن وہ اصواف ضوابط كالتفيكن افكارونظرات كے تحت استحركيك كا أغاز كرايا گيا تھا، نه توشيخ ابنويس کی تحریروں سے اس کا شراع متاہے،اور نشیخ ابراہیمی کے بیانات ہی سے،اس ونت کے احوال وظروف کا تقاصر میں تھا کہ اس جہاد سے حصرت بینے الاسلام کے براہ داست تعلق کوواضح نرکیا جائے ورزشن کے لئے مشکلات ومصائب بیش اسکی تھیں اورجب عالات سازگارموئے نوبیان کرنے والے بی دنیا سے جامعے تھے اس لئے یہ داز پرد و راز ہی میں رو گیا، لیکن علی ومنطقی اعتبار سے اگریہ درست ے کہ لمیذوسینے کے فکروعل میں یکسانیت اور نوافق اس بات کی دلیل ہے کہ کلمیذ فے ان افکار واعمال کوایٹے مشیع سے اغذ وجذب کیاہے تو بغیر کسی میں وپیش

کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کر حضرت شیخ الانسلام نے قائد جہاد شیخ ابن باولیس كويحمل طورير العول وضوابط كركبل كالمطيط سي ليس كرك ميدان عل مي آبارا تفا كيونكه دونوں كے نظر بات اور طريق على مي اس قدر توافق اور يكسانيت ہے كم الجزائر كے جہاد حریت كی اریخ كامطالع كرنے والا ایک لمح كبلنے ير سوينے لگتا ہے کہ وہ الجزائر کی تاریخ آزادی کویڑھ رہے یا حضرت یے الہدی تحرکی بشمی و ال ا در تمعیتہ علائے سند کی تاریخ اس کے بیش نظرہے، اس موقع پرطوالت سے بھتے

ہوئے چندنظائر بیش کئے جا رہے ہیں۔ ف عمل من مكيسانيت المصرت شيخ الاسلام كانظريه تفاكه بوستان كارور تان كارور كا ے بلکریرانشیا کا آزادی کابیش خیمہ، اورانشیا کا آزادی مشرق کے کتی بى كېسانده اور كمزور تومول كى آزادى كا ذريعه ب، آينے احوال وظوف كے مطابق اسى نظر بركا اعلان ابن با دكيس ان الفاظ مي كردسي مي -

نعوان لنا وراء هذا الوطن الخاص اوطانا اخرى عزيزة على ناهى دائما على بأل و نعن نيا نعمل لوطننا الخاص نعتقد انه لاب ان نكون تل خدمنا ها و اوصلنا اليها النغع و الخيرمن طريق خدمتنا لوطننا الخاص وا ترب هذه الاوطان اليناهسو المغرب الاقتصى والمغرب الادنى و المغرب الاوسط ثوالوطن العرب الاسلامى ثوالا نسانية العامة

اس دطن فاص لا بجزائر ) کے علاوہ ہمارے اور بھی اوطان ہیں، جو ہمیں بہت مجوب ہیں جن کا خیال ہمہ وقت رہتا ہے اور ہم جوفدات ابنے وطن فاص کی انجام دے رہے ہیں ہمیں یقین ہے کراس راوسے ہم ان اوطان کی بھی فدمت کررہے ہیں اور انھیں بھی نفع دفیر ہنجارہ ہم ان اوطان کی بھی فدمت کررہے ہیں اور انھیں بھی نفع دفیر ہنجارہ ہمیں اور انھیں ہفرب او فی مغرب اقتصیٰ مغرب اور مقرض من ان کے بعدیہ نفع وطن عربی اسلامی اور تھیم وطن انسا می اور تھیم وطن انسا کی ہوئے گا۔

حصرت شیخ الاسلام کانظریہ تھاکہ مشرق کی ساری تباہی اور فساد کی جوامغر ہی اقتدار کا فلیہ ہے اگر مغرب اقتدار کا فلیہ ہے اگر مغرب کا بداستعاری فلیہ ختم ہوجائے تو مشرق کے مزاج کی اصلاح بوقائی اس نظریہ کی بازگشت شیخ ابن با دیس کے کلام سے نی جاسکتی ہے

اننانفى تجيدا بين الروح الانسانية والورح الاستعمارية فى كل اسة فنحن بقد رمانكرى هذه دنقادمها نوالى تلك و ونويدها لاننانتيقن على اليقين ان على بلاء العالم هومن

له ابن بادليس الشبهاب كوالرمم الميل ؛ ابن بادليس وعود ته الجزائر ص ٥٦

هده دکل خیریوجی للشریدة انمایکون یوم تسود تلك فلسقط الروح الاستعاریدة و لمتند حرولتر تفع الرج الا نسانیة ولتنشر به مهم امت وجاعت می روح انسانیت اور روح استعاریت کے درمیان فرق کواچی طرح جانتے میں اور مم اس فرق کے مطب بق استعاریت کوالی نرکرتے اوراس کی نمالفت کرتے میں اور روح انسانیت کو دوست رکھتے اوراس کی تا ئیرکرتے میں اس لئے کہمیں تقین کا بل کے دوست رکھتے اوراس کی تا ئیرکرتے میں اس لئے کہمیں تقین کا بل کے دیا کہمی خرکی امیراسی وقت کی جاسمتی ہے جس وقت کر انسانیت کو سیارت اور الا تری حاصل موجاً لمبذا اس وقت روح استعاریت ختم میا دورات اور الا تری حاصل موجاً لمبذا اس وقت روح استعاریت ختم میا دورات افراد وجا ابنا اس وقت روح استعاریت ختم اور روح استعاریت ختم اور روح انسانیت کی اور روح انسانیت بلنا ورجھا جائے گی ۔

(۳) حفرت شیخ الاسلام کا نظر تھا کہ مندوستنا نی مسلان ابنی ملی حیثیت کے تحفظ کے ساتھ مندوستانی قورت کا ایک عنصر میں کیونکہ آج کل قورت کا تشخص وطنیت کی نبیا دیر کیا جا تا ہے اور لفظ قوم این معنی کے اعتبار سے اسی جاعت پر منطبق بوا ہے جس میں جامعیت کا کوئی سبب موجود ہو۔

شيخ ابن إوليس في النظرية كى تجير حسب ويل الفاظ من كى بعد المسلم هوالمتدين بالا سلام والاسلام عقائد واعمال اخلاق بها السعادة فى اللارين والجزائري انما ينسب للوطن افرادة الذين ويطتهم ذكرات الماضى ومصالح الحاضر وآمال لمستقبل فالذين بعترون هذ القطر و تربطهم هن كالروابط هم الجزائريون،

سه ابن بادلیس الشهاب ۱۹۳۰ و بوادم والمیان ابن بادلیس دور برا ابزار سه ۵ شه ابن بادلیس: الشهاب ۲۰۱ عدد نوم روسان مجاده سابق

مسلم دو شخص بے جود بن اسلام کا بند ہے اور اسلام ایسے عقائد، اعمال اور افعان کو شائل ہے جس سے دارین کی سعاد ت متعلق ہے اور جزائری تومن کو جن کی جن ہے میں جس کے افراد کو اضی کا تاریخ عال کے مصالح اور شقیل کی امیدوں نے اہم مربوط کر دکھا، ابذا جولوگ اس مصالح اور ان مذکورہ روابط میں مربوط میں وہ جزائری ہیں۔

المک میل کے اور ان مذکورہ روابط میں مربوط ہیں وہ جزائری ہیں۔

( ہم ) حضت رہینے الاسلام کا فظریہ تھا حق و انصاف میں ذات و مذر ہب کی نبیا د براتمیاز علط ہے ملک کے تمام باث ندے وقاہ وہ کسی بھی ذات و مذر ہب سے تعلق رکھتے ہوں حق و انصاف میں سب کے حقوق کیک اس ہیں۔

مرکھتے ہوں حق و انصاف میں سب کے حقوق کیک اس ہیں۔

مرکھتے ہوں حق و انصاف میں سب کے حقوق کیک اس ہیں۔

مرکھتے ہوں حق و انصاف میں اس نظر برکا اعلان یوں کرتے ہیں۔

فىنهضتنانهضة بنيت على الدين اركانها فكانت سلاماعلى البشرية .... لا يغشاها والشي النصرا في لنصوانين وكايهودي ليهوديته بل وكامجوسي لمجوسية ولكن يجب والشي ان يغشاها الظالولظلم والرجّال لرجل والخائن لخنانته والم

ہاں۔ اس انقلاب کی اساس دنی ہے جو انسایٹ کی سلامتی کا ذریعہ ہے اس میں نصرانی اپنی نصرائی ہودیت کی وجہ سے خانس ہر کا ایک ہوریت اور بہودی اپنی بہودیت کی وجہ سے خانس ہر کا ایک مجوسی کو بھی اپنی مجرسیت کی بنا بر کوئی اندیشہ نہوگا البتہ ظالم اپنے ظلم دجال اپنے دجل اورخائن اپنی خیانت کی بنیاد برخوف زدہ ہوگا۔

نظر إت مي اس و صدت كے بعد ايك سرسرى جائز و طريقة كارا وردستورالعمل

بربھی ڈالتے ملئے، حصرت شیخ الہندرو نے اپنی تحرکی کی ابتدادرس و تدرب سے کی تفی دوران درس جن تلانده می صلاحیت یا تے تعلیم علوم کے ساتھ اس کی سیاسی تربیت بھی کرتے جاتے تھے، ایک وصر تک اس طرح کام کرنے کے بعد جب ملک کے اطرافِ وجوانب میں نلاندہ کی ابک جاعت منظم طور برکام کو آگے بڑھانے کے لئے تيار موكئ توجعيته الانصار كي داغ بيل دالي اور كيمرد بلي مي مولانا عبيدالله سندهى کے دریعہ نظارہ المعارف کے عنوان سے درس قرآن کا ایک علقہ قائم کیا ،اس طرح سے ملک کے ذہین، بیدار مغزمتح ک اور فعال افراد پر شتل ایک جاعت ایے گر داکٹھاکرلی ا در مھرانھیں کے فاسطے سے تحرکب کا جال پورے ملک میں بجیمادیا تحریک کاس بمرگری کا بینجر تھا کر حضرت بین البند کی گرفتاری ادر قیروبند ک دجهے کام کرنے والوں میں اضمحلال منیں پریرا ہوا بلکہ انفوں نے خلافت کمیٹی اور جمعية علاركے نام سے ايک محاذ کے بجائے دودومحا ذكھول دبیتے ا وربا لا خراسی معیہ ملار کے بلیط فارم سے آزادی کی مجر بور حنگ روی گئی۔ اس بس منظر كودس من ركھتے موے مشیخ ابن باولیس كى تاریخ جهدو عل كامطالد كيجة ـ دهستا وائد من حصرت شيخ الاسلام كى بدايت يرالجزارُ والس آئه، اوربر مشغله سے بالکل مکسوم وکر درس و تدریس و عظ و ندکیر میں لگ گئے ، اورایک دو مال نہیں بکر پورے دس سال اس فانص علی مشغلہ کو جاری رکھا وہ خود لکھتے ہیں۔ فضيناعشرسنوات فحالل وس نتكوس نشأا لعلى لع يخلط به غيرى من عسل اخرفلما كملت العشروظ ورت بجس الله

به غیری من عسل اخرفلما کملت العشرو ظهرت مجسل الله نشیج من الله من فی الله من فی الله من الله

ا درالحدملة .... اس كے اچھے تمائج ظا سر مجى ہوئے -طريقه يربه تاتفاكر دات كو قرأن مكبم كاعموى درس بوتاتها جس كضمن مں اینے سیاس، اجتماعی اوراصلاحی نظر پات کو کھی مدلل طور پر بیان کرتے رہتے تھے،اس درس کواس درجرمقبولیت حاصل بولی کرٹ برسنطینہ کے علاوہ مضافا سے بھی بڑی جاعت اس میں شرکت کے لئے آتی تھی، اور دن کوخصوص درسس مِوْنا تھاجس بیں صرف طلبہ شرکے موتے تھے،اس درس میں تفسیر قرآن موطا الم الك مقدمه ابن طدون اور تبض نقرا در تاريخ كى كما بي موتى تعيس ،اس طرح سے دس سال کی دت میں انفوں نے آگے کے کام کی زمن نیاد کرلی اورلینے تلاغرہ ومستفیدین کے ذریعہ پورے ملک میں اپنے نظریات کو عام کردیا،اس کے بعد ما المنتقدا ورائه بالمنتقدا ورائهاب جاری کئے زمکن ہے النہاب ام حضرت شیخ الاسلام کی فاضلا نہ کابات اللہا، التاتب"كے نام سے افذكيا ہو، يركاب اس دتت ننائع ہو كي تھى) جس مل يے سباسی اجتماعی اوراصلاحی نظریات برکھل کربحث کرنے تھے اس کا اتر بھی ملک بر نهایت احیا برا ا در روگوں میں سیاسی بیداری پیال موگئ بعدازاں سا<del>سا ا</del>لم من جمعیته علائے البحزائر کی بنیا در کھی جس کے خود ہی تا حیات صدر رہے ، شیخ ابن باوپ کے جائشین حمیتہ علمار کے دوسے مشیخ محد بشیرالا براہیمی جمعیتہ علمار کی اہمیت وضرورت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں لوتأخرظهور جمعية العلماء عشرين سنة لمارجدناني المجزائر من يسمع صوتنا ـ اگر حمية علار كي تاسيس مي بيس سال كي اور تا خرموجاتی توباری باتیں سننے کیلئے الجزائریں ایک آدی بھی زاستا

کھر حبیتہ علمار کے بلیط فارم سے کھل کر آزادی کی جنگ روای گئی کے کہ ابن ادلیں عبردمل کی ترتیب محرف ترکی دائ ایسیج مارمیدین ادلی استفتالات میں فاجراز کے من من منادد فکودعمل کا براتحاد بلات بر شاہد عدل ہے کہ الجزائر کی جنگ ازادی حضرت شیخ الاسلام کے متعین کردہ خطوط پر برپا کی گئی ور نہ اس طرح کا کلیڈ اتحاد ممکن بنیں تھا، اس لئے تاریخ کا طالب علم اگریہ دعوئی کرتا ہے کہ جس طسرت شیخ المبدوستان کی تاریخ اُزادی میں اگر حصرت شیخ المبند کا تذکرہ نہ کیا جائے تو وہ تاریخ ناقص اورادھوری ہوگی، تعمیک اسی طرح اگر الجزائر کے جہاد حرّیت کی تاریخ میں شیخ البد کے جانشین تاریخ میں اور اور حوری ہوگی، تعالی المی اور اور می نامی کا ذکر نہ ہو تو وہ تاریخ میں شیخ البد کے جانشین تا اس کا دعوی یقینا مبنی برحق ہوگا، حضر سے سی غیر مکمل فراتمام ہوگا ۔ تو اس کا دعوی یقینا مبنی برحق ہوگا، حضر سے سی غیر مکمل فراتمام ہوگا ۔ تو اس کا دعوی یقینا مبنی برحق ہوگا، حضر سے سینے خالاسلام کا یہ ایک ایساعظیم اور بے مثال اثنیا زہے جس کی نظر نورت میں اس کے کسی بھی قومی لیڈر اور سیاسی رہنا میں لائٹس کرنا ہے مسود ہے ۔

" يه رشب بند طاحب كول كي " د آخود عوا نا ان الحدد من رسانعلين ما لصلوة والسلام على خاتوالموسلين وعلى آلمه و اصحاب اجمعين



من الاندال كوراني كي مجلكال از ایملهٔ محربران الدین . ق استاذ داراند کی مردة العلی رکھنو آی کی مبارک مبس اس ذات گرای کے ذکرہ اوراس کی مختلف ببدول کواجا کرنے کے دارا قرار مردا کی مختلف ببدول کواجا کرنے کے دارا قرار ور مردا کی درا ور مردا کی در اور کی در کی در کی در اور کی در کی در کی در اور کی در کی کی در از بمثلة محدر إن الدين سنبهلي یے منعقد کی گئی ہے جس کا شہار یقینا ان گرامی قدرا ور تدسی صفات نفوس میں ہے کوجن کے نذکرہ پر رحمت فدا وندی ک نزول ہوتا اوراس سے دنیا ہی نہیں آخرت بنانے کاسامان — فراہم کیاجا سکتاہے ،اس سے ایسی بابرکت محبس میں شرکت کرنے والا اپنے آپ کو خوش نصیب اورسعادت مندسمجھے تواس پر تعجب نہیں، بلکہ ایسا رسمجھنے والے پرتعجب وجرت مونی جاہئے \_\_\_\_ بنا بری میں شکر گذارموں ان حفزات كاحبعول نےاس اجتماع كے انعقار كا استهام كيا اور مزيد يركر مجھ جيسے حقركو اس مي باريابي ا درحصول سعادت كاموقعه ديا ، ز فجزام ماستراحس الجزار) بزرگان محت م امیرے لئے نبصلر نامشکل مور انتفاکر اس ستودہ مفات کی ۔ جو کر علوم نافحہ کا بحرد خار مواور عزم دنیات کا کوہ باوقار بھی، تقویٰ

وطهارت کابیکر موا در بحرتصوف داحسان کاشنا در بھی، مجا ہدنی سبیل الله موا در داعی الی الله به مساحب خلق عظیم کانمونه م و اورجس کاسینه اسلان کی روایات کا خزینه بهی جلم و تواضع کا مجسمه موا درمروت و شرافت کایتلا بهی ، جومهان نوازی میں بھی منرب المش ہوا درخور دوں کی ماز بر داری میں بھی ۔۔ ایسے فرد فرید کی زندگی کے کس گوٹ کوموضوع بناکرمشام جان معطرا دراینے نامیّسیاہ کومنور کرنے کیسا تھ حافزی کلس کی د لنوازی کاسامان کرے ، کر اس کی حیات کا سر سرمیلو ، کرشمہ د امن دل می کشیرجا اینجا است کامعداق ہے، بالاخر برنیصلہ کیا کر خلق خدا، کی زبانی جو کھیسنااسے سنانے کے بجائے خوداینے مشاہدات و نا ٹرات کے بھولوں سے سجایا مواگلدستر بیکراس مبارک اجتاع میں عامر موا جائے مہ

زشننم نرشب برستم كر هديث خواب گويم (دوسرمعرع مي من دیده آنن بم ممرزانت بگویم تمرن میرن میراند) حضرت رام کی واقعیت کی ابدا میری بارکب سنا، مین اس می شک بنیں ک

احقركے والدا جدر مولانا قارى حميرالدين ماحبٌ جوعلامرانورٺ كشمبري كے تاكردو اوردارالعلوم کے تدیم ترین فصلامی تھے) کوحفرت شیخ الاسلام مولانا سیرین احد مرنی کے فایت درج عفیدت کا تعلق مونے کی بنا پر۔ راقم نے با لکل بروشعور میں ہی غالبًا والعابريسي من اس مبارك متى كانام ناى سنا بوگا، اوراس من مبالغنس كه م أتانى هواها تبل أعن الهوى: كمصداق سب يهاجس كي غطمت كے نقوش رجو اگریم پہلے بلکے اور امعلوم عقم ) راتم کے صحیفہ قلب پر مرتسم ہوگئے وہ حضرت رو کی ہی فات گرائی حتی ویسے مجی احقرکے ولمن اصلی سنجل میں حضرت کے خدام وعشاق کا ایک رسبع حلقر تھا جن میں اکثر دامد اجٹز کے دوست اورا بن تعلق اِ شناساتھے، اسلے

و ہاں حضرت کی تشریف اَ دری بھی ہوتی رہتی تھی ، اس موقعہ پر دالدا بدمرحوم ,حفزتُ کی فدمت میں بار بار ماہری کوسوادت سمجھتے تھے اور حضرت مرنی بھی والدمر حوم سے نہ صرف داقف تھے ملک ان کے ندردان تھے اور ربط و مل کھے تھے جنانے ہارے گھر كوائي تشريف آورى سے بھى نوازا ہے دكم سے كم ايك مرتبكاأ ناخوب ياد ہے - بري دجوه راقم کی آنگھیں بالکل ادا ت*ل عمری ہی میں حضرت کی زیارت دربدسے مشرف ہو*یں میر دقت کے ماتھ حضرت کی عظمت و تقدس کے نقوش مجی برابر بڑھتے اور گہرے موتے گئے، تاآنکہ وہ زانہ آیا کر جب حضرت سے براہ داست استفادہ کی تمنا اورشوق بے میں کرنے رنگا کیکن کہاں میں اور کہاں بچہت گل کا تصور کہجی افسروہ کرتا ، نوکیجی رنسیم ہے کی د مبرا نی کا حیال امید سندھا تا ، بہاں تک کر آخروہ دن بھی آ پی گیا و دن گئے جاتے تھے جس دن کیلئے و بعنی یہ حقیرا تبدائی اورمتوسط درس کیا ہیں ایمے وطن کے ملمارا ور مدادس کے اسا ترہ سے پڑھنے کے بعد آخری تعلیمی مرحلہ طے کرنے کے دئے ہے ساچ کے ابتدائی تعلیمی سال میں علوم وننون کے سب سے بڑے مرکز اور (محدث طبیل وعظیم حضرت مولانا صبیب الرحمٰن اعظمی کے الفاظ میں) ونیائے اسلام میں اپنی نوع کی دا حدادرسب سے بڑی دینی درسگاہ ادر ملمی دارانعشام ديوبندكي آغوش مين بينيا ديا كيا جهال - خاص طور براس زانه مي - يته يته بلكذوره ذرہ سے علم نافع کی وکٹ بولکتی اورسوتے اللتے مخبوس ہوتے تھے کرمٹی جا ہے جیسی حق<sub>یر</sub>د بے قیمت ہولیکن ہم نشینوں کے جال سے متأثر موسے بغیر نہیں رہ<sup>ک</sup>تی راتم کا بہلاسال توموتوف ملیہ دورہ کی کتابوں کے درس وتعلم می گزرا اس لے حضرت سینے الاسلام کی س زیارت ہی مویا تی، البتہ تحمی فالی گھنٹہ یا فارج وقت

میں ہونے دانے ,حضرت کے درس کے اندر شرکت کی سعاوت بھی حاصل کرلیتا ، اکثر الم بار المحرص كا مركا تركو الجمية ك في الاثلاث مبر ، 10 من مير عبها في مطان الدين كروال عرودة

دولیت کدہ برحاضر ہوکر آنکھوں کے نور اور دل کے سرور کا سامان فراہم کرتا ،اس طرح دال ملاتعلی بتا ر مجدالله، سالار امتحان میں ،مرکباب کے انداعلی ترین غمروں سے کامیانی کاشرف عاصل ہوا) اگلے سال قدرتی طور پر، دورہ کورٹ کے اندر شرک مونے کی باری تھی جس سے خوامش دیرینہ بوری ہونے کی امید مندھی كيونكهاس سعادت كاحصول علم حديث مين شب وروز غير معمولي انهاك واستغال ا در حفرت جیسے نابغہ روزگارسے براہ راست استفادہ کے شرف کی بناپر ، سخت كم مواج بكر طالب علم كے لئے بجا طور براوج كمال سمجھا جاتا تھا اس كى قدر وتيمت كالناره مني وي كرسكتا بع جواس حيثم شيرس سيسيراب ، للكرجس قدح طلب كى تىنگى كارساكس بولى دانى . اس سال حفزت کی ضعف و کروری کی وجہ سے دارالحدیث فوقانی کے بجائے تخانی بال کی تزئین و تبریق ربرتی روشنی اور بیکھوں کی وسیع بیان پر فننگ كى كى ، اور داراىس اوم كى تارىخ مى غالبًا بىلى بار اسے دارالى دىن كى تىت دے کر،اس میں ستقل لادُدُ اسپیر فٹ کیا گیا تاکہ طلبہ کی کیرتعداد تک آ واز بینجانے کے لئے حضرت و کولمندا وازی کا تعب نراطفا ناپڑے اور ہرایک تک بأساني أوازيني سے ، نيز درس كوريكار و كرنے كيئے فيب ريكارو كابدوست كياگيا شوال ۱۳۷۶ مه کا تقریبایورامهیه حضرت کی تشریف آوری کے انتظار مين سرايا شوق بن كرگذارا تا آنكه وه روز سعيد آئي گيا جوم جيسے بهجوروں كيلتے عیدا سے کم زنتھا کر اس اہتاب علم وتقویٰ کے دیدارسے آنکھیں شمنڈی کرنے کا شرف ماسل مواجس کی دیر بال عیدسے کم زمتھی،اور میمر باینے ذی قعدہ کو دہ مبارک گھری میں آب گئ جس کے لئے گھڑیا ل گئی جار ہی تھیں معنی شنے الاسلام امستاذا بعرب والعجم محدث جلبل ادرجنيد وقت حضرت مولانات يجسين احد مرني

نے سند درس برحلوہ افروز ہوکر ہم جیسے تہی دامنوں کو الا ال کرنے کے لئے علم کے موتی اور تحقیق کے معل وجواہر ٹیانے شروع کئے اوراس ملم شریف کے اُداب تعلیم وتعلم برا کے نحقرمگر برمغز وجامع تقریر کرنے کے بعد دلوں کوموہ لینے بلکد دلول میں اترجانے والے مؤثر عربی ہج اورمتر نم اواز میں یوں لب کشا ہوئے دباللسنال لمتصل مناالى الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث الى عبد الله على بن اسمعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردن بق الجعف البخاري دحمه الله تعالى و نفعنابعلومہ آمین . برسبق کی اتبدا میں برفاری کے سے خواہ حضرت خود موں یا کوئی طالب ملم - اس بوری عبارت کا بڑھنا صروری تھا ، اس می شخلف نہ ہوتا، اسی طرح مرقاری کے نے یہ ادب بھی فروری قرار دیا کرسند کے اختتام بر راوی صدبت صحابی كانام أئے تو، رضی الله عنه وعنهم براھے تاكر اس دعار ميں صحابی كے ساتھ دوسرے رواة مجی شا ف مول اس کی حکت بیان کرتے موئے یہ مجی ارسٹ دفرایا کر اس طرح قاری مجی رحمت وبرکت کاستی بن جائیگا بسبق نثروع ہونے سے پہلے ۔ دورہ حدیث کے اللہ میں سے۔ ایک طالب علم حضرت کے دولت کرہ سے کتا ہوں کی ایک عظیم تعداد لاکر حفزت کی مسند درس پراسگادینا ، کیونکه بوقت خرورت . دوران درس بهجی مجمی موصو ا ن كتابوں سے عبارتيں بطورحواله واستناد - بڑھ كرسناتے -

اکٹر طلبہ حضرت کی درسی تقریر قلم نبدکرتے، جن میں یہ راقم اکٹم بھی تھا (جنا بخہ آگے اس درس سے جو اقتباسات بیش کئے جارہے ہیں، وہ اپنے قلم بندکردہ ذخیرہ ہی سے اخوذ ہیں) -

اسلان کرام کے طریقہ تدیس کے مطابق سینے الاسلام نورانٹر مرقدہ، کتاب سروع کرانے سے بہلے علم عدیث کے مبادی ومتعلقات نیزاس کی فضلبت بیان فرانے تھے، اسی ذیل میں، فیضیلت حدیث بیان کرتے ہوئے، قرآن مجید کی آیت

ان كنتوتحبون الله فا تبعونى محببكوالله كل للوبت وتفسيرك اورفسراياكم و آی سلی الله علیه وسلم الله تعالی کے سب سے زیادہ بیارے بغیبر ہیں، آب کی مرجال وطال الشرتعالي كومجوب ب اس لئ توفرايا ان كنتم تحبون الشرفات بوني الا إس لئے كم محبوب کی نقل بھی محبوب ہوتی ہے ، مزید فرایا کرامت محدیہ کو یہ شرف بختا گیا کہ اللہ تعالیٰ خودان کا عاشق ہے، عاشق کومعشوق کی خطائیں قابل موا خذہ نہیں معاوم تویں اس کئے آخر آیت میں و نیفر لکم دنو بکم فرایا۔ بھر موضوع کی طرف متوجہ ہوتے موے ارتباد مواکر: اس عام شرف وبزرگ كا دريعه صرف علم حديث سے،اس ك اس کی اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے ، صریت شریف میں ہے ۔ ان او لی الناس بی ہوم القيمة اكثرهم على صلوة " وادكما قال عليد الصلاة والسلام) اس سي من ينه طرا ب ہے کہ یا شرف علوم ہے کیونکہ اس میں ذکر خیر بی کریم علیہ التحیہ واتسلیم ہواہے اور براتبہ ام آنے بردرود نشریف برط هاجا تا ہے تواس طرح و اکثر ہم علی صلوة ، بھی محدثین ى موئے،اسلے كى اورعلم ميں اتنا درود نہيں بڑھا جاتا " اسے بعد كيا خوب اورینه کی بات فرائی - ت اسی سے ا ندازہ سگائے کہ دارالعلوم دیوبند میں جب ہر و قت صریت کی کتابی برهی جاتی رستی من ، توکس فدر سان ارش رحمت خداد ندی موتی رہتی ہے ، میراس طرح کرنت درود کی بنا پر سب سے زیادہ قرب دارالعلوم ہی کوآ نحضور سے ہے " ( واضح رہے کر را تم نے پوری کوسٹش کی تھی کریہ درس تقرير حضرت بى كے الفاظ مي قلم بند بو) حضرت الدس نورانشر مرقدہ بوں تو سب ہی کے لئے ہمہ وقت سرایا شفقىت درحمت تھے،كىكن دوران درس يرصفت اينے منتها كويني نظراً تى تھى، بالخصوص طلبہ کے لئے ، کر ان کے ہرجا دبیجا سوالات ، نیزیک ادر ہے لک کے

ا متراضات کے حوابات نہایت ہی انبساط اور خندہ پیشانی کے ساتھ دینے، اور مٹ کو ۃ الصابیج ۶۰ م<del>ن</del>ے ربحوار ترذی یج بیج میں کہی کہی کسی کسی خوش نصیب سے مزاح بھی فرالیتے، فاص طور پر رات
کے وقت سبتی پڑھاتے ہوئے یہ وصف ا تنا بڑھ جا تا کہ تھوڑ ہے تعوڑ ہے وقفہ
کے بعد مجلس درس قہقیہ زار بن جاتی فاص طور پر حب کسی طالب ملم کے بارہ میں حفزت کومطلع کیا جاتا ، یا وہ خود و کھے لیتے ہے کہ فلال اونگھ، یاسور ہے تو حصرت نہایت ظریفیا زانداز میں با واز بلنداس طالب علم کا نام نے کر مخاطب فراتے اور حکم دیتے کر اسطیے ، جلئے وصور کیجئے، اگر کوئی زیادہ گہری نیند میں موتا تواسے مصدرالنائین جسیے القاب سے بھی یا دکیا جاتا ، اس طرح دوسے را ونگھنے اسونے والے بھی بوری طرح ہوکنا اور بیدار موجاتے اور گویا ، السعید من وعظ بغیرہ "کا مصداق بوری طرح ہوکنا اور بیدار موجاتے اور گویا ، السعید من وعظ بغیرہ "کا مصداق

حصرت کایه اندازید تکلفی بساا د قات ا تنازیاده موجا تا کرتھوٹری دیر کے بیے اس بات کے ذہول کا خطرہ موجا تاکر سی عظیم الشان اورجلیل القدرمہتی ہے جس کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے فضلائے دوزگارسر حجکاتے ہیں، یہ کیے سنت نبوی کے بیروی کے جذبے ساتھ! اس لئے بھی تھا تاکر طلبی ل نبساط رہے اور تکلف ورعب کا حجاب استفادہ وسوالات سے انع نہن جائے ، آنحضرت کے خادم خاص مینی صحابی رسول حصرت انس کے نے انٹر کے رسول صلی انٹر علیہ وسلم کے یہ عادات وخصائل بیان فرائے ہیں کان یمازہ اصحابه دیخالطم ويحادثهم ويل اعب صبيانهم والسيرة النبويد للثيخ الجالحسن على لحسنى الذوى تت بعوالم لعليه لابي نديم) ايك ووكر صحابي حصرت عبدالله بن الحارث فرات می مار آیت آکٹر تبسم امن رسول دریش صلی دیش علیہ وسلو ..... نسکان اصعابه يناشدون الشعرو يتذاكرون اشياءمن امرالجاهلية وهوساكت وربسا تبهم معهم رشائل ترمذى مع الحنصائل مئة ) اورخوداً تخفرت يطورات شهاد

شعریر هنابهی نابن ہے، جیسا کر خلوت و حبوت کی راز داں ام المؤمنین حضرت ماکث نقل فراتی میں کان یہ تل میں خطرت میں الذب اللغ کان یہ تمثل من شعی عبد الله بن دواحة ب دیا تیا بالاخیا من او تنو دوران سیق من او تنو در الا دب المفرح مسئل لا بغاری محضرت و مجھی بسا او قات دوران سیق بطور استشہاد شعر پڑھا کرتے (حضرت کوعمرہ انتعار بہت یا دیھے اور نہایت برمی سناتے تھے)

باب خون المومن ان بعبط عدل وهولایشعن کے تحت، الم بخاری نے مشہور تابعی محفرت ابن ابی کمی کار تول نقل کیا ہے ، ادر کت خلائین من درسول انشاصلی الله علیه وسلوکھم بخافون النقات علے نفسہ د بخادی ۱۲/۱) حفرت الله علیہ نے اس کی تشریح فراتے ہوئے محابہ کرام کے ذکورہ خون کی توجیہ کرتے موے یہ شعر پڑھا ہے

ای پروریم دشمن و ای کشتیم دوست کسے را زرسد جون دحرا درقضائے ما

حفرت کومشکل احادیث کی ایسی توجیر کرنے کا ملکہ نامہ حاصل تھا جس سے اشکال رفع ہوجائے اور طالب علم کو بھی پورا انتسراح ہوجائے ، یہاں صرف اکی۔ مثال ۔ از راہ اختصار۔ بیش کی جارہی ہے ۔

بخاری کی روایت می آتا ہے کو بعض صحابہ کوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی تفصیل جاننے کے بعد۔ ایک فاص سیس منظر میں۔ یہ کہ انا السنا کھیا تلے بارسول اللہ ان اللہ قدی غفی لاے مانقدم مین ذندی ومانا خن ربخاری کے جا ) برصفمون دراصل قرآن مجید کی رسورہ الفتے کی ابتدائی) آیت سے انحوذ ہے ، اس پر مشہورا فنکال وار د ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول معصوم میں توہیم افتوذ ہے ، اس پر مشہورا فنکال وار د ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول معصوم میں توہیم مفور کی اسوال ہی کہاں بیرا ہوتا ہے۔ ۔۔۔ اسے جمابات مفورک سے اسے جمابات

یوں توہیت سے دیئے گئے ہیں (اورخود حضرت، نے بھی کئ جوابات دیئے) مین اک جاب ایسا عدہ اور انوکھا دیا کہ یہ اسکال باسکل رفع موجا آہے وہ سرکہ غفران کے معنی استر، دحصیانے) کے ہیں اور مغفار کے معنی دستار ا دحصیانے والا) تو مینعفراک اللہ کے معنی موں گے کہ اللہ تعالیٰ ساتر موتاہے (انع موجاتا ہے) بین الذنب دبين النبى للأمليه وسلم ، يعنى ذنب كونبى يك بنيس ينتجيز ديّا، صيساكريو علىسته كارىم وقرآن مجيد من ذكركياگيا) ب، انبيارطيم اسلام كيك توالله تعالیٰ بین الذنب والنبی ساتر ہوتاہے ، ادرغیر بنی کے بنے بین المذنب الجوار توبيهان يبي مراد ہے كرا مشرتعالیٰ آب كو گناه ك يسنيے بنس ديسگا: اس جواب كى لذت اوراطمینانی کیفیت آج مجی نازه معلوم ہوتی ہے سب واقف جانتے ہیں كر حضرت رحمة الشرعليہ بحرتصوف واحسان كے کیے شنا در تھے، توجب کسی صریت میں ایساکوئی میلونکاتا جس سے تصوف و احسان كا اثبات مكن موتا توحصرت كي تقرير كي رواني اورطبيعت كي جولاني ويرني ا ہوتی، ابسامعلوم موتاکہ جیسے عبر رمعیلی ) کوتیرنے کے دریا لگیا ہوا شاہین کو کھلی فضا۔ جنانچہ ایک مشہور صدیث جسے اہل علم، حدیث جبریل، کے نام سے جانتے ہیں. کی نشریح کے وقت طلبہ کوایسان گاکہ ببل جک رہاموصیے گلشن میں ۔ ۔ نامناسب نه موگا اگراجتماع کے سامعین تھوڑی دیراس کوچرکی بھی سیسر كرسى، مذكوره بالاحديث كے جزو و فال لم كن تراه كى توجيهات بيان كرتے بوك فرایات تیسری توجیه به بے کر ملم تکن میں یکان "المهمراد لیاجائے العین فنام کا مرّسُ عاصل موحا کے تواللہ تعالیٰ کو دیکھ ہے گا ، بینی قوت متخیلہ سے جب تا) ہے میکن شارہ صدیث شملا صافعظ ابن محرصسقلانی نے ( فتح الباری : ۱۶۰ میں) اس آوجہ کومن حیث العربیمی بنیس بنا یا ہے گرمعه زند شیخ الاملام فودائشٹر وقوا سے تیج مجعے تتھے اور شراح کے احراصات کے جابات بھی ویتے تتھے ۔

چیزدن کا شعورجا تارہے بلکہ خود اپنی ذات کا بھی شعورجا تا رہے، بینی کڑت ذکر سے وہ مرتبہ حاصل موجائے کہ شعور نہ ذکر کارہے اور نہ ذاکر کا بلکھرف نہ کور دائٹر تعالیٰ) کا شعور رہے اسے ۔ فنارالفنا ، کہتے ہیں ، یہی مرتبہ منصور کو حاصل ہوگیا تھا، جو ۔ اناالحق ، کا نعرو لگاتے تھے ، یہ حقیقةً نہ تھا بلکہ غلبہ کی کیفیت تھی داس کی ایک وضاحت کے لئے ایک مثال بھی بیان فرائی ) نیز ایک اورضیع حدیث اس کی تاثید میں ذکر کرتے ہوئے فرایا، اس لئے تو صدیت شریف میں آتا ہے کہ بندہ نوافل سے ایسی ترقی کرلیتا ہے اورا سٹر تعالیٰ سے اتنا قرب حاصل ہوجا تا ہے کہ اس کا ہا تھا سٹر کا ہمت کی با وجود عبادت کرتا تھا اس میں کی نہیں آتی تھی ۔ . . . ایسی حالت آجانے پر اسٹر تعالیٰ ابنے بندہ کی اسطرے اس میں کی نہیں آتی تھی ۔ . . . . ایسی حالت آجانے پر اسٹر تعالیٰ ابنے بندہ کی اسطرے ناز برداری کرتا ہے حس طرح باب بچر کی ،

حفرتُ دوران درس د نجسبِ حکایات اور تاریخی دا تعات سے بھی محظوظ فراتے، جنا بجدا کیک ردون اوران درس د کجیب فراتے، جنا بجدا کیک روز ارون رکٹ پداوراس کی بیوی زبیدہ کوسلری تاریخی واقع سنیا جو امون کی بیراکٹس کا ظاہری سبب بناکر بھیر زبیدہ کوسلری عمرانسوسس را

درس مدین کا ایک ایم خصوصیت، بلکرمزورت، مخلف، اوربطا برتعاران امادیث کے درمیان تطبیق و توفیق بھی ہے کیونکہ اختلاف کو من عذعیراللہ بہونے کی علامت قرآل مبیدی میں بتایا گیا ہے (دلوے ان من عند عیراللہ لوج لدوا فید اختلاف کئیرلہ ) اس لئے نبوت کی عصمت کا تقا صنا وروحی کے من اللہ مہنے فیدہ اختلاف کئیرلہ ) اس لئے نبوت کی عصمت کا تقا صنا وروحی کے من اللہ مہنے کہ تعارف و اختلاف اگر نظراً تا ہوتو وہ دورکیا جائے منا ہے کہ تعارف و اختلاف اگر نظراً تا ہوتو وہ دورکیا جائے ۔ چنا بنے علائے امت بالنون من فیرائے کوام اور شراع مدیث نیز اساتذہ فن نے مہنیشہ . چنا بنے علائے امت بالنون من فیرائے کوام اور شراع مدیث نیز اساتذہ فن نے مہنیشہ .

له شهر درت به ولانوال عبدی شقه الی بالنوافل حتی احبیت مکنت سمعه الذی بیمع به و دره التی سطش بها ای و عفاری ۱۸۳۰ و کناب الوقاق ،

این در داری سے بطریق احس عہدہ برا مونے کی کوشش کی ہے، ادر نہ کہنا غالبہ مبالغ ہیں مرکا، لکہ حقیقت کی سی ترجانی موگ ، کردارالعلوم کی ترب خصوصیات دانتیارات میں سے ایک یہ ہے کہ میہاں اس امرکا ہمام سب زیادہ ہوتا ہے، جنائجہ صن سے تدس سرہ کے درس میں بھی سیلو مبہت نمایاں ہوتا تھا، اس کی بابت بہت سی مثالیں بنیس کی جاسکتی ہیں مگرا خصا رکی غرض سے بہاں صرف ایک مثال بنیس کرنے مراکت فارکیا جاتا ہے۔ یہ در اکت فارکیا جاتا ہے۔

بخارى مبلدنانى كى ايك روايت من آنحضرت صلى الشرعليه وسلم نے جن غزوات میں شرکت فرائی ان کی جو تعداد بتائی کئی ہے وہ دوسری معبتر کتف عدیث وسیرت میں بیان کرد ہ تعدا دسے بہت مختلف ہے ۔۔ حضرت عدار حمد فے روایات سے رونا مونے والے اس اختلاف کو یوں رفع فرایا ،۔ اس صریت ربخاری تانی کی روایت) سے يته جلتا ہے كرآ يصلى السُرعليه وسلم نے ١٩ غزدات ميں شركت فراكى ادراس سے میلے مذکور مواکر ، ۲ غزرا میں آبنے شرکت فرائ، تواس میں بنطا ہر شخالف ہے لیکن حقیقة شخالف نس، کیونکرایسائی مواہے کرآپ سی انٹر علیہ وسلم ایک غزوہ کے یے بھلے بیکن اس شفر میں کئی نم فوات میں نشرکت کی توبعض ہوگوں نے ان سب کو ایک ہی شارکیا، جیسے کر نتح کم کے سال ہم رغزوات بنی تقیف جنین ،خیبر کمر، یہ عارارا ايان موين كين معض في ان كوابك بى شاركيا تواس طرح كل غروات كى تعداد ۱۹ موتی ہے اور جوان کوچار شمار کرتاہے راس کے علادہ دوسرے مواقع برہمی اس طرح کی صورت مال میں - بہی طرزافتیا رکرتاہے) توتعداد ۲۷ موحاتی ہے۔ یہ تھاس اختلاف کے رفع کرنے کی شال ہوئی جورادیوں کی بنا رسیدا موا، ای علاده لیسے اختلافات بھی- روایات، صدیث میں بہت کافی میں جو آنحفرت صلی الشرعليه وسلم کے نعل اِ فول کے بارے میں نقل موئے ہیں، ان میں باہم

تطبیق ونرجیح ہی دراص اتمہ د نقہار کے مسالک میں اختلاف کاسبب نی ہے، ا درجو محد ونقسہ، یا مرس داستاذ جس اام کامسلک اختیار کرتاہے وہ اس کو راج دیا نہ بھی سمحقاہے اور دلائل سے ترجیج ۔جب کر مخلف روایات کے درمیان تطبیق ممکن نظر زآتی مو۔ دیتا ہے،اس کی مثالیں دینے کی بہاں چنداں افادیت ہیں معلوم موتی کبونکه وه عام طور رمعلوم ومشهور ہیں،الیترایک مثال ذکرکئے بغیراً کے بڑھنا مئا ب منیں لگ راہے، جس کا تعلق اگر مے قولی درس سے نہیں بلکے علی درس سے ہے،اس اجال کی تفصیل یہ ہے کر حفزت رخمتہ اللہ علیہ نے ہارے تعلیمی سال ۔ گذشتہ برسول کے معمول سے کچھ میلے ہی ۔عصر بعبر بھی بخاری نانی پڑھانا شرع فرادی تھی مغرب کی ناز اجاءت عمواً درسگاہ زیریں باک یں ہوتی، ایک روز راقم حروف کے بخت نے یا دری کی کر بالک حضرت کے پہلویس کھڑے ہوکر نمازیڑھنے کاموقع ل گیا،اام نے جب سورۂ فاتحر محمل کی ، نوح صرت ہے۔ آمین - اس طرح کہا کہ اس میں مختلف صرتوں کے اندر وار دالفاظ خفف ور مدا دونوں کی الیے سین آمیزش متی س سے صاف بنرجل را تھا کر حضرت اقدس دونوں پرعمل فرارہے ہیں ایا دونوں میں تطبیق دے رہے ہیں) اوراس سے یہ سمجھ میں آیا کر روایتوں کا براختلاف جس نے معرکر جیسی صورت مرتوں سے اختیار کردگی ہے اکد دونوں طرف رسے تقل رسالے اور کتا بیں ہی مہیں کھی کئیں بلکہ جنگ و جدال کک کی بھی نوبت آگئ ) فی الواقع اختل<sup>ات</sup> ہے ہی ہمیں لکہ صرف تعیرو بیان کا فرق ہے جورا دیوں نے اپنی اپنی صوابدیدا در فهم كا متبار سے اختياركيا اور ميمروه آگے بڑھ كر كچھ سے كجھ بن كيا۔ غرضيكراليبى نورانى وعلى فضامي اس طرح ييل ونهار گذر رہے تھے كہرر و ز

له یدات اردی بن کے الفاظ ، خفض بھا صوقه ، اور مدبها صوقه ، کی طرف ب حوسنن کی روایات من أبن کم نے ارسے من انہی سے ، آبین بالجبر اور ، أبن بالسر کی و ، مركم آط ئيال بوئي جن كا اجالا ذكر اور يا ارس كى و ، مركم آط ئيال بوئي جن كا اجالا ذكر اور يا ا

روز عید علوم ہوتا تھا، اور ہر شب شب ہوا ، اور ہم سب طلب دورہ صدیت اپنے آپ کو ہجا طور پرست زیاد ، خوش نصیب سمجد رہے تھے اور گمان تھا کہ بوراسال اسس طرح بیتے گا، یہاں تک کو ختم بخار کا بڑا ما کا ہم پرکیف فیرا ٹر محلس میں شرکت ہوگا کو جس کی ایک جھاک دیکھنے اور اس میں شرکت کی سعادت عاصل کرنے ۔ نہ جلنے کتنی کتنی دو رسے ہوگ آتے اور کھر سال محراس دن کے انتظار میں گذارتے ہیں، لیکن السر حکیم وطلیم کی سنیت کچھ اور تھی جس کا ہے ہی کو بھی نہ تھا، اور نہ وسکتا تھا ہیں ایسے بر بہار شب ور وز تقریبا ہیں جہنے ہی رہے تھے کہ حضرت آب ایسے بیار ہوئے کہ وہی مرض الوزات تابت ہوا اور ہم ر طلبۂ دورہ وری نیون ) جوابئے آپ کو سب زیادہ نوش جس کی مرت العراب انداز میں مہنے رہ اللہ حس کی مرت العراب انداز میں مہنے رہ گئے۔ حس کی مرت العراب انداز میں مہنے رہ گئے۔ حس کی مرت العراب انداز میں مہنے رہ گئے۔ وسے کے کہ سب حسرت محمرے انداز میں مہنے رہ گئے۔

رحمة الشرعيه رحمة واسعة واسبن عليه ننابيب رحمة ورمنوان) آع بھى جبكة نيس سال الله وائد الله مندكو زائد سبت بچے میں اس سانح كاخيال آنا ہے تو دل خون مونے لكنا، اور كليج مندكو آنے لگناہے سه

صبت علیمصائب لوانها ؛ صبت علی الایام صرن لیالیا اگرچراس موصوع بر امجی کہنے کو مہت کجھ ہے کبی ابک ٹناعرکے الفاظ می معذر خواہ موکر رخصت چا بتا ہوں ہے

اند کے بیش توگفتم فم دل ترسیدم: أزرده شوی ورز سخن بسیاراست آخریں سناماع کیلئے تہد دل سے شکریہ بیش کرتا ہوں۔ والسام

لے اور راتم المجھ الم مجمع چکاہے جفرت مولا اسی فرالدین منائے کے انتقال پر راقم نے مفون کھنا تھا جوالفوال اللہ مکھنو ردیے افنانی سامی میں شائع مہا تھا اس بر مولا ہم جم محامات کے ساتھ حفرت مشیخ الاسام فرائٹر مرقدہ کی ہیا، ی اور و ڈات کا ذکر مجمی مختصر آگیا ہے۔

شخ اللام حضر في الطرعكية

## جات وكارنام

مولاناا بوالعرفان نلادى

اَلْحَمُدُولُلْهِ وَکِفَیٰ وَسَلَامٌ عَلَیٰ عِبَادِهٖ الَّہٰ یُنَ اصْطَفیٰ !

اَمَّا بَعُدُو ! محرم مضرات! آج ہم اور آب جس ذات گرامی کو خواج عقیدت بیش کرنے اوران کے کام ونام کویا دکرنے کیلئے جمع ہوئے ہیں اس کا نام نامی واسم گرامی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ہے درحِمۃ الشرعلیہ) عام طور برگفتگو میں انکوشنے الاسلام حضرت مدنی ہماجا تا ہے، درحقیقت ان کی ذات ہمند وستان اور اس بیسویں صدی میں تعریف و تعارف کی مختاج نہیں ہے، ہمند وستان کی علمی وسیاسی دنیا میں ان کا نام اور کام اظہر من اشہ س ہے، وہ ایک طرف وارالعلم دنیا کے صدرالدرسین اور شیخ الحدیث تھے اور دارالعلوم کو ہمہ جہتی ترقی کے صدرالدرسین اور شیخ الحدیث تھے اور دارالعلوم کو ہمہ جہتی ترقی دینے میں انکی کوششوں اور مساعی ،حسن تدبر و تدبیر کوغیر عمول نیمل دینے انکی کوششوں اور مساعی ،حسن تدبر و تدبیر کوغیر عمول نیمل دینے انکی کوششوں اور مساعی ،حسن تدبر و تدبیر کوغیر عمول نیمل ہے تو دوسری طرف ہمند وسنان کی آزادی اور آزادی اور آزادی کیسے انکی

سياك جدوجيدين زاوراس عهديس سياس جدوجبد كامطلب قيد وبنداورمجابده کی زندگی تھی) ان کا مقام صف اوّل کے مجاہدین آزادی بس تھا، علم وسیاست کے ایک ذات میں اجتماع کی متال صرف حضرت من رحمة الشرنلية بي سه

دركفِ جام تَربِيت دركفِ سلائت : هربس ناكے ندا ندجام وسنداں باختن محترم حضرات! حضرت مولانا مدنى رحمترا لشرعليه جامع كمالات نضائل تھے،اوران کا وجودامّت مسلمہیں خیرو برکت کا سبب اور دربعیرتھا، ایک عرصہ تک مدینہمنورہ میں علمی اور دینی ذمہ دارہوں کوایا نًا واحتسا بًا ائجام دینے کے بعد جب انکی ما در علمی ا وران کے اسلاف کا لگایا ہوا پودا یعنی دارالعلوم دیوندیس نامساعدحالات پیرا ہوئے اور ساسا کھ کے مشہورہنگاموں نے دارالعلوم دیوبندگ علمی ا ورانتظامی سطح میں زلزلہ بيداكردياقاس وقت جس مرد مجامدن وانوال وول كشي كوسنهمالادماب وه حضرت مرنی رحمترالسُّرعلیہ ہمیں ، ا ور نرصرف یہ کراس کششی اوراکسش ے مسافروں کومحفوظ طور پرساحل تک لائے بلکہ دارالعلوم دیوبند کو یوری دنیا میں ایک دینی ا وریکی ا دارہ کی چٹیت سے اورکٹاب وینت كاكم عظيم دين درسكاه كي شت سيمشهوركويا. كتاب وسنت اورسلف مالين كي مايت اوران کردش کے مطابق مادا معلوم دیوبدی جوشہرت ہے اسیس مبت ٹرادخل حصرت مرفی علار حمر کو ہے۔ اگران کے ابواب فیضائل میں صرف یہی ایک باب ہوتاکہ انھوں نے اس عظیم ادارہ کو اپنی سینے الحدیثی اورصدر المدرینی کے زمانہیں کمال ے کہاں میونیا دیا اور اس کی افادیت ونافعیت کے میدان کوکٹناویع كرديا تومرف نهى بان ان كفضل وكمال كيسك بهت تقى ليكن ان كے

ابواب نضائل بيتماريس -

مه زفرق تابقدم ہرکجاکہ می نگرم برکتر امن دل می کشرکہ جا اپنجاست
ان کی زیرسرپرتی دارالعلوم دیوبندکا پیس سالہ عمد ہمیں امام غزالی کے استاذامام الحرمین کی یاد دلا تاہے ، نظامیہ بیشا پوریس امام الحرمین کی یاد دلا تاہے ، نظامیہ بیشا پوریس امام الحرمین میں سال تک درس دیا اوران کے اس درس کے خمرات اوراس کی برکات آئے تک محوس کی جا رہی ہیں ، ٹھبک اسی طرح حضرت مدنی رہ کا یہ تیس سالہ عہد جو دارالعلوم دیوبندکی صدرالمدری نی اورین کا رہا تیس سالہ عہد جو دارالعلوم دیوبندکی صدرالمدری نی اور با کمال فضلاء کے بیوا ہونے کا زمانہ ہے ۔

ان کے فضائل ومناقب کے باب میں سبسے اہم اور نمایا فضیلت ان کا مجاہد، تیمنا اور وہ بھی ایمانًا واحتسانًا تھا، زندگی کے تمام والی اور اجماعی معاملات میں نجیجے نیت جس کیسلئے بیادی شرط صبرو تقویٰ ہوتی ہے کیساتھ

جدوجهدا ورم راتيمى ا ورضيح بات كسيلة بهم عمل ان كي حيات كاسب ے بڑا کارنامہے، وہ چاہے علم کی مجلس مہو، چاہے سیاست کا مبدان ہو ا ورجا ہے ارشا د و بلایت کی مسندہ دسب جگہ وہ مردمجا ہرتھے ، بڑے برب کمے اسفارے والبی برسیر سے مسند درس پر جلوہ ا فروز ہونا ان کی اسی فضیلت ومنقبت ہے کہ مدارس رہنیہ کے بڑے بڑے اما تز واک سے محردم ہیں ، اس ہیں نہ رات کی تخصیص تھی نہ دن کی ، میھرمیدان سیاست میں جو آزادی سے پہلے خالص مجاہدہ اورصبرواستقامت کامیدان تحاان کی بھرپورشمولیت وشرکت مجاہدہ نہیں توا در کیا تھا ، بھران کی سیاسی جد وحہدیں اس بات کا بھی اضافہ کرلیجے کہ ہندوستان کوانگریزوں ک غلامی سے آزا دکرانے کامقصد جواب حاصل ہوگیا ا وراس جنگ ہیں متح کے بعد فاتحوں ا ورغازیوں ہیں مال غنیمت کی تعشیم کا وقت آیا تووہ بالکیہ اسمجلس سے کنارہ کش تھے ،ا ورْسندِ درس ا ورمسندِارشاد ہیں آ زادی کے بعدابنی زندگی کومحدور فرمادیا ۔ ان کا یہ مجاہرہ قیام مدینہ کے زمانہ ہیں بھی نھا، حضرت شیخ الہندکی اسارت مالٹہ کے وقت رضاکا رانہ طور پر ایے کوامیری کیلئے بیش کردیا بھی اسی فہرست ہیں آتاہے ، رات میں باره ایک بیج بک جلسول ہیں شرکت ا وراس کی صوارت فراکر جب ستقر بروابی ہوتی تھی توبجائے آرام کے نا رتہجد کیلئے کھڑا ہوجا نا جوان کا معمول تھا مجاہرہ فی العبادہ ہی کی فہرست ہیں آتا ہے۔ان کے تمام فضائل میں مجاہرہ سے ایک رونق پیدا ہوگئی تھی اورانٹرنعالیٰ نے ان کو مقبول خلائق بنادیاتھا۔ ان کے نصائل میں ایک اہم چیزارشا دومرایت ے جس کا سِلسلتقتیم ہندے میلے پورے ہندوستان ہیں کثرت سے

199 جاری تھا، ہزاروں ہزار لوگ ان سے یہ روحالی تعلق قائم کرتے تھے اور بچران کی ہدایت وارشاد کے مطابق ا دران کی رمہمانی میں ایا ترکیفنس کیتے اوراینی عاقبت بناتے تھے ،اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ان کے خلفا ہ اورمستریث بندوستان و پاکستان اور منگلردیش کے طول و عرض یں اینے اینے واکے میں دین نے خومت گذار اور دین کے واعی ہیں -ے ایں معادت بزور بازونیست : تانریختد خلائے بخشندہ جے دوگرم اوراکرام ضیف بھی ان کی زندگی کا ایک روشن باب ہے ،ان كادسترخوان او ران كا گھرا ہم حاجت ا ورمسا فروں كا ملجاً و ما وئ تھا،ہر تنخص بلایکلف کھانے کے وقت ان کے خوان کرم مے متفید ہوتا تھا، اس ہیں متحف بلاتفریق شریک ہوتاتھا اوراسسلامی اخوت ومسا وات كامنظراس طرح سے ان كے دسترخوان بردكيما جا تا تعاجس طرح مالس می اوردیگرموقعوب پراخوت ومسا وات کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ میری عربی کی ابتدائ تین سال کی تعلیم دارانعلوم دیدبندیس مولی ہے ، اوریس و ماں تعلیم کے اِس مرحلہ ہیں نھا جب دارالعلوم کے ضابطہ سے مطابق مجھ کو املادنہیں لی سے تھی، اس وقت حضرت مدنی رحمۃ الشرعلیہ کے دست کرم نے میری دمت گیری فرال اوران کی طرف سے دارالعلوم کے *ویب* ایک ہوٹل میں ہدایت بہونچ گئی کرمجھے دووقت کا کھانا وہاں سے متاہے مجھ جیسے اور بھی بہت لوگ تھے، ہولل والے کو ان کھانوں کے مصارف حضرت مرنی رئمترا سنرعلیه کی طرف سے اوا کردیے جانے تھے۔ اس طرح میری تعلیم میں بھی حضرت مدنی کے کرم اوران کی دستگیری کو دخل ہے ، میں نے عرض کیا کہ میری اتدالی تعلیم دارالعلوم دیونبدیس ہوئی اسلے بس

حضرت کابراہ راست شاگرد تونہیں ہوں لیکن ان کے بہت ہے شاگردوں کا ٹناگر د خرور ہوں . یہیں وارالعسلوم دیوبندیس اینے داخلہے کچھ د نوں کے بعد دارالحدیث ہیںان کو درس دیتے ہوئے دیکھا اورمُنیا، انکی ٹنھیت ہے وجابرت اورعلم وتقوى كے نورسے ہيں منائر ضرور ہوا ا وران كى عظمت کا احساس ذہن کو ہوا ،لیکن ظاہرہے کہ میری وہ غرالیی نہیں تھی کہ اسپنے اس تأثرًا وراحساس کے واضح اسباب کی نشا ندہی کرمکتا جوبعدیس مجھ ہے ظاہر ہوئے میمرتو زماز تیم وا رابعلوم ہیں مختلف موقعوں پر دیکھے کی معادت حاصل ہونی، بعدنا زعصر بعدیں لبھی ضرورت وحالات کے تقاضے سے طلبه كونصيحت بهي فرملت تھے اس بين بھي بيٹھنے كى سعادت حاصل ہولى، ان کی یوری زندگی مسکسل عمل اور مجابدہ کی تفسیروتعبیرہے ۔ حضرت مدنی حمیمت قریب سے اورمسلسل تین چار روز سمجھے دیکھنے کی سعادت <del>اس اوا</del>ع میں اس وقت ہولئ جب کہیں <del>مرس</del> امدا دیہ لهريا سرائے درتھنگہ ہيں زيرنِعليم تھا اورغابًا ابريل يامئی ہے مہينے ہيں جعيتہ علاد مندكا بالانه اجلاس ومان بواتها، سارے معزز ومحترم علادكا اور مهانان خصوص كاقيام مدرسرامدا ديركاس دا رالا قامريس مواتها جوكية تھا، اورجس کے کمرے ویع اورکٹ ادہ تھے چنانچرہم لوگوک اس مِکرت كيسك كمرے خالي كرنے يڑے اورا دھرا دھر دوسرى جگہوں پرجہال كنجائش نکلی دہی مقیم ہوگئے۔ اسی دارالا قامہ کے ایک کمرہ میں حضرت مدنی میں فركش تصاس موقعه يرحضرت مدنى محاعلاوه مولانا احرسعيد رحمة الطناليه مولانا ابوالمحاسن سجا دصاحب رحمته الشرعليد، إ ورمولانا حفظ الرحان صاحب رحمترا لٹرعلیہ کوہرت قریب سے دیکھنے ا ورانکی خدمت کا موقعہ ملاا ورکھبر

تواس كے بعد وتناً فرقتاً جب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں زیرتعلیم رہا اوراس کے بعد مدرس ہواحضرت مدنی سے سسلام ومصافحہ اور ان کو قریب سے دیکھنے اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، سب ے آخری بار<del>ام ۱</del>۹۵۹ء ہیں جعیتہ علماء ہند کے اجلاس سورت ہیں سلام و مصافحہ کی سعادت حاصل ہولی ، اس اجلاس کے زمانہ میں پورے کھوات ے علاقے سے آئے ہوئے عقیدت مندول ا ور*مستر*شدین کا ہجم تھا او*ر* چونکرحضرت اب عمری اس منزل میں پہنچ گئے تھے کہ اتنا طویل سفرا آئندہ کم متوقع تھا۔ اسلے ہرتخص کی پیخواہش نتی کرحضرت ہارے گھرا و رہا ہے شہر ہیں تشریف لاکرہم سب کی تمنائیں پوری فرائیں اورہم کوحضرت سے فیض وبرکِت حاصل ہو۔ چنانچہ اجلاس کے بعدگجرات کے مختلف علا قوں میں حضرت کاعلمی اور دینی سفر ہوا ہے اور حضرت سے ہزاروں کی تعداد ہیں لوگوں نے اصلاحِ نفس اور تزکیہ باطن کا تعلّق پیدا کیا ہے اور یہی حال ان کے تمام اسفار کا تھا جونظا ہرسیاسی مقعتہ ہوتے تھے لکن ان کے تتربیف ہےجانے پرلوگ پروانہ وارٹوٹ پڑتے تھے اورہیعت وارات کاتعلق قائم کرتے تھے ، ان کا فیض برابران کی زندگی کے آخردن تک جاری رما، اور به حضرت مدنی حکی ایسی فضیلت وخصوصیت ہے جس بیں کولی دوسراان کاشرکی ومہیم نہیں ہے۔ وہ سیاسی دنیا کے بھی صدرین تھ اورارشاد و ہدایت کی کمجالس میں بھی صدرشین تھے اورعلوم رینیہ کی مند کے بھی زینیت بخش تھے، مدینہ منوّرہ میں ان سے والدرجمترا لیٹر علیہ نے اینتهم میاجزادگان کوایک نصیحت فرال تھی ، ا وروہ خودحضرت مدلیً كالفاظين يرب:-

در انھون نے جب کہ ہم سب بڑے ہوگئے تھے ہم لوگوں کوجمع کیا اور فرفا کہ میں نے تم مسجھوں کواسلے برورش کیا ہے کہ ہم الٹر کے داستہ ہی جہاد کروا ورکجھ کرے تبہا دت حاصل کرو" انگی پوری زندگی اپنے والدم جوم کی تھیے تر میں تھی ہوں ہی جہاد اورشوق تبہا دت نے ان ایک نہ تھیے والا مجاہد بنا دیا ا ور زندگی ہے ہم میدان ہیں چاہے وہ مسیاسی ہی چاہے بنی ہو با کی جد وجہد کا محور ومرکز وہی نصیحت تھی جوان کے والد مرحوم نے کی تھی ۔

زندگی کے عملی میدان میں جدوجہدا و رصبرواستفامت ان کا ایساجہر نشاجوان کی زندگی کے اخردن تک قائم رہا۔ جس چیزکو صحیح سمجھا اس پر پوری استشامت کے ساتھ قائم رہے ، اور جس میدان ہیں ایما نا واحتسا با واحل ہوئے اس سے میں فراراخیتار نہیں فرایا۔

هیہات لایائی الزمان بھتلہ بان الزمان بھتلہ بہخیل اسلان کے تقبیٰ قدم پرجلنا اوراس کی دعوت دینا ان کی زندگی کا معمول تھا، وہ ہرقدم اور ہرمنزل پرسلف صالیین کے نشان قدم کواپنا رہنا بناتے تھے، اور اسلان کرام کا اسوہ ان کیسلئے منارہ نورا ورشعل مدایت تھا، حضرت شنے الهندمولانا محودالحسن رحمۃ الشعلیہ ان کے امتاد، مربی اور سری ست نھے، قطب عالم حضرت گنگوہی رحمۃ الشعلیہ ان کے اسلان ہیں تھے۔ آپ مرشد تھے، اور حضرت نانو تو می رحمۃ الشرعلیہ ان کے اسلان ہیں تھے۔ آپ مرشد تھے، اور حضرت نانو تو می رحمۃ الشرعلیہ ان کے اسلان ہیں تھے۔ آپ

دیکھیں گئے کہ وہ اپنی عملی زندگی کی رہنمائی میں زیادہ تران تین بزرگوں کی ذات کواجے پیشِ نظر رکھتے تھے ا ور دوسروں کوبھی اس راہ پر چلنے کی دعوت دستے تھے ۔ ان کا اضااص ، ان کا ورع وتقوی ان کا تعفف،

ان کاصبرواستقامت، علوم دینیہ پیں ان کا تفوق ، ان کی تواضح ، ان کا جود وکرم ا ورحلم پرسب ان کی وه صفات ہیں جن کا ان کے مخالفین کوجی انکارنہیں ہوسکتاہے ، ہندوستان کی آزادیسے دس سال پہلے کا زفانہ سیامی چنیت سے بہت ہی پرشور زمانہ تھا ، اورحضرت مدنی رحمۃ الٹر عليهنےاس عهدبس اپنی لمت ا وراینی جاءت سے جوجو آزارا وراذیہیں المحالی بی وہ آج بھی لوگوں کے ذہبن ہیں محفوظ ہیں ، لیکن صبرواستقامت كے اس بيكرنے اپنے خالفين كے خلاف تبھى ايك لفظ بھى زبان سينہيں نكالا اورساته بى تصح وخيرخوا بى كامعول تعى نهي جعورًا، جانب والے يہى جانع ہیں کہ کتنے ایسے لوگ جوان کیسلئے غیبت ، برگوئی ، افترار اور ایڈاد کامعاملہ رکھتے تھے ،جب وہ کسی معاملہ ہیں حضرت مدنی رضے امدا دیے طالب ہوتے تووہ ہوری وسعت تلب کیساتھ اٹیے زاتی اٹرورمیوخ سے م*دد کرے ان کی پرلیٹا نیوں کو دور فراتے تھے ، فرمان نبوی «* لات ڈیپ عليكم اليوم "كاايے وقت ميں وہ نمونہ بن جاتے تھے ۔ عام طور ميرير كها ا ورسمحها جا تا ہے كەعلما دسىياست نهيى جانتے ہي

لیکن ہم آپ حضرات کے مامنے حضرت مدنی رحمتہ الٹرعلیہ کی خو د نوشیت موائع سے ایک عبارت بیش کرتے ہیں جس سے زمرف یہ کرعلاء کی طرف سے برگمانی بے بنیار تابت ہوتی ہے بلکہ مزید براں ان کی وسعتِ قلبی اور مطالمات برزياده ومعن نظرے ديکھنے كى قوت وصلاحيت كاعلم ہوگا بقش حيا جلد دوم 100 بين حضرت مدني حضرات مين :-

" برائے اورنے خیال کے مسلمانوں میں محل نزاع کیا ہے ہیں آھی طرح جا نتاتها، علماء بر داشت نهي كريك كه عام مسلانون كي رمنها في كا

منصب ان کے ہاتھ سے نکلے ، اور تعلیم یا فتہ طبقہ لیٹر رشب کا مری ہے، وہ سمجھے ہیں کہ علمار کی امامت میں ہم کوئی کام نہیں کرسکیں گے، ہیں نے اپنے دل میں فیصلہ کرلیا کرسب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیئے کہ اہلِ علم دعلاد) لیڈر شب کے ادعاء سے دست بردار ہوجائیں ، اور تعسلیم افتہ لوگوں ہیں عام طور پریه احساس پیداکردیا جائے کہ وہ اہلِ علم (علماد)کی شمولیت کی صبیح قيمت كوين مهولين - ميرے استا ذحضرت مولانا سين الهند \_ تغمده السر بغغرانہ ۔ نے میرے خیال کی اس طرح واد دی تھی کہ وہ پہلے سے اس کیسکے تیار بنتھے تھے" اُنتہی الکلام ۔ حضرات! اب اس کے بعد نہ توعلاد پر تنگ نظری کا الزام لگ سکتا ہے اور نہسپیاست سے عدم واقفیت کا، علماء ا رِرجدیدتعلیم یافتہ طبقہ کے درمیان اگرکوئ چیزمائل اورسنگ گراں بن سکنی تھی تو وہسیاسی میدان تھا بیکن حضرت مرنی رحنے کس مرترانہ اندازے اس مسئلہ کا حل تجویز فرایا ا ور دونول گروم واب کے درمیان توازن قائم فرایا -اسسلام کی پوری تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ علائے رہانیین نے کسی مرحله میں بھی اینے لئے حکومت ا ورسیاسی اقتدارکوبیٹندنہیں فرایالیکن اس کیساتھ ہی ان علما مے حقانیین نے ہرزمانہ میں اصحاب اقتدار کو ان کی غلطیوں پرٹوکاہے ، اوران کوسچے راہ دکھلائی ہے ، اوراس راہ ہیں انھوں نے بھی مجھی اپنی جان بھی قربان کی ہے اور شہا رہ کا درجہ بھی حاصل کیاہے ، اور کبھی ایسا بھی ہواہے کہ سلاطین وامراء نے علمائے حقانيين كى مرايات كومنا ب او راس يرعل كياب "كلمة حق عنل سلطان جائر" پرسمیشراصحاب ورع وتقوی علاد کاعمل رما ہے - رہے نامارسوء تواسلامی تاریخ کے ہرعہدیں ان کی نشاندہی ہوتی رہی ہے اوران کے مقصد و نیت سے امرت مسلمہ کا سوا د اعظم اجھی طرح واقعت رہا ہے ۔ طول کلام کی وج سے مذکورہ بالا اقتباس کو مختصر کر دیا ہے ورز بعد کی عبارت بھی اس مقصد کو بہت زیادہ واضح کر رہی ہے ۔ معترم حضرات! سیمناریس حضرات منتظمین کا تقاضا ہوتا ہے کہ بات مختم کر تا ہوں بات مناز کے ساتھ کے حضرت مدنی رحمۃ الٹر علیہ کی زندگی اور باس احساس اور تا تر کے ساتھ کے حضرت مدنی رحمۃ الٹر علیہ کی زندگی اور

ان کی چات مبارکہ کے تمام گوشوں اوراًن کے ابواب فضائل کے تمام با بوں کوتطوبی کے خیال سے ذاکھ سکا ۔ واکٹودعوانا اُن الحدد للله دیب العالمین ۔



## بمولاً المسان احد مرفی کے فی افکار

از : . ڈاکٹرسید و قار احسمدر ضوی د شعبہ ناریخ . کراچی یونی در شی کراچی)

دنیابیں ایسے نفوس ندسیہ آتے دہے ہیں جوآفتاب ہدایت بن کرافتی انسانبت پر طلوع ہو کے اور حبحول نے انسانوں کی رہنائی اور مجان کی کار ہائے نمایاں انجام دیئے۔ ایسی طبیل انقدر ستیوں میں مولاسین احمد مدنی کانام سرفہرست ہے ۔ مولاناحسین احمد مدنی کانام سرفہرست ہے ۔ مولاناحسین احمد مدنی امت سلہ کی ان ہرگزیدہ شخصیتوں میں ہے ہیں جنوں نے اسلام کے طلاف اسطے والے نتنوں اور سازشوں کا انتہائی بامر دی ، ہمت اور استقامت سے مقابلہ کہا ۔ ان کی جراکت ایمانی کے سامنے ہر فالوی شہنشائیت کے ظلم دستم ہخت و تاج اور شاہی جلال دطنطنہ ان میں سے کوئی بھی چیز ، ان کوکلہ حق کہنے سے نہیں روک کی۔ وہ حد بہت رسول کے دطنطنہ ان میں سے کوئی بھی چیز ، ان کوکلہ حق کہنے سے نہیں روک کی۔ وہ حد بہت رسول کے دائے مارہ میں میں میں میں میں میں میں میں کے سامنے کامہ حق کہنا ہے ۔

برصغیریاک دہندگ جنگ آزادی در اصل مولانات نا احد مدنی جیسے فرز ندان نوجید کی دلولہ انگیز اور دبیرانہ جنگ آزادی تنی جس کادامن خون شہدار سے تر ہے۔ آزادی کا سفریلاس سے سرنگا پٹم اور اگست ، ہم ااء تک تاریخ کا وہ ذری باب ہے جس کی داہ بین مسلانوں نے سرفرون نا محد وجہد کی ۔ آزادی کا یہ سفرسلم قومیت کے شخفظ کا خواقا شجد یددین اور اجبائے ملت کا سفر تھا جس کے لیے مولانات بین احد جیسے مجامدوں نے سربکف اور کفن بدوشس ہوکر، انگریزی سامراج کاڈ دٹ کرمتھا بلہ کیا ۔ یہ وقت کا بہت بڑا چیلنے تھا جس کی جنگ مسلم قومیت کے شخفظ کے لئے اس زمین پرلڑی گئی ۔ انگریز و ل نے بیاب سے چال کے طور پراسس کو غدر یا فوجی سؤوسٹ کا نام دیا ۔ گرشہ یہ ان

حرست کاخون ناحق رنگ لائے بغیری رہ مسکا۔

انشارویں صدی عبیبوی ہیں جس طرح شناہ ولی الٹرمحدت دملوی نے مسلم سومیا نمی

ا درسلطنت مغلبه کے زوال کے اسباب کا پتہ نگایا اور یہ کہا کہ مسلم سوساکی کا انحطاط، شعائر امسلام سے بیگانگی ہے اورسلطنت مغلبہ کاانحطاط اقتصادی کمردرٹی اورعشرت بہندی ہے ائتول نے کہا کہ

ر حس سوس من من اقتصاری توازن نه برد ، اس بس طرح طرح کے

روگ بیدا ہوجانے ہیں۔ نہ وہاں عدل وانصاف فائم ہوسکتاہے۔ اور

منه مذبهب ابنا اجعاا تردال سكتاب، عل تفہیات میں شنا ہ صاحب نے مسلم سومائی کی اصلاح کے بارے ہیں معاشرے

کے ہر طبقے کو جنجعو رہ جمعنجعور کر ہیدار کرنے کی کوشش کی اور ان کوان کی ہرا بیوں کی طرف تو م كيا ـ اگرمولا ناحسبن احدرنى كے افكار كى كامطالعدكباجائے تومعلوم موتاكدمولاناكى سبسے بڑی فکر قومی اخوت تفی ۔ اکفول نے اپنے افکار سے سلانوں بی اسلامی روح پیدا کرنے کی

كوشش كى . وەمسلانوں يں لائېيت ،خلوص ،اتحاد ،نظم بسباست اورننظېم \_ کے جو ہر بيد اكر نا جائتے تھے۔اس کی دجبہ ہے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے نو پند جلتا ہے کرمسلانوں کے تبت ایک ناریخ ساز قوم کی ہے س نے مدسرف اقوام عالم پر اثر دالا بلکہ دیناک اربخ کے دھارے

كارخ بدل كرركة ديا مولاناك كهنابها يك اسلام إك بامتعمد متحرك اورافدام بذير نظام يات ہے جوایک اعلی ترزید کی اور لند ترخیر کے مے کو شال ہے ، اسلام دیناکو اجتماعی نصب العین

كى طرت بلآيا ہے اس كامفسد يہ ہے كه اس كے ذريعد زنباسے ظلم و فساد ، شرادراستحصال كا خاتمه ، ومرفرد کوآزادی مواوروه عزت وآبر و کی زندگی بسر کرسکے۔ایک فرد دو سرے فرد

كابك قوم دوسرى قرم كاحترام كرنام بكه مولانا مدنى كے نزديك اسلامي قومي اخوت، ١- حجة التراكبالغه: بالمصباسية الدنية ، مجواله الفرقان الشاد ولى الشرنم رص ٣٢٣ - ٣٢٣

روایت برسی اور تقلید جامد کانام نہیں بلکہ وہ قل ونکر کی تا بنا کی ہے اس ہیں ایک ابری اور اتفایہ جابی مقصد ہے جود وسرے ملکوں کی قوم پرستانہ نہذیب کے مقابلے میں زیادہ دیریا ہے اور وسیع ورفین ہے کہ تکہ اس کے پیچے ایک اجتماعی نصب العین کی طاقت کام کررہی ہے جوجغرافیائی صرود اور نسلی ملکی ندخن سے بالا ترہے ۔ یہ اجسنماعی فصب العین ، اعلا کے کلمۃ المحق کے ذریعہ ونیا میں ایک اخلاتی انقلاب بر پاکر ناچا ہتا ہے۔ مولانا کے نزدیک اسلامی تومی اخوت ایک ندم ب منفعت ہے جوا بے فور صنمیریا وجوان کی روشنی سے حق و باطل اور خیرو سنریس تمیز بیدا کرتا ہے ۔ ایک خدا ، ایک قرآن ، ایک دین اس کے بنیا دی عنامریں ۔ جوتام انسانوں فاص طور سے مسلمانوں کوم می پاسبانی کے لئے ایک رہنستہ اسی کے میں مربوط کرتے ہیں ۔

اگرغورسے دیکھاجائے نوٹاہ دلی الٹرمحدت دلوی نے احیائے دین اور تجدید التی محدت دلوی نے احیائے دین اور تجدید التی محدد کی جو تحریک جلائی تھی مولائا حسین احمد مدنی نے اس کوعملی جامہ پہنا نے کے لئے جہاد کیا متعدد علاء کرام نے جہاد کا فتوی دیا ۔ اس کے بعد > ۱۹۸۹ میں دار الحرب کا فتوی دیا ۔ اس کے بعد > ۱۹۸۹ میں متعدد علاء کرام نے جہاد کا فتوی دیا متعدد علائے کرام اور جنگ کی ۔ مولا نارٹ یدا حرگنگوہی نے بھی دار الحرب کا فتوی دیا متعدد علائے کرام اور مجادین آزادی کو ملا دطن کر کے کالا پانی بھیجا گیا ۔ جہاں آزادی کی راہ بنی انفول نے درداللہ کیا یہ جہاں آزادی کی راہ بنی انفول نے درداللہ کیا یہ میں اسیر بالٹا بنا با کی بیاد اش میں اسیر بالٹا بنا با کیا یہ اس طرح انفول نے قبی جہاد کے ساتھ ساتھ کی جہاد میں حصد لیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلان حریت دا زادی کے صحیح جذبے سے اس جنگ میں شریک نہوتے تو یہ منگامیمن بناوت یا غدر بن کے دہ جا ا۔

مولاناحسبین احد برنی کے افکار لمی کا ماحصل بہ ہے کہ اسلام ایک فکر کمل ہے وہ کسی ایک ملک ، توم یا زمانہ کے لئے مخصوص نہیں ۔ وہ تمام انسانیت کا دین ہے ۔ وہ جب ند

رسموں اور روایتوں کامجمویز ہیں بلکہ ایک مکل نظام حیات ہے جزئمدنی زندگی میں ،معاشی اور سیاسی را ہوں پر گامزن ہونے والے انسانی معاشرے کی رہنمائی کرتاہے۔ وہ زندگی کے باہی تفناد ۔ نفرت اور دشنی کے سیلاب کوروکن ہے۔ اس کا بنیادی اصول بہ ہے کرسانے انسان ایک ہیں۔ فرقول ا درطبفول کی تقسیم فیتی نہیں۔ سب کی انسل ایک ہے ۔ ساری انسانیت ایک ہے۔کل کائنات ایک ہے اسی لئے کہا گیاہے کہ اکٹائس گکھے کبنو آ دکہ وُاَدُمُرِينُ مُورَبِ بِعِنى سب انسان آدم كى اولا دہ اور صنرت آدم ، مُنْ سے بنائے گئے ہم ہ مولاناتسین احدمدنی کی شخصیت اور ان کی ملی فکر کانمایا بهراوان کا وه جذ بر اسلامی ہے جس کی تبلیغ وامناعت کے بیج اکفول نے اپنی پوری زندگی ونف کردی تھی ا گرغور سے دیجھا جائے نوان کی ساری زندگی اسی نفطے کے گر دگھومتی نظر آتی ہے جینا بجہ اس كا واضح تبوت يد سے كه فيد فرنگ كے كے ان برجوالزام لكاتے كتے وه آزادى بند بھی تفااور یھی نفاکہ وہ قرآنی احکام اور احادیث رسول مسلانوں تک بہنیانے کی کوسٹش ممنے ہیں . دراصل وہ آزادی برند کے پر دے میں آزادی اسلام کے سب سے بڑے علم برداد تے اس لحاظ سے وہ سب سے پیلے مسلمان تھے اور بعدیں ہندوستانی ، اعفول نے ای تقرید ا در تحریروں سے مسلانوں میں قومی بیداری ا دراسسائی تڑب پیدا کرنے کی کومشش کی۔ وہ نہ دربار سے متائر ہوئے اور بدن اپائر و فرسے مسلانوں کو متی کر کے اسلامی کی آزادی اور برطانوى أفتدار كاخاتمهاك كامقعد تقاءا ك حقيقت كوحاصل كرف كے لئے الهين جهال تعي رُق حیات نظراً نی اس میں الفول نے اپنے ہو کوٹ ل کرنے کے کوشش کی ۔ چا بج جمعیة علائے ہندسے ال کی وابستگی کا واحدسب سی تفاکروہ اس کے ذریعہ اسلام کا برجم سربلند كركے علمار كے خواب كى نغبير د كھينا جا ہتے تھے ۔ اسس مقصد كو حاصل كرنے كے لئے انفول نے ساری عمر جہا دکیا۔ یہ جہاد تھاخو دابی زندگی سے معالات سے اور ان سب سے بڑھ کر بز لمانوی استعار ا ور دقت کے د ہا رہے ہے۔

غرض مولانا مدنی کی سبیاست، اسلامی سیاست تقی ده کانگرس کے ساتھ رہے۔
اکفول نے گاندھی کے ساتھ مل کرکام کیا . مگران کا دل مسلمان تھا۔ وہ گاندھی کو ساتھ ہے کہ اسلامی سیاست کی فدمت انجام دینا جاہتے تھے ۔ مولانا کے بارے یں یہ بات پورے دوُق کے کہی جاسکتی ہے کہ وہ مسلمانان ہند کے صف اول کے مسلم رہنما تھے ۔ وہ اپنے آپ کوربول کی مجدت میں فنا کئے ہوئے ہے جس پر دین کا عشق غالب تھا ۔ مولانا کو ہند دستان کی آزادی کی مجدت میں فنا کئے ہوئے ہے جس پر دین کا عشق غالب تھا ۔ مولانا کو ہند دستان کی آزادی کو حسب ذبل فارسی اشعار میں اوا کیا جاسکت ہے ۔ وہ اس ایک برین مصطفے در اوا مذہودی بر دین مصطفے در اوا مذہودی بر دین مصطفے در اوا مذہودی

سیاست را نقابچ*ېره کر*دی وگرنه عاشق مسـننا نه بودی

مولانا حسین احد من کی پوری زندگی ملی افکار کی پاسداری پس گذاری رئیسی رومال کی تحریک مجانی دفرنگ ، تحریک خلافت ہو پائرک موالات ، سائن کمیشن ہو پائیونل ایوارڈ ، وارد هاتعلیمی اسکیم پر تنقید کرنا ہو پاشار دا ایکٹ کے خلاف بحریک ، ان سب وافعات بیں ان کی ملی فکر کا جواضح عنصر ساہے آتا ہے وہ ان کی اسلامیت لیسندی یا جذبہ اسلامی ہے جس پر ان کے ملی افکار کی بلندوستاندار عمارت تعمیر ہوئی ہے۔

مولاناحسین احدیدتی کی نکر ، فکر معالح نقی ۔ دہ سعی دجہدکے ذربید ملت کو دنبا کی اقوام دہلک میں باعزت مفام دلانا چاہتے تھے ، مولانا کے نزدبک فکر صالح وہ ہے جوا بیک ایسے معاشرے کی تشکیل کرے جس میں انٹرا دراس کے دسول کے احکام کی ہیر دی کی جائے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ایٹار و محبت مولانا کی ملی نکر کے اہم عنا مرہیں ۔ الشرکی دا ہم جب معوبتیں بردا شدت کرنا اچن کو ملند کرنا اور باطل سے شحرانا ان کی فکر اسلامی کا طرہ احتجاز ا

نے اپنے لی افکار کے ذریعہ اندھیرول سے روکا اور اجالول میں زند کی بسر کرنے کی دعوت ری ۔ وہ حق سے انخراف منسِق و مجور اور طلم وزیاتی کوبسندگی نگاہ سے نہیں دیجھتے تھے ۔ وہ معاشرے بس اخوت کی جہانگیری اور محبت کی فراوانی لانا چاہتے تھے۔ انفول نے اپنے لی انہار ہے الترکے دبن کو غالب کرنے کی می کی اور دوم و لمنت کے استخلام کے نے بڑا کام کیا۔ مولا ناحبین احدمدنی کی ملی فکر بہے کہ الفول نے باہمی اخوت کا درس دیا۔معاشی ا درمعا شرتی فردغ مراعلی اخلاقی کردار کی نبلیغ کی ۔ نیفائل اخلاق کی حفظ دبقا کے لئے معردت کا مکم ریا وربرایولسے بینے کی تاکیدگی۔ ایمان کی بختگی ا ورعبادات کی اوائیگی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے نئے بیضروری قرار دبا کروہ اینے اخلاق وعادات کود رست کرے بشرانت،روادلی ادر انکساری کواپراننعار بناکے مولانانے بنایا کہ نقوی انسانی زندگی کا مٹرٹ ہے چونمی لینے دل میں خداکا خون رکھنا ہے۔ برائی سے نفرن کرتا ہے۔ احتیاداسے زندگی بسرکرتا ہے۔ ہردم ا بی ذمددار بول کاخیال کرتا ہے اور التر نعالی کے سامنے اپنے برس کی جواب دہی کے حسا سے غافل نہیں ہو تا تو بہی تفوی ہے۔ اسی طرح مال ورولت ، جا ، ومنصب اور عبش کے دنوں مِي السُّركو بإدر كعنا اورتكى اورمفلسى بين صبرا ورضبط نفس كامطا برو كرنايه ابك سيح مسلان كى ننان ہے مولانانے قوم کو صبر یحل ، برد باری اور قوت برداشت کی تعلیم دی کیونکہ بدوہ جیزر میں جن سے حصلوں کو ملندی اورعزم کو استقامت ملتی ہے۔ سور اا العمران می خوشخری ديُّ وكارت درب طيل م. لا تَعِنُو اوَلا تَحْزَنُوا وَانْهُمُ الْاعْكُونَ إِنْ كُنْمُ مُؤْمِنِين اور نہمت ہارواور نغم کرو، تم کا غالب رہو گے اگرتم مومن رہے ۔ اس آیت کر بربر ب باہی اتحاد ، اورایانی وصرت کواسلام کی سربلندی کاسبب قرار د باگیاہے۔

مولانانے اپنے ملی افکاد کے ذریعہ الٹرکی اطاعت اور فرمال برداری بی استقامت ثابت قدمی کی مقین کی۔ اور فرمایاکہ اعمال صالحہ کے ذریعہ الٹرکا نقرب عاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ نیکی کے بعد نیکی کرنا تومقصود مومن ہے لیکن نیک کے بعد برائی کرنا مفصود مومی نہیں

كيونك نكي منفصود ومن بيه خدكم برائي يابدى سجده مائ نيم شب عجاد تول مي كوتا بيول پراستغفام رمنا کے خدا وندی کا حصول اور سنت نبوی کا تباع بیه وه رمهنا اصول بی جومولا نا کے ملی افکار کے بنیادی عوامل ہیں۔ دراصل موال ناجا ہتے تھے کہ آدمی کو آدمی کی غلامی سے نجان دلاکر اللہ رب العالمين كى حاكمبت واطاعت كا پابندكياجا ئے كنهى دائسننه فلاح وكامرا نى كاداست ہے۔ اوراسی میں دین ود نیا کی تعلائی ہے۔ اور اسی کے ذریعہ انسان ہر ظلم دجہل مطلق العنانیت اوریخوت وغزورسے نیج سکتاہے عوج آ دمیت اورفلاچ انسائیت کی آگرکوئی راہ ہے تو وہ ہی ہے کہ نیموں کی مدد کی جائے منعیفوں کی خبرگیری کی جائے ، بیواؤں کی بہبود اور بے کسول کی خیرخواہی کی جائے ، صدانت ، سخادت اور فناعت کے اصولول کو ابنا باجائے۔ یہ بی وہ احزاحن کومولانا نے اپنے ملی افکار کی اساس بنایا۔ اسی طرح مولانا نے مسلمانوں کوعفو و درگذر کی تعلیم دی اس کی دجہ بہ ہے کے عفو و در گذر سے شنچھ بیت کے مدارج کال کی جمیل میں مدرملتی ہے۔اس کے ذریعہ انتخاص کی روحاتی بالیدگی ہونی ہے اور اخلاقی بلندی اور ترقی کے اسباب بیدا ہوتے ہیں۔ مولانانے اپنے افکارسے مسلما نول میں یوم آخرت کے محامسبہ بریفین بیداکیا۔ ادر اسس ہات کوسمجھایا کہ دنیا آخرت كى اس كے ہمیں خلتی خدا کے لئے باعث آزار نہیں بننا جا ہے مولانا نے فرمایا کہ فرزندان ترحید کو شجاعت ور تندیس می ہے ۔اسلام میں بزدل وہ ہے جوبرے کام کرناہے اوربری کو کھیلا آہے۔ اس لئے اسلامی شریعت کے مطابق بزدلی سخت ا خلاقی عیب کا مولانا کے ملی افکاریس سے ایک ملی نکر بہ ہے کہ حبوث زبان کی بد نزین بیاری

ہے جو منافن کی علامت ہے بمولانا کے نزد بکے حجوث مقصود مومن نہیں کہ نکہ جو مومن ہے و دیے جبوٹ بولتا ہے ندالزام تراشی کرتا ہے۔ نظیب جوئی کرتا ہے اور ندفنے وریا کاری سے کام لینا ہے۔ بیسب برائیاں زبان کی کے بہتنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں اور باعث ضرر

بنتی ہیں مولاناکے نزدیک ان سب چیزول کی انتہاندامت اور شرمساری ہے مسند امام احمد کی حدمیت ہے کہ اسٹر کے بہترین بندے وہ بی جنمس دبیجه کر اسٹریاد آئے۔ اور برترین لوگ وہ ہیںجو ایک کوروسرے کے خلاف مجرا کاتے ہیں۔ اور دلول کی محبث می دراڑ بيداكرتيين. اگرمولاناحسين احدمدنى كے ملى افكار كاجائز ہ لياجائے تومعلوم ہوتا ہے كم مولاناامن اورترنی کے داعی تھے۔ وہ ہراسس عادت یا خصلت کوجو عدل ہمسادات ادر قومی اخون کے خلاف ہو۔ اسے مفسو دمومن نفسور نہیں کرتے کتے ۔ وہ زندگی کے ہردائرے مے می اور کمرائی کوخارج کرناچا ہتے تھے۔ اور اعنقادی اصلاح کے علاوہ معا شرتی ، ترنی، نہن جی سمتوں میں صاف اور روشن راستوں کی رہبری کرنے ہے۔ وہ احترام آ دمیت اوز کریم انسانیت کے نقبب تقے۔ وہ کبینہ ،بغض،حسدا در ایک دوسرے کی تحقركونالسندكرن تفي اس اعتبارس اگرد مكهاجائ تومولانا نے اپنے في انكار ك دربير امن کے چراغ روسن کے باہم صلح کی نوید دی اور نور ہوایت ہے بایا۔ مولانانے اپنے می افکار سے جوانباع رسول پرزور دیا اس کی وج یہ ہے کہ آل حفرت ملى الشرعليه وسلم خاتم التنبيين بير- آب كى شريعيت نے تام مرابقه تربعتوں كو مسوخ کردیا اورآب کی بعثت کے بعداب تمام انسانوں پر آب کی اطاعت فرض ہے۔ آب سے بہلے جس قدر انبیار آئے وہ خاص خاص قبیلوں اور قوموں کی طرف بھیج گئے ان کی رعوت عام نہ تھی لیکن آن حضرت علی السّرعلیہ وسلم کی بعثت رو سے زمین کی ہرفوم کی طرف ہونی ہے۔ کانے ،گورے، رومی جننی، عرب وعجم، نرک ونا تار، چینی ہندی سب آپ یں برابر كح حقدار بس ينانج فرآن مجيد كاارت دي ومَاأرسُلُنَاكَ إلاَّ كَافَّهُ لِلنَّاسِ ك ممرا ہم نے تم کوتام ہی انسانوں کے لئے بیجا ہے محیجین کی حدیث ہے آب نے فرمایا کہ مجد سے پہلے بی ، خاص ، ابنی فوم مر بھیجا جا تا تفااور بی تمام دینا کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ ان ا بات اور صدیت سے بہ بات و اضح ہو کرسا منے آئی ہے قرآن مجید کی طرح رسول المعلی التر علیہ دسلم کی حیثیت آفاتی ہے۔ توجو شخص کامل واکمل ہوا سکا اتباع بررج اولی واجب ہے۔ دینا میں کی آسمائی صحیفے آئے مگران میں کوئی بھی جامعیت کی صفت نہیں رکھتا ہے توراۃ ، اقوام کی تاریخ ہے۔ زبور ، دعاؤں اور مناجاتوں کا ذخیرہ ہے۔ سفرالوب میں عقیرہ تقدیر و رضا کی تعلیم ہے۔ امثال سلیمان میں مواعظ و حکم ہیں۔ انجیل حضرت سے کی رگزشت اور تعلیمات اخلاتی کا مجموعہ ہے۔ یکن محدرسول الٹرملی الشرعلیہ وسلم کو جو صحیف ملائینی اور تعلیمات اخلاقی کا مجموعہ ہے۔ یکن محدرسول الٹرملی الشرعلیہ وسلم کو جو صحیف ملائینی قرآن وہ جو امع الکم ہے تینی وہ تمام باتوں کا جامع ہے۔ وہ توراۃ بھی ہے زبور بھی۔ آئیل جو اور کچھ اس سے زیادہ بھی۔ یہ ہے اسلام کا وہ بنیادی تصور جس کی بنا بربرمولانا نے اپنے افکار ملی میں اتباع رسول کو موضوع بنایا۔

عرض مولانا کی فکریہ ہے کہ خدائی بندگی کے سواکسی کی بندگی نہ کی جائے۔ نیفنس کی بندگی ، نہ عادات کی بندگی ، نہ کی بندگی ، نہ عادات کی بندگی ، نہ خادات کی بندگی ، نہ خواہشات کی بندگی ، نہ خواہشات کی بندگی کی جائے ۔ در اصل مولانا ایک ایسا معاشرہ قائم کر ناچا ہے ہے جس میں نسائیت بنا دعا کمگیر برا در ی پر ہو، جس میں حکم انی ، الشرکی ہو بخوا ہنات کی نہ ہو جس میں نسائیت کی جرخوا ہی ، آخر ت پر بھین اینا رو قربانی اور زید و اخلاص ہو۔ ببر ہیں وہ افکار جن کی خبرخوا ہی ، آخر ت پر بھین اینا رو قربانی اور زید و اخلاص ہو۔ ببر ہیں وہ افکار جن کی مولانا نے زندگی ہو بنیا تھی کی اور یہ بین ہے بعث میں میں کی طرح اور آزادات نوں کی طرح زندگی مبر کرنا سکھایا۔ اس می اظ سے اگر مولانا کے افکار کا خلاص نے لا جائے تو یہ مطلب تکلیا ہے کہ ایک صالح معاشرہ ، ایک صاحب ضمیر معاشرہ وجود میں لا یاجا کے۔ ایسا معاشرہ ، ایک صاحب ضمیر معاشرہ وجود میں لا یاجا کے۔ ایسا معاشرہ ، ایک صاحب ضمیر معاشرہ وجود میں لا یاجا کے۔ ایسا معاشرہ ، ایک صاحب ضمیر معاشرہ وجود میں لا یاجا کے۔ ایسا معاشرہ ، ایک صاحب ضمیر معاشرہ وجود میں لا یاجا کے۔ ایسا معاشرہ ، ایک صاحب ضمیر معاشرہ وجود میں لا یاجا کے۔ ایسا معاشرہ ، ایک صاحب ضمیر و ان کی اور آخرت کا نفع ہو۔ میں دولت ہی سب کچھ نہ ہوجس میں اصل چیزائٹر کی رہا۔ اس کی خوشی اور آخرت کا نفع ہو۔ کبونکہ اصل چیزائٹر اور اس کے رسول کے احکام ہر عمل کرنا ہے۔

مولانا کے لمی افکار کا ایک اور اہم عنصر خدمت خلن ہے جس سے انسانی سوسائٹ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اورمعاشرتی مثقافتی اورمعاشی حفون کی سرافرازی کے دروازے

کھلتے ہیں مولانا کی تعلیمات کی روسے ہر فرد کومعائشرے کی تفانتی زندگی ادر معاشرتی ماحول میں زندگی گذارنے کاحق ہے اس لئے مولانانے استخصالی نظام کی سختی سے مذمت کی کبونکہ مولانا کے نز دیک تام انسان آزاد میدا ہوئے ایں ان کی سماجی جنیت برابرہے۔ غرض مولانا کی ملی فکر بہ ہے کہ اتحاد ایک خزانہ ہے منرمندی اور عقل کا طور طریقے اوراخلاق کا جس سے قوم اپنی نشود نما کے دوران زہنی زندگی کے نئے عدا حاصل کرتی ہے معاشرتی تنظیم می جسمانی توانانی کے گئے جس چیز کی زیادہ صردرت ہے دہ ہے نوم میں اتحاد دا تفاق. په توا<sup>ن</sup>ا کی مه بوتودل و د ماغ کونشو دنما کاموقع نهیں ملتا۔ اعلیٰ نسلیں،جغرافیا کی اورارصنیاتی صدودسے اور ارہوتی ہیں۔ وہ ابک ایسی ثقافت کوجتم دینی ہیں جوبلندا خسلانی صابطہ کی روسے قوم کو ایک دمنشتہ اتحادیں خسلک کرسکے۔ ابسے عقائدم زنب ہوتے ہیں جوزندگی کوکوئی نصب العین فراہم کرسکیں تاکہ زندگی بامقصد ب جائے۔ وہ توم جونفتل یاعقل کے ذریعہ۔ زبان، علم ، اخلانی ، روایات ، ٹکنا لوجی ، ہنرا در ندمہب کاصیح ورشا ہے نوجرانول كونتقل كرسك ووقيقى معنول مي الهذيب يافة ادرليك عظيم قوم ( Creat )

Nation) کہلانے کی سنحق ہے۔

اس و فن عالم اسلام حسمشم كنش اورشكست وريخت كى كيفيت سے گذررا ہے اس کا تقاصاہے کہ ہم مسب متحد ہو کر ایک پلبٹ فارم پر جمع ہوجا بک اور رنگ وسل باگروہی اخلافات سے مادرار ہوکر ایک سبسہ یلائی ہوئی دیوار ب جائیں ۔اسی سے ادل قومی اخوت اجاگر م و کی ۔ د دمسری قومو ل برجهاری فومی عفلمت کارعب و جلال انزا ندازم دگا. اے برادران اسلام! اب الخريس، بس آب سے ایک ہات کہنا یا ہتا ہوں اور دە يە ہے كە

ایک زمانه نفاجب مراکش پرفرانس ،عران اور اردن پر برطانیه ،مصر، الجیریا،

ا در شہونس پر بور بی طافتوں کا فبضہ تھا ۔ نبکن آج معاملہ برعکس سے آئ نامجبر با، الطّیاب

سبن کال، مالی، گنی، گھانا، مصر، مراکش، ار دن مسلانوں کے بیشتر ممالک آزاد ہیں۔ کیا ایسی صورت میں تام دنیا کے مسلان اپن قومی ا در ملی وحدت ادر ملی خود اعتماد ی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اگرا بب ہوجائے تو عالمی مسیاست کا رخ برل سکتا ہے۔

اے اسلامبان ہند! ایک زمانہ تفاجب سلانی کی افواع ویانا ( Vienn کے در دازے پر دستک دیتی تقیں ۔ پورب میں ہنگری ، رومانیہ، جنوبی روسس، بلغاریہ پوٹان ، البانیہ ، آسٹریا کا بڑا حصہ سلانوں کے ذیر گئیں تفا ۔ امیرالبح خیرالدین بادبروس کی قیادت میں سلان ایک ظیم ترین بحری طافت تفے ۔ پہاں نک کہ بجرہ کو دم حسلانت عثمانی کی ایک جمیل بن کے رہ گیا فقا جس میں سی ملک کی بحریہ کو اس کے جہازوں کو جیلنے کرنے کی ہمت نہ ہوتی تفی ۔ آئے جبکہ بیشتر مسلم ممالک آزاد ہو چکے ویں ۔ صنور ت جیکہ ہم اینا الگ ایک منحدہ قومی بلیٹ فادم بنائیں ۔ پہی میرابیغام ہے مہ بیا تا گل بیفٹ نیم و صمے درساغرانداذیم بیا تا گل بیفٹ نیم و صمے درساغرانداذیم بیا تا گل بیفٹ نیم و طرح دیرساغرانداذیم



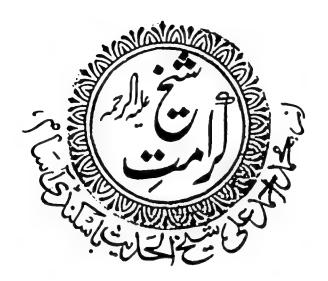

مرت نا حفرت نیخ الانسلام سیدمولاناحین احدصاحب کے سلسلہ بیں ہونے والے حالیہ سیمنار جو دہلی میں آئدہ مورخہ ۱۹ را وار بارج شہاء کو منعقد ہور الجار ہے جس میں ہر طبقہ کے اہل فن صاحب ذوق اور دانشوران علم دفکر اینے ابنے مکتب نکر کے گلہائے عقیدت بیش کریں گے ، میں بھی اس بزیم سیمنار کے ایک اونی عقیدت منداور خادم کی حیثیت سے اس مبارک اور سید موقعہ بریکے افسہ دہ حال شاعر کے مصدات

در مجلس خود راه ره مهم چوں سے را انسسردہ دل انسسردہ کندا بخینے را

جبندا حوال و واقعات جومیری زندگی کا سرایه نا زا در مجه جیسے اکٹر کے لئے باعث نخر وانساط ہیں چندعنوانات کے سخت اس امیدیر نقل کرنے کی جرأت کرتا ہوں کر سٹ اید کسی نور دراہ اور کلاش منزل والے تے لئے نشان راہ تابت ہوجائیں۔

مندوستان كمشهورومود حضرت يخ الاسلام وكى بعد حيات اين المشرقي سرحدى صوبه أئيزول متعلقین برمنوز توجرا ورجهان نوازی درمیزدرم) می بندوشان کے مختلف علاقوں کے مسلان تجارتی سلسله میں رہتے ہیں،اس کومہتانی علاقہ ا وران دورو د راز علاقوں میںاسسلام سے بے فکرا در غافل رہنے والے مسلانوں کے اندر بے دینی اور موجودہ برمات جڑیکر رہی ہں اور ازراد وبے دین کی نبریں برابر ملتی رہتی تھیں جس کی بنا پر و إلى كے لئے ميرااكب عاليہ سفرورييش ہوا ، اس سلسله ميں ١٦ رّ اوار فروري و ہاں رہنا ہوا، اس جہارر درزہ سفر سے والیسی کے بعد ۲۱ر فروری کو دوہر ایک گری بیندا کی جس میں ایک مبارک خواب سے مشرف موا۔ دنيكهاكر حضرت سنبيخ الاسلام ونورا سترمرقده وبوبندك دومنزله برآمده برت ریف فرا ہیں اور زیارت نبوی صلی الله علیہ دسلم مے متعلق حاض بن سے ایک سوال کیا جس کا جواب سے مہیں دیا اوراس سوال کے جواب دینے کا شرف مجھے حاصل ہوا جس برخوش موکر حصرت نے مجھے ایک خاص لقب سے نوازاً رتقب کے ظاہر کرنے سے معذرت خواہ مول ) دوم كمحد د كيمتا مول كرمس والدمزرگوارمرحوم نتشي محد نفير كي منا کے انتھوں میں بڑے صفحات کے جند اورا ق ہیں جن میں سرخ خفی حرفوں میں نامول كى فېرست ہے اور مجھ سے فرارہے ہيں كرميں حضرت مرنى عليه الرجمه كامهان موں لقيرا ودوك حربها نول كے نام اس فبرست ميں ہيں غور فرائیے کراس ۔ عالی شاہ کورب کریم نے جس طرح دنیا میں وسیع صاحب خوان اوربہان نواز بنا یا تھا، ہنوز عالم برزّ نی مربھ وی شرف بخت ہے

اوراینے متعلقین کی طرف برابر توج مبندول ہے احوال دواقعات کی بات جب خواب سے شروع ہوئی تو اپنے تعلیمی زانہ کا ایک خواب بیان کر تاملوں جواس تسم کے دوسے را درخوابوں کی ایک کڑی ہے جوگداز د دلفریب مونے کے ساتھ مساتھ دل خراش بھی ہے۔

شیخ الاترام کے ساتھ سیبرالکونٹن معلم ایراس زازی ات ہے جب کرمیں الاترام کے ساتھ میں الکونٹن معلم الدین الاترام کے ساتھ میں الدین الاترام کے ساتھ کی کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ

باغ كمره مدا مين تقيم تقا، دوبيرك وقت فيلوله كے سے ليٹا ہوا تھا كہ خواب ميں رسول اكسان الله عليه وسلم كل زيارت نصيب ہوئى، آ ب صلى الله عليه وسلم كرى تيزى سے حصرت مشیخ الاسلام كى نيام گاہ كى طرف كشريف بے جارہے ہيں

باس وتت كاخواب ہے كرجس دوز حصرت مرنى برين الج كا حدموا تقاا ور اس زيارت كے نوراً بعد محبكومعلوم مواكر حصرت والا پر فالج كاحملہ موگيا، كيكن الله تعالیٰ نے اپنے صبيب كے صونے فينمت نوايا اورث تت سے كاليا -

ہے جبیب کے مسلومے ملیمت مرایا اورت رقت سے بچاگیا ۔ حصرت شیخ الاسلام، کی ذات کے ساتھ تائیدا در مشرات کی فہرست بڑی لمبی

کریم گنجی سے دالبتہ ہے جوایک سیح عاشق رمول تھے ، اوراکٹر وببیٹیر آ بے کے اوپر جنرب دکیف کی حالت طاری رہتی تھی اور اسی جنرب وکیف کی حالت میں یارسول اسٹر بارسول الٹر کہتے ہوئے جنگلول اور بیا بانوں میں تشکل جایا کرتے تھے ، ان کے

اس بذل كيفيت كاكر وككر ويده تقى خود حفرت شيخ الاسلام ١٠١ ب ميت

والسته بي جس من خاكسارن حفرت مدنى كح جبرة مبارك يرتب عليات اللي كو مسحورکن اوربر لطف طور برمحسوس کیا، ایک د فعہ دہلی الجمعیۃ کے د فتر میں جب کہ حضرت والاکسنی علم کام مین منهک تھے اور میں یاس بی حاصر تھا، د وسری د فعہ

حفرت کے اُخری ج کے موقعہ برحب کم مینرمنورہ میں حضرت کا اپنے بھا لی سید ممودصاحب کے مکان میں قیام تھاا ورمیں بھی ساتھ تھا۔ د فعة چيره براكسسهابي كيفيت طاري موتى اورتجليات وانورات كے نايال نقوش ظاہر موے ان سابی نقوش نے بورے احول کو لذت وطاوت میں تبدیل كرديا اورصاف وشفاف شهدكى سلبيل في كام ددمن كوب خود بناكر مبوك ویایس سے بے نیاز بنا دیا اور دیر تک اس کی لذت محسوس کر تا رہا۔ تلادت قرآن كى لىرنى كيفېت كالك لوكها واقعم كى بات آئى توايك روحانى ترنگ كاوا تعه با دارا أخري اس كوبهي سناتے جيوں-حضرت مدنى مليالرجمه كاللوت قرآن سے شغف اورانهاك برخاص دعام كومعلوم مے كس قدرامةمام تھا اور رسول ياك ك ان دعائير كلات اللهم ارجم بالقلّ العظيم وتخلط بلحس ددمى كركتن مصداق تق-يه اس زاز طالب على كاوا قعه ب جبكه من سابه ط من ما يمثل مرسسه كا طالب ملم تھا اور حصرت مدنی علیم الرحم سلبے میں قیام رمضان اورا علکا ف کے سلسله میں جیل روڈ برواتع مرحوم دارو غه عبدالستارصا حب کے مکان میں مقیم تھے جس کے متصل مشرقی جانب ایڈو کیٹ مرحوم نثار علی صاحب کامکان تھا جس میں میں رہاتھا، اس قربت کی وجہ سے بورے رمضان معیت اور ضرمت گذاری کا يوراموتع رنصيب موتاتها مصرت مى سرك كى مسجد من ترى عشره اعتكاف فراتے تھے اور عموا تبجد کی باجاعت نمازوں میں جاربا نج یا رے لمادت فراتے ، اسی شب گذاری عشره آخروسے میلے کسی مات کا واقعہ کے کاک

رات نکان کی وجہ سے میں دورکھت کے بعدایے تحرے میں اً رام کے خیال سے علاآیا

تکیہ سے سرنگایا ی تھاکراس سے نلاوت قرآن کی آ دازا فی شروع ہوگئی ادربستر کے سرحصہ سے تلادت کی آواز آنے لگی حتی کر کھرے سے اہر ہر شجر د حجرسے دی ايك بيّ لاوت كياً واز مرنى لب دلهجه مِن كُوخُ رَبّي تقى ، مِن حِيران ويربُّ ك حصرت والاک قیام گاه کی طرف لوٹ آیا ادر میمرد وباره آپ کی نماز کے ساتھ اس واقعه کے بعدمے حضرت موسی کلیم الله کی اللہ سے ہم کلامی میں كوهِ طورك رزنے اور حضرت داؤد عليرات مام كي الماوت زبور مين ذي روج اورغیردی روح کے سامل مونے کی تفسیر سامنے آگئ حضرت في الاسلام وحمة الله عليه حضرت في الاسلام وحمة الله عليه حصرت في الاسلام وحمة الله عليه حصرت في الاسلام وحمة الله عليه الله على المحتال علالت كى خبرسنكريس ديوب دعيادت كى غرص سے مولانا عبدالحق صاحب كى معیت میں دبوبر رہنیا، چند دن اقامت کے بعد حضرت والانے جمعیة العلام كے بارے ميں ايك برايت امرد برائم دونوں كوا سام بھيحديا، دورة أسام کے درمیان مجد کوسخت بخاراً گا، خیانچ بین مکان جلا آیا، اسی این علالت کے درمیان حضرت رحمتہ الله علیہ کے انتقال کی خبر میسی ۔

انتقال کے ایک دات بعد نواب میں حصرت نے الانسلام کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں میں نے بوجھا کرا پ کا انتقال کیسے ہوا تو آپ نے ارشاد نسرایا کے

میں قبلولر کے لئے لیٹا ہوا تھا کرمعلوم ہوا کر ملک الموت اگئے، چنا بجر میں دائیں کروٹ لیٹ گیا تو اتنا ہی محسوس ہوا کر جیسے کسی جیونٹی نے کاٹا ہو، بھریں بیدار مہوگیا، دوسسری دفعہ مجھے نبیند آئی تو بھر دوسری بار فنرت دالا کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرایا کر مجھے جب معلوم ہوا کر ملک الموت آگئے . تومیں دائیں کروٹ بر لرمٹ گیا اور کلمۂ شہادت بڑھا اور صرف آنا ہی محکوں ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہتسی چیونٹی نے کاٹا ہو۔

ان وانعات کے روشنی مے سمینار بونے والے کی سخصیتے اور ان ہے پایہ کمالے کو دیھا سخصیتے اور ان ہے پایہ کمالے کو دیھا ماستارہ اور ہی اس قسم کے کتے احال ووا تعات کتنوں کے سینوں میں امانتے ہیں ، بہت وقت کی نزاکتے کو مدنظر رکھ کر ببیرے ختم کرتا مدنظر رکھ کر ببیرے ختم کرتا موں واخو دعوان انسے المحد بہت استالحجد بہت استالحجد بہت التحالم رسب



بر د فنبر تزویرا حرعوی، د کی یونورسی

## ایک تاریخی و تهذیبی دستاویز

جس کے الگ الگ رنگ اپنے فارجی رکشتوں اور داخلی کیفیتوں کے ساعة سائة خوستس رنگی و بہم آئٹی کا ایک عجیب مرفع اور دل آ ویز امتزاع مین کرنے ہیں اور ہم رنگ ہیں مولایا کی اپنی منفرد نشخصیت ابھرتی ہے اور اپنے زمانے اور زندگی کومتا ٹڑکر تی ہوئی نظراً تی ہے۔

اس کے دسبلہ سے ہمارے نے صنرت کے اپنے شعور و شخصیت کی سناخت آدمکن ہوہی جاتی ہے اور اس کی ایک متحرک تعمویر شروع سے آخر نگ نگا ہوں کے سامنے رہی ہے اس سے آگے اور الگ اس کا دسیع تر ذہنی بسس منظرا و رتاریخی نناظر، بعض نہا بہت اہم قومی مسائل اور ملی رجانات کی تفہیم اور ان کی تاریخی توجیہ میں، عیر معمولی سطح پر ، ہماری فکر کو ہمبزکر تا اور اس کی قدر شناسی میں معاون ہونا ہے۔

اس سے جہال مولینا کے اپنے فا ندان اور وقت کے ایک فاص واکر ہے ہیں، اس کے ماننی و موجود کو سمجھنے میں سہولت، ہوئی، ک سے دہاں مولئنا کی بھی حبتیت اور اسس کی مخلف جہتوں کور دکشن کرتی ہوئی تاریخی بھیرت، ہیں مسلانوں کے متوسطہ طبقہ کی زندگی اس کی افتاد مزائے ، اس کی روایت پہندتی ، نیزاس کے ندائی دنیم ندائیں رووں ، وروطنی رشتوں کو سمجھنے میں بھی ہمارے بے روشنی اور رہنائی کا باعث ہوتی ہے اور ہم اس کی روشتوں کو سمجھنے میں بھی ہمارے بے روشنی اور رہنائی کا باعث ہوتی ہے اور ہم اس کی

بنبادجان کراس محل ممورت اور تغیرحالی کافی کچه اندازه کرسکتے ہیں جس سے ضوصبت کے ساتھ کچھاں مدی عیسوی کے نفست اخرا ور موجودہ صدی کے رہے اول میں سلم معاسرہ گذرا سے۔ اور کیسے کیسے برسفرختم ہوگیا۔

ے۔ اور سے سے یہ سرم ارت ۔ حضرت وا الا کے خاندانی حالات یں ہم دیجھتے ہیں کہ قدیم جاگیردار یو ساور دمیداریو سے وابستہ معاشرہ کس طرح اپنے دور انحطاط سے گذر تاہے اور اس مرحلہ کے افریک آجا تا ہے جسے ہم نقطہ ہجرت ۔ Paint of departiv بھی کہہ سکتے ہیں ادر جہال ہنچ کر کوئی نیا فدم انظانا چاہے وہ کتنا ہی کمزور ہونا گزیر ہوجاتا ہے۔

کوئی نبا فدم انقانا چاہے وہ کتناہی کمزور ہونا کر پر ہوجاتا ہے۔
زمیندار بال کبول اور کیسے نباہ ہوئیں ان سے دالستہ افراد کا طبقائی کر دارکیا تقا
اس کی تفصیلات اور اسباب ہر عِگہ الف سے لیکر بایہ تک یکسال تو نہیں ہوسکتے لیکن کچھ
ہاتیں ضرورا بسی تقیں اور ہیں جنعیں تعمیر شرخوا لی کی ابک صنم صورت سے تعمیر کر سکتے ہیں ادر جن
کے نتیجہ یس اس نظام کی شکست در کیت تاریخ کی اہم نبریلیوں کا حصہ بی ہوئی تظرائی ہے
جسے اس کا ایک نطقی انجام کہنا جا ہے جس کے بعدیہ پر ضکوہ نظام وقت اور تاریخ کی کرفی
دھوب میں تحلیل ہوکر روم کی۔

اس نامی بی ایک بڑے خارجی دبا وُکے اثرات کے جائزے اورتجزیے سکے بادمت مولیٰنانے جاگیردارطبقہ اور زمیٰدارانہ طرزمعار ٹرن کے رویہ سے مرف تطربہیں کیا اور اسس نامی بل فراہوش حقبظت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔

1

روانگریزی حکومت کے زمانہ میں جو قدر دمنزلت زمینوں اور جا کدادوں
کی بڑھ گئی ہے اس کاعشر عشیر بھی زمانہ سابق بیں نہ تھا معولی طرور توں
میں زمینوں کو فروخت کر دینا رہن رکھ دینالبلکہ درا دراسی بات پر
خوسش ہوکر ) بخش دینا معمولی خدستوں کے صلہ بیں گاؤں کا گاؤں ہب
کر دینا مسلمانوں بالحفوص مسلمان رؤسا کا بائیں ہاتھ کا کھیل نفا ،،

بات بین ختم نہیں ہوتی جاگر دارانہ مزاج اور زمیندارانہ افتا دطیع کے زیرا تررقا ہول اور قبا کول کا جوسلسلہ جلتا تھا اور ابھی چلہ ہے اس میں نوبت قتل وخول تک پہنچ جاتی تھی اس سلسلہ بیں طلبی دحق تلفی کی عرتناک مثالیں الگ سامنے آئی تھیں اور مقدمہ بازی کاعفریت، جس طرح پرتسمہ باکی طرح کا ندھوں پرسوار ہوجاتا تھا۔ بڑی بات بیہ کرحضرت نے ان سچا ہوں کو فراموسٹس کرتے ہوے ان معاملات پرکوئی گفتگونہیں کی کرحضرت نے ان سجائری معاشری مسائل کو اسباب معیشت سے جوڑنے کی کوشش کی کہ دہی بیشتر ہارے معاشری رویوں کی بنیا دہوتے ہیں

جنانچرہم دیکھتے ہیں کہ مولانا کا جس فاندان سے تعلق اور جدی آبائی رہشتہ تھا اس کی املاک کو جب ایک پڑ دس رائے نے تا راج کیا تو ایک ماہ تک کاڑیوں ہی لوٹ کا مال لے جایا جات مرائے جب عدالتی چا رہ جوئی گی گئی تو یہ لوگ قلت سرمایہ اور دیوانی کے مصارت کی کڑت کی وجہ سے اپنے چیرہ دست حربین کا مقابلہ نہ کرسکے نتیجہ یہ ہوا کہ مدار آمدنی کا بیری مریدی اور ندرانوں کی آمریرر ، گیا۔

مولانا کے دادا کے زیاد میں خاندائی جاگیر وجا کداد میں جوحصہ بنیا تھا وہ روپہ میں دو آنے آئے ہے حصہ جم این کے والد تک آنے آئے برحصہ جمی دہا جنوں کے پہاں رہن دکھا جا بچا کنا اور وہ مرحوم مختسرسی نک تعلیم اور معمولی سی نیم سرکاری ملازمت کا سہارا لیسنے برمجبور ہوگئے گئے ۔

مولانانے اپنے فائدان کی بہ کہانی ساکر ہمادے سامنے شائی اور وسط ہند کے بے شاد
فائدانوں کے المناک انجام کی داستان وہرائی ہے اوراس پر آباد ، بکدا یک عنی بیں مجبور
کیا ہے کہ ہمادے علم رسلانوں کے ندیس سائل کے ان کے معاشی ومعاشرتی سائل پر بھی
زیادہ سنجیدگی اور گہرائی کے سابھ سوچیں ۔ یہاں بہ کہنے کی صرورت کہ ہمادے بیشتر علما کی
تحریروں میں ،جو ہمارے لیے رہنا روشنیوں کا درجہ رکھتے ہیں یہ سائل اپنے میچے مادی سیات
وسیات کے سابھ بہت کم ذیر سجت لائے ہیں۔

ملانوں کے بعض طبقات روائی سطح پرانی نوبی نکرکے ذیر اثر اوربہت کچھ تاریخی چیرہ دستیوں کے پیداکر دہ نفسیائی جبر کے بخت کس طرح سوچے رہے ادر اس پر عمل کرتے رہے کچھ اندازہ اس سے بھی ہوٹا ہے کہ مولانا کے والد فاڈان کی تنگ دستی ہجوم افلانسس اور معافی برحالی کی وجہ سے علوم عربیہ کی تحصیل سے محرد م رہے میشکل مرل پارکیا اور نادل کرکے مدرس کے جیشہ میں آگئے معض احباب نے انگریزی سیکھنے کا بھی مشورہ اور نادل کرکے مدرس کے جیشہ میں آگئے معض احباب نے انگریزی سیکھنے کا بھی مشورہ دیا اس کی طرف طبیعت مایل بھی ہوئی لیکن خواب میں دیکھا کہ وہ کن نقوں اور غلاظتوں ہیں دیا اس کی طرف طبیعت مایل بھی ہوئی لیکن خواب میں دیکھا کہ وہ کن نقوں اور غلاظتوں ہیں گھرگئے تواسس کا خیال ترک کردیا۔

معمولی واقعہ ہے بیکن اس کابین نظر معمولی نہیں ہے ادر برمیغر کی تاریخ کے ایک ہم مور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمارے علار اور فربی طبقہ کی تہذی فکر بحیتیت مجموعی انگریزی تعلیم کا مخالف رہی ہے اور اس کی وج خود انگریزوں سے منافرت ہے جس کی بڑی برطانوی ہمندی ہندوستان کی سیاسی دساجی تاریخ کے بطون بی تھیلی ہوئی ہے ۔ طبقہ علما اور ال کے زیر اثر مسلمانوں کا یہ رویہ انگریزوں کی حکمت عملی کے خلاف ایک احتجاج کی صورت بی سلنے کے زیر اثر مسلمانوں کا یہ رویہ انگریزوں کو آبر نیس کے مطاف ایک احتجاج کی صورت بی سلنے آئے ہے یہ بی تنظیمی مقاطع یا معاشر کی سطح پر نون کو آبر نیس کے مطاف ایک احتجاج کی مورت بی سامت اور تا جران لوٹ کھسوٹ سے ہندور نیال مورت نقی انگریزوں کو قبر نیال اس کے بیدور کی اور مسلمانوں کو خصوصا جو تندید نقصانات بہنچا کے تقے یہ روکل اس کا بہیدا کردہ تھا۔

میں انگریز حکومت کے سیاسی اقدامات کے تحت علار کی مو شرحیتیت کومسلم معائشرہ میں ختم کردیا بھی شامل تھا. تھنا نہ کے دستوری ادار ہ نبز مسلم اوقاف کی شبطی اور ان کی آمدتی سے چلتے ہوئے مدار سس کے خاتمہ کی اسکیم ۔

بسب الک بات ہے کہ یہ سایل وفت کے سات میں بنے چلے گئے مرسبہ بنایہ الک بات ہے کہ یہ سایل وفت کے ساتہ بسائہ مختلف فیہ بھی بنتے چلے گئے مرسبہ بنایہ الرحمہ اور مولانا قاسم: نوتوی رحمۃ الشریکہ جیسے قومی اکا ہر بادلیو بندا در علی گڑھ کے ماہین جو نظریاتی اختلان اور ذری کشمکش ملتی ہے وہ اسی کا شاخسانہ ہے اس ہر بھی مولانا کے یہاں انگریزی سے بالواسطہ وملا واسطہ اخذ واستفادہ کی گونا گوں اور متنوع منابس منی ہیں جو اس کا نبوت ہے کہ اوارتی واستگی کے با وصف مولانا کی نظر زبانہ کے منابس منی ہیں جو اس کا نبوت ہے کہ اوارتی واستگی کے با وصف مولانا کی نظر زبانہ کے بدیتے ہوئے تعاصوں اور توم کی نبوش پر رہی لیکن اس برجی تاریخی نظر داری اور تعبیری فکر فرائی اس کی صرورت نفی اور اس کے بس منظر میں مختلف طبقوں کی سماجی نفسیات کا رول رہا ہے اس کی طرف سے کلیتًا صرف نظر بھی مناسب بنہ عقا

ا ہے ادارتی سلک کی باسداری دہیں وی میں اس سلسلہ میں جو کچھ کہا ادر تکھا ہے وہ بہت کچھ واشکا ف انداز میں ان کی زبان اور زبان قسلم پر آیا ہے اس خمن میں انٹوں نے وہ بہت کچھ واشکا ف انداز میں ان کی زبان اور زبان قسلم پر آیا ہے اس خمن میں انٹوں نے وہ بہت اور د لوئل کے ساتھ پیش کرنے کی سعی مشکور کی ہے میکن مجھ ایسے ایک عام آدمی سعم مشکور کی ہے میکن مجھ ایسے ایک عام آدمی احماد تنقید ہے بات زبادہ اہم ہے کہ دولانا کے بہاں مجھ اسے انداز کے بادصف کہیں ہی ہے دحان تنقید مہیں ہی ہوں یوں ہی فاظر مہیں ہوں یوں ہی فاظر کی سنگہنی کے ساتھ دیکھا اور بر کھا ہی نہیں جاسکتا ۔

ان اکا برکامنفق علبہ قول یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے کسی قول ا درع خبدہ میں واحمال ہوں جن میں سے ۹۹ احتال *کفرکے ہ*وں اور ایک احتمال جی ایمان کا ہونواس کی ٹنمیرہ ک<sup>انہیں</sup> اس بیے هی که بدیتے ہوے نظام نکر دعمل کا نعلق صرف نقلبد روایت سے ہیں ہوتا بدلنے ہوئے تاریخی ماحول اور تہذیب رشتوں سے بھی ہوتا ہے بمختلف طبقوں تومول اور ملتول کی ندہبی نفسیات سے بھی ان سب کوکسی ایک خان میں رکھ کرد کھھنامشکل ہے۔ ن ولی الشرمحدت دہلوی نے اپنے ترجمہ قرآن پاک کے دیراجے میں بڑی عکمانہ بان کہی ہے کہ ہر مگہ اور ہرز مانے کے مسلانوں کے مسایل مختلف ہوتے ہیں۔عفاید ہیں یکسانیت وہم آسنگی کی بات الگ ہے لیکن عقاید کی رنگارنگی اور نعیرات کی معنی آفری یں علم دحكمت، حرث وحكاين، المادت و ادر ادر فهم دو بم اورعشق وعقبدت خ جانے كتنے مونزات کودخل ہے جن ہے انروتا نزتوی،علافائی اورطبقاتی زندگی میں فرہیے قریب ایک ناگزیر مرحله بوتاہ و اور ملک کی باسداری کوبھی ہم کلیتاً معاشرتی نہذ ہی سیاسی اور تاریخی عوامل سے الگ کرمے تو نہیں دیکھ سکتے۔

علارسایل دین اور آبکن شرع مبین کے معض بہدوک کی تعیر آنشری میں دی کردار کرتے ہیں جو اصحاب معیقہ دکتاب رسولوں کے مقابلہ میں انفیں کے سلسلہ کے

Tri روسرے انبیارا نام دیتے تع لین حب بات تعیروتفسبراورنفقہ اورنفکر کے مرحلہ بن دافل ہوگ تواختلات نعبیرک کوئی مذکوئی صورت بھی صرور پیدا ہوگی ایسی شکل پر نرجیج كاحق توحاصل موكا اخراج محف كالنهيس -

حَبِقِن یہ ہے کدموم کہذا دررواح نامہ کی مخالفت اصلاح وتربیت کے نظام کا ایک حصدہے جس کی افادیت اور دینی اہمیت سے ایجار نہیں کیا جاسکتا، لیکن ایک طرف توقعف بآیں علم دحکمت کے دائر ، مینہیں عشق دعقیدت کے دائرومی آتی ہیں اور اصل و فرع اور کلی اور جزنی کا جوفرت ہے وہ پابندی مسلک کے مذہبے اور اس علمی فروع کے کمحات میں نظرا نداز نہیں کیاجاناچاہیے بات جواز کی نہیں مسایل ومعاملات میں فیصلہ دہی کے وقت ول ولنظر کی گنجایش کی ہے۔

مسلك دعفايد بربعبن فروعى اختلافات معي تبعى بنيادى حفيفت اختباد كرليتي بب ا در اپنے صد فی وخلوس اور اپنے اختیار کر د ہمسلک کی سپجائی اور اچھائی پربفین کرنے د الے ایک دوسرے کی تردیدی مسیخ وتکفیر در اور دیتے نظراتے ہیں ۔ لیکن مولانا کے پہاں اس معالد میں بھی احتیاط والنسباط کار وریسا ہے آتاہے اور اس کی علی اجمیت سے انکار کمی بہیں۔ ہمارے فقر کے مسایل ائمہ اربع میں جی وھنک کے دنگوں کا سااختلاف ہے اورسوفیانہ سلسلول میں مولانا مرحوم کے بہال مختلف سلسلول سے جوہم رشتگی ملتی ہے وہ اس امراً شلا حقیقت کے پہاں روز داری کی صورت میں ہی سانے آئی ہے ۔ اور مختلف ڈسپلن اور آر در مے تعلق طراق رسالی کے ساتھ والبند حقیقتوں کا سراغ لکانے کی کوسنتش سے می یہاں تک کہ مولانامراقبہ تبوریک کے قابل نظراتے ہیں۔

نقش حیات کاایک اوراہم فکری بہاوکسی روحانی سلسلہ سے وابنگی اورکسی مرشد كال كنستجو ، اوراس كافعوصبت سے لايق ذكر مريد ومرت كے مابين مزاج دمان كى كمل ہم آ بنكى ہے عشق وعقيدت كے اس دمزكور دمانى رستوں كى د سعت اورنشاد

کی بلندی سے دالستہ بھی دیکھا جاسکتاہے ادر اخلائی نزبیت کے طریقہ کارسے ہیں۔

راتم الحردف کے بے اس دوحانی سلسلہ فکر دکل سے عدم دابسٹگ کے ساتھ اس کے

بارہ میں کچھ کہنا مشکل ہے لیکن مطالعہ کے دور ان بہ بات باربار ذبین میں اُئی کرمولانا نے فیون

دبر کات کا ذکر توایک سے زیادہ و تعول بر کیا اور کیا بھی جانا جا ہے کہ وہی تواس راہ سلوک

میرا در روحانی کل گشت کی خوشہویس اور دل آویز رومشنیاں ہیں ، لیکن تقرفات و
کی سیرا در روحانی کل گشت کی خوشہویس اور دل آویز رومشنیاں ہیں ، لیکن تقرفات د

مولاناکوا بناس دور کے خواب بہن عزیز ہیں اس سے اکفوں نے بنی دومانی فرندگی کے ال دمرایا کو ایک زاخ تک زندگی کے ال دمرایا کو ایک زاخ تک ابنے ما فطود خیال میں محفوظ رکھا جکہ خواب د خیال کے بر بھول معلیاں وقت گذر نے پر فکر د تظریب عام طور بر محوہ وجاتی ہیں۔ مثلاً المغول نے دیکھا نفا کہ جس کولر کے درخت کے سایہ ہیں خانقاہ قد دسید میں قیام کے دوران المغول نے مراقبہ و ریا منت کے ادقات سایہ ہیں خانقاہ قد دسید میں قیام کے دوران المغول نے مراقبہ و ریا منت کے ادقات کے ذات کے سایہ ہی خانم رویا بیں اس کی ایک ٹم ہی شاخ کل کی طرح اپنے ترخوش لذت کے ساتھ ، بلندایوں سے او ب کر ان کے دامن مراد میں آبر ٹری ظاہر ہے کہ اس کی یہ تعیر فتی اور ساتھ ، بلندایوں سے او ب کر ان کے دامن مراد میں آبر ٹری ظاہر ہے کہ اس کی یہ تعیر فتی اور

ہونی چاہے کرصرت والاروحانی مرادات اور آسمانی فیومن دہرکات سے کامیاب ہوں گیا گا آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ حدود حرم میں سوئیں اور کوئی آپ کے ہیروں
کودی کے کربہ کہ رہا ہے کہ یہ بیرتورسول الٹرصلی الٹر علبہ دیلم جیسے ہیں اس کی بہ تعبیر بڑی
دلچسپ اور معنی آفری ہے کہ آپ اپنے سفر حیات میں بیروی سنت اور اسوہ رسالت
برعال رہیں گے۔ بایں ہمہ ال خوالوں کے بیان کے ساتھ جن میں سے یہاں مرف ڈوی کی طوف
اشارہ کیا گیا آپ نے عالم خواب کے اس نجز نیہ و تعبیر پر اپنی بات کو ختم کیا۔

روان دویا معمالی پرکوئی بقین کھی بنیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اولاً بہی امر شتبہ ہے کہ دویا معمالی بی افریقی اس کا مرد یا معفوظ دویا کے مسالی میں بالم می یانہیں ۔ اور اگر دویا کے مسالی میں اوجو ، معفوظ دکھنا بھی مشتبہ ہے اگر محفوظ مانا بھی جائے تو تعبیر مشتبہ رہ جاتی ہے میں وجہ ہے کہ جزانبیا کسی کا خواب شریعت میں حجن نہیں ۔

خودانبیا علبهم السلام کے معاملہ میں بھی کھوابسا ہولہ کہ انبیا کے منقد بین کے یہاں خواب اور نداک روایت با دو سرے لفظوں بس الهام غیبی کی بیصورت زیادہ دون ری ہے لیک دوسری شکل اختیار کرلی دی ہے لیک دوسری شکل اختیار کرلی حس کی طرف احتیار الذی خلق میں اشارہ سے یا پھر جسے ہم آیات بینات کے اس فورانی سلسلہ میں دیکھتے ہیں والذجم اذاھوی

حعنوداکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کی اس مدیث کی ردستنی بیں علمار امتی کا نبیبار بنی اسرائیل کے بار ہ میں کہاجا سکتا ہے۔

بہت سے علی اور نوبی معاملات بی فیصلہ دہی ہے اگر اس دویہ کو سائنے رکھ ا جائے نود جنعرباتی نہیں رہناجس کی موجودگی بی بہت سے فیصلے مشکوک اور مشتبہ ہواتے ہیں۔ اگر اس روشن نقطہ نکر کو سائے رکھا جائے تو بہت مختلف فیر مسائل ہیں انہام د نقہیم کی راہیں زیادہ روشن اور نکتہ رکس ڈیمن زیادہ شفائ ہوجائے گا۔

مولانا کی زندگی ایک بڑے معروف انسان کی زندگی تعلیم و تدریس نلقبن و ادشا دنہذیب ومعامترت کے مختلف دوائر میں تقسیم تھی ادرایک دائرہ دومرے دائرہ ياتونا قابل تقسيم صورت ميس مراوط تعاراس يرهى بد ديجه كرنعجب بوتا تفا اورآج تمبى يد سوچ کرجیرت ہوتی ہے کہ مولاناتی معروفیات اور گوناگوں ذمہ دار اول کے ساتھ اس ماحول میں سانس لینے کے بیے کچھ دفت نکال لیتے تھے جسے گھر آنگن کی فضا کہاجا تاہے اور حس سے واستگی اورمولاناکے یہاں واستگی ایک عجیب نسم کی محبت اینافلوس مذہر فڈت اورخوشبوئے دفاکا اظہار کرتی ہے اور دلچسب بات یہ بے کرمولانا ففناسے متاکر ہوئے الفول في مسائل برقلم القاباا ورجعب ابن علمي اور عقيقي كفتكوكا مومنوع سنايا اس نفنا کی تصویر شی توکیا اس کی ففابندی کے بیے بی شید النیں وفت ملاہر بھی تعلق خاطراور شفقت كاحذب باختياران كى توجرا بى طرف كيينى ليناب اوران كى انسانى ننخفییت ابک اور تابناک رو ب اوراس کاحسن معصومیت مثال کے طور ب<sub>یر</sub> و ہوتع جہا<sup>ں</sup> النيس اننا دفت گذر في رائفس اينا پهلا بجه الطاف ياداً ما به ده اس كي خوبصور تي اورہونہاری کاذکر کرنے لگتے ہیں اور اس وقت اس خیال کوہی دہراجاتے ہیں کہ اسے تذرلك مي تقى بس كے بعد و م مين تندرست نهوا اوربہت جلد يمعصوم مجول مرجعا كيا-نظر گذر کا تصور انکر وخیال کی اس حیثیت کی طرف اشاره کرتاہے جہال معاشره ا نے نہم دوہم کی دھویے چھاؤں کے ساتھ زیزگی اور ذہن کا دہمنظر پیٹر کر تا ہے جس کی بڑی ہماری نہندیسی نفسیات کی تحقیقی زمین میں ہوئی نظراتی ہیں۔ مولاناکی توی زندگ كاسب سے برامش تحريك آزادى اور جذب حربت كوعام كرنا تقا. وہ ايك برے محدث، تفیه، ماحب سبت بزرگ خس نے نصف صدی سے بھی زبادہ کم عرصہ تک اہل ادادت اور اصِحابِنقوی وطہارت کی روحانی قبادت فرمائی آن کے دلول کوا ورحرص وہوس کی دام انگنی ان کی روح کی روشنیوں کو بچانے کی سعی کی اسس کے با وجود ان کے وقت کا ایک،

ای بڑا صہ تحریک آزادی کو فانحانہ عزم اور نا قابل تنجر جذبوں کے ساتھ آگے بڑھانے بس مرفہوا۔ وہ انگر پر شمنی میں بہت بین بیش تھے اور اس غیر ملکی استعبار کے طلاف جہا دکو ابن میزان قدر میں بہت بڑادرج دہتے تھے الن کے پہال وطنیت کے تصور کو بھی جارحانہ علافایت اور مفادیب دانہ قوم پر سنی سے بھی کوئی واسط ناخا ان کے سامنے آواس ملک کی تاریخ اور اس کی نہذیبی روایات سے دابستاس کا شاندار مامنی تھا۔

اکٹوں نے انگریز دل کے خلاف مہت کچھ کہاا در لکھا لیکن صرف باغیار انداز میں ان اسباب دعلل کے تذکر ہ اور ان تاریخی حالات کے تجزیہ کے ساتھ جوملک کی معاشرتی اور تی تی تباہی کا باعث ہوتی کفنی اور جن بالیسیوں نے ہند در شان کی تومی آزادی ہی سلب کی گفنی اس کی ذہنی زندگی کو بھی تباہ کر دیا تھا

> حکمت مغرب سے الن کی بدکیفین ہوئی ٹکواٹے کوالے سی طرح سونے کوکر دیتا ہے گاز

ال نابر بری بات یہ ہے کمولانا کی نظر مرت توم و ملک سیاسی عکوی کی طرف بیس کی اس نابرانہ لوٹے کسوٹ اور صنعت کا دانہ استخصال کی طب رف جس نے ہندوستان کو تعلیمی نہذیبی نکری اور عیشی تباہی کے کنا سے برلا کرکھڑا کر دیا تھا۔ اسباب بغا دت اور تحریک آزادی عوامل ومحرکات کے طور بر مولانا کے ناریخی تجزے اور سند و بر بان کے بیے خود انگریز وائری کے حوالے وہ کمی طریق برساتے ہیں جس کے بے طبقہ علا بی غیر معمولی انفرادیت اور امتباز در مولانا کی بیاما بت تاریخی فرزنے ہیں معلول کے وسطی عہد کی معیشت اور مساحقہ اس کی ساتھ اس کی مشرق نے اپنے تاریخی نخر ہے ہیں معلول کے وسطی عہد کی معیشت اور مساحقہ اس کے ساتھ اس کی مشرق نے اپنے تاریخی نخر ہے ہیں معلول کے وسطی عہد کی معیشت اور مسلمت میں مشرق نے اپنے تاریخی نخر ہے ہیں معلول کے وسطی عہد کی معیشت اور مسلمت کی در مربز در کا بی تقید کان نے در الزان اللہ معاد و بی تقید کان نے در الزان اللہ کا در اللہ معاد و بی تقید کان نے در الزان اللہ کا در اللہ نظار



## مولانا حسيران الملاق المحيث المال من ال

دلی میں شیخ الاٹلام ہمینار منعقد ہور ہے، اس تقریب پر حفرت شیخ الاسلام مولانا حسین احر مدنی م کے بارے میں مخقر اُنزات بیش کرنے کی سعادت حاصل کرر ہوں ۔

مولانا ابوالکلام اً زادنے کھاہے کہ یہ سعادت صرف ہندوستان کے علمار اسلام کے حصہ میں آئی ہے کرانھوں نے باطل آفتدار کے خلاف آزادی کی جروجہد میں قائداز طور پر حصہ لیا جب دو سے ملکوں میں آزادی اورانقلاب کی عوامی لہرسے علیمدگی اختیار کرکے دہاں کے علام نے اسلام اورسلانوں کونقصان بہنجا یا جیسا کہ سمزقسند اور بخاراکی متبال سے ظاہر ہوتا ہے۔

ہندوستان کے علارکوام میں بھی خصوصیت کے ساتھ یہ شرف وافتخارجات سنیخ البند (حصرت مولا نامحمود سن دبونبدی ) کے لئے مقدر تھا۔ مولا ناحسین احم مرنی رواسی جاعت کے مجاہد کر سرتھے۔

مولانا اشرف على تقانوى مركا قول ہے كر دارانع موم ديوبند كے شيخ الحرث من عام علاركے مقابله مين دوخصوصتين نماياں موتی ہيں -مولاناحسين احرمرنی ميں ہمت اور تواضع كی خصوصيات ہيں -

علم الافلاق كے لحاظ سے ہمت اور تواضع و ومن فا صفتيں ہيں اور ان د دنوں کاکسی اکت خصیت میں جمع ہونا انسانی کسب وعمل سے تعلق نہیں رکھتا، ملكمومت الني سے تعلق ركھتاہے۔

، بہت اور حوصلہ کی سرحدیں تکبر و نخوت سے لتی ہیں ، حوصلہ مندانسان کے اندرغرور کابیدا ہوجا ناایک فطری امرمعلوم ہوتاہے، اسی طرح تواضع و خاکساری کی مفت سے انسان کے اندعملی سستی سوا ہوجاتی ہے ۔ لیکن جس شخصیت میں ېمت ېوگى مگر تكبرنه مو تواضع ېومگرمستنى اورعملى صنعف نه ېو تو دەشخەييت كسى کارخاص کے نتے خدا تعالی کی قدرت کا عطیہ ہوتی ہے۔

مولانامدنی کو میں نے اسٹ مام کی اخلاتی حجت کہاہے

مولاناحسین احد مدنی نے تحرکی حریت میں ایک سرگرم ا در پر جوش قائد کی طرح حصدایا، مولانا اورمولانا کے رفقار جواہنے عبد کے جلیل القدر محدث اور فقیہ

تھے) کاسیاس نظریمسلم اکٹریت کے خلاف تھا۔ تقیم کسیاسی تحریب کرسب کے سہارے اور قرآن دوریت کے علط تعالی قزت سے چلائی جاری تھی اور اس منا فرت انگیز تحریب سے اسلام کی تصویر کو بنگاڑا جار إنتمالين قوى خوش حالى براسسلام كے وقار كو قرإن كياجا رہا تھا،امث لام كے نام يراسلام كى عظيم متيول كومطعون كرنے كا غرموم اور ملعون جذب جوشس ار رہا. تنفأه اسلام ادر اسلامی اقدادکی روح سے خالی اسی قیادت اس پر اظهار نخرو مبا ہات کرری تقی کرم نے مسلمانوں کوعلار کی تیادت سے نجات دلادی غیرمسلم حلقوں میں اسلام کونفرت ا ورخون خرابے کا ذہب ظاہر کرنے کی کوشش کی جاری تمتى ادراس كاحامل اسك سواكيد نكلنه والانه تفاكر جندا فرادكوا قتدار كاعساني

كرمسيان عاصل موجائين اورسرايه دارمسلانون كوسرايه حمع كرنے اورت إرعبش

دعشرت کی زندگی گذارنے کی کھلی آ زادی ل جائے ۔ علمارا ورمننائخ طريقيت نے جس سرزمين براسلامی اخلاق دا داب کی توت سے اسلاً کیمییلایا اس سرزمین کواسل م کے حق می گرم کرنے اور سلمانوں کیلئے نفرت اور بارو دیجیا كاكام برشى مجراصحاب مفادانجا دےرہے تھے ، يرشحركي كت اسلاميد مندكے حق مي جوكى طور پر ایک تفسد تحرکی تقی اور آج یرحقیقت آنگھوں کے مامنے ہے۔ اس احول میں صونیائے رانی اور علمائے حق کی دعوتی اور تبلیغی روح کا تحفظ کرنا ان کے جانشین بزرگوں کا فرض تھا ،ادراس فرض کوا داکرنے مِس جا منت المندك جس فرد عليل في نايال طور ير حصد ليا وه مولانا حين احمد في تق -مولانا مرنی نے نفسیم ملک رجو دراضل تقسیم لمت) کی تحرکیتمل کانہایت پرجوش طریقہ پر مقابلہ کیا ۔۔ کہا جا تاہے کہ قدرت کو ٹیم منظور تھا ،کیکن قسران كريم سے يمعلوم موناہے كر قدرت كاامول بہے قدرت اس راہ کے حوالہ کردتی ہے جس نُوَيِّهِ مَا تُوَنَى . راه پرانسان دورتا جلاجا تاہے۔ تقسبم يسندون كوان كامقصود لل كيا، لمت اسلامية من حصول ميس بش كراب زيد الكراول مي تقسيم ونے كے لئے بر تول رہى ہے الليتي خطوں کے جن مسلانوں نے اس تحرکی کے لئے خون بہایا وہ آج چالیس سال کے بعد *سر پیوکر رورہے* ہیں۔ جن مسلانوں نے اینا آبائی وطن زجیوڑا تقسیم کی بچھائی موئی بارو د مِس حقلتے رہے ، انھیں دھوبی کا گا، گھر کا نہ گھا طے کا ، قرار دیا گیا ۔۔ لیکن

اج مہاجر قومیت \_\_ پانچویں قومیت \_\_ کے نعرہ نے تابت کردیا کہ دھوبی کا کتا کون ہے۔؟

وہ بڑے بڑے اہل قلم جنھوں نے تقسیم کے دفتی نئے سے سحور ہوکر ملانا مدنی ادران کے رفقار کو برنام کیا آج وہ اینے توبہ نامے شائع کر رہے ہیں۔ ۔ بردنیسر بوسف کیم جشتی جو تحرک پاکستان کے ذہنی اور نظریاتی قائر تھے ان کا تو ارجھب جبکامے ۔ ہ ور چنب جہ ہے۔ مسلم حکومت کے عہد میں مشائخ الريفيت نے اخلاقی تربيت کے کام كوسنجالا مسلم حکومت مرد در میں خاندانی حکومت رہی ۔اٹلام حکومت مہیں رہی ۔۔۔ اسلامی حکومت کامشن دولت وحشمت کاحصول منس موتا، بلکه اسلام کی توسیع و اشاعت موتاہے، اسلامی حکمواں ہر ہرقدم براس کا خیال رکھتے ہیں کر بندگان ضوا ك اندراسلام كى محبت بيدا ، و، غاندانى محمران سياسى اقتدار يرقبضه قائم ركھنے كے لئے زائل كى توسيع ير دھيان ديتے ہيں اور ذاس كوائميت ديتے ہيں. مسلم حکومت کے ان مخالف اسلام اثرات کو دورکرنے کے لئے مشائخ را نی نے در پارسے دوررہ کر عام انسانوں کی خدمت کو اینامشن بنائے رکھیا اور دربار سے دور رہنے کی بنا پرمسلم اور استا ہوں کے استطرح طرح کی اور تیں بردا کیں ۔ غورسے دیجھا جائے تومولا احسین احد مدنی اسی شن کے علمبر دار تھے مولایا

مرنی کے سیاست کے خارزار میں کودکراسلامی اخلاق دآ داب کا علیٰ ترین نموز پیش کیا .

مولانا است ف على تعانوى كے تقول حضرت نيخ الهند كا اپنے ایک بہان مندو بنیے کہ بیرد اِ نا اور نین الهند کے بالشین مولانا مرنی کا کور محدا شرف بیر سطر بر کمیونسٹ لیڈر) کے بیرد اکر انعیں اٹھانا معمولی واقعات بنیں ۔۔ بلکہ ایک فائن مشن کی نیٹ نہ ہے۔

آزادی کی تحرکیاس اسلام دشمن قوم رانگریز) کے فلاف تنی جس کے اتعوں

اس دقت مسلم دنیا غلامی کی زنجیروں میں جکڑای ہوئی تھی اورجس توم کے تہذیب رمغربی تبذیب اسلام کی نیخ کئی کرنے پر کی ہوئی تھی۔

مولاً نا مرنی کے دل میں اس اسلام دشمن مغربی طاقت کے نولان شدید ترین غصہ ونفرت موجز ن تھی اور اسی غصہ وجلال کا اظہار وہ آزادی مبدکے پلیسٹ فارم سے کرتے تھے۔

اوراس کی سے زاانگریز نواز حلقوں کی طرف سے تو مین وتحقیرا ورالزام تراسٹیوں کی صورت میں مولانا کو دی جاتی تقی ۔۔۔ انگریزی حکومت بھی مولانا کو اپنے بدترین دشمن کے طور پر قید د نبد کی مصنیت بول میں مبتلا کرتی تھی ۔

يە دوگوندامتخان تھاجس می ده مردغیور گرنت ارتھا۔

مخالف مسلمانوں کے ہاتھ سے پہنچنے والی تکلیفوں کو وہ شریف وسبّدمومن خندہ بیشانی کے ساتھ برداشت کرتا تھا اورسلمانوں کومعب زورسمجھ کران کے قیم بدایت کی دعا کرتا تھا جواسکے نبی کا اسوہ حسنہے۔

۔ ادرصبروتحل کا یہی اسوہ اسلام کی وہ اخلاقی حجت ہے جوحص<sub>را</sub>ت انبیار علیہم است کم ادرصونیائے حق کامشن راہے ۔

ت عرمترق ملامرا قبال نے جس سیاس اصطلاح پر مولانا مرنی ایک خلاف شعر کہے آج اس شاعراسلام کے صاحرادے جا دیرا قبال صاحب ابنے والد کے جالوں سے بہتا ہے کہ میں کہ علامہ اقبال اس جمہوری تکومت کے قائل تھے جسیس اسلامی اقدار ( دیا نت ا در مساوات ) کا دور دورہ ہو ۔۔۔ دہ الیسی ذہبی اسٹیٹ کے حامی بنیس تھے جس کامطالبہ پاکستان کے علام ندم بسب کی طرف سے کیا جارہ ہے ۔ بنیس تھے جس کامطالبہ پاکستان کے علام ندم بسب کی طرف سے کیا جارہ ہے۔

تحرکیاً زادی کے دورمی ایک مذہبی جاعت نے اسلامی فلانت کا نغرہ رنگایا اور اس تحرکیہ میں وہ نظری نندت اور انتہا پ ندی اختیار کی گئی کرتحرکیب آزادی می حصہ لینے والوں کو طاغوت پرست کہا گیا اور خلانت الہیہ سے بنیچے ہر اِلَّا کو اسلام نخالف نظریہ نابت کرنے کی کوشش کی گئی ۔

دطن اورقوم کے الفاظ کو عیراسلامی تصورکے دائرہ میں شال کیا گیا، اور اس طرح بالواسطہ طور برانگریز کی غلامی کاسہارا لگایا گیا۔

ایک سلم خطر وجودیں آگیا۔۔۔ نکن دہ خطر سلم حکومت سے آگے نہ بڑھ کا بہان نک کر ماجز آگر تحرکیا۔ اسلام کے فائدین نے اس نظام سے سمجور کرلیا

جوان کے اصول فانص اسلامی اصول برطاغو تی نیظام تھا

بجراس شکست و ہر نمیت کے لئے فقہ کی وی اصطلاح (ابون البلیتین) استعمال کا گئی جس اصطلاح بر فرار ا در بزدلی کی بجبتن کسی گئی تھی ۔

اس دقت وه لوگ اصحاب عزیمیت مجابد تھے جوتتحر کی آزاری کے مصاب رقیرو بندر سے محفوظ گوست میانیت میں نظری بختیں جھیم ارہے بھیے ۔۔۔۔ ادروہ لوگ طاغوت پرست تھے جواسلام دشمن طاقت کے نتانہ پر تھے ادر

ادررہ و ک فاعوت پر سب سے ہوا تھا ہو من فاحث ہے۔ جیل کی آریک کوٹھریوں میں تکلیفیں اسٹیا ہے تھے۔ جیل کی آریک اندر ہی اندر ہوقیقت کیکن ایک دوصدی کے بعد نہیں نصف صدی کے اندر ہی اندر ہرحقیقت

سین ایک دوصدی نے بعد ہیں تصف صدی ہے اخری امر بہ حقیقت کھل گئی کروہ خودفر بی تھی یا اغیار کی سازش جس میں جذباتی نعرہ بازی ادرائ اورائ اللہ فالص کی آوادی کے بجابدوں کومطعون کر نا اور عام مسلمانوں بیں ان کی نم بی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرنا تھا۔

ال المت كانت و كالمت كومرده لاش مجد كرنبدوسان مي جيودگيا تها اس ملت كانت انه كامسېراجس جاعت كے سرب مولانا مدنى اس جاعت كے اميرواام كاچنيت ركھتے ہيں.

مولانا ابوالکلام آزاد نے حکومت کے ابوان میں بیٹے کربہ آواز بلند کی کہندونی

مسان بندوستان کے اعزت اور برابر کے شہری ہیں احدان کی تمیمیان بندرہ سوبرسس کی زریں روایات کا تشہرہ ہے جسے۔۔ آزاد مبدوستان میں ٹیٹر حی نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا ۔۔۔ اورمولانا مرنی نے سرانہ سالی کے باو جود آزاد مندوستان کے کور کو زمیں میر کرمسلانان مندکے اندر تی غیرت وحمیت بداکی ا درمولانا حفظ الرحمن، مولانا محدميال مولانا احرسعيدا درمفتي عيتي الرحن ا ور دینی مدارسس اور دینی خانقا ہوں کے سبٹیکڑوں علمار دمشائخ کی سرپرستی اور حوصلہ انزائی کرے اتھیں قیام امن وحفاظت کےمیدان میں سرگرم جہادر کھا۔ دین تعلیم کے ا دارے قائم کرائے ادر ان کی سرپرستی فرائی اور اسینے ښاگر دوں کوان مارس م*ين جم کرمينڪنے کی تلقين* کی۔ مندوستان کی تحرکی آزادی کے بیتجہ میں انگریزی اقتدارسے مرمد بنید كوا زادى نصيب مولى لكرملت اسلاميه كے مظلوم حصے بھى برطانوى حيكل سے على گئے بندوستان اگرمتحدره كرآزاد موتا نولمت اسلاميد مبدآزاد مبدوستان یں ایک متحدا درمضبوط تاریخی طاقت کے طور پر امھرکر سامنے آتی ۔۔ گراغیار نے سازمش کرکے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک ایسی کش محش میں مبلاکردیا ہے جس سے تکلنے کے امھی لک آثار نظر نہیں آ رہے۔ مولاناحسین احدمه نی کی صدارت ر داراتعکوم دیوبند) کادور برا با برکت تھا مولانا مرنی کی تعلیم و تربیت نے رسمهم ) علم و فضلار کی عظیم کھیب دنیا کوعطاکی ادرمولانا مرنى كارعظية عام مشائخ دارانع كوم سے زيادہ تھا\_\_جوآج مندوياك کے دین نظام کو جلانے مں اہم رول اداکرر ہے۔ میں مولا ااسعد مدنی صاحب سے بحیثیت جانشین نے الاسلام کے بحاطور رس

توقع رکھن جائے کرد وصرت منت کے حقیقی مشن (اسلام تعلیم درعوت) پر بوری توج دیں گے اور دوسری مصروفیات براس جدو جبد کومقدم رکھیں گئے۔



## از: مسعود حسن صلى

۲- ایج سے تعریباً ساٹھ سال پہلے کی بات ہے جب میں فیض عام ہال اسکول میڑھ میں بڑھ نے سے تعریباً سائے سائے گئے۔
 میں بڑھ ناتھا ایک دن سے کو گھر سے نکلا توجگہ بگھ مسلما نوں کو" دیوبندے مولانا حسیان گئے۔
 کی تعریف میں رطیب اللسان پایا۔ دریا فت کرنے پرجہ بات معلوم ہوئی وہ مختفر تمہید

ع طریف یا در مین است مایا و در در می می در در بات می این است می ای کے ماتھ اس طرح تھی کہ :۔

مدرسہ دا دالعلوم میرٹھ کے سالانہ اجلاس ہودے تھے اور اس وقت کے دلول کے مطابق اجلاس کی ایک نشست میں اپنے اپنے خرم ب کی مقانیت پر مہند و مسلم اور عیسان ٔ حضرات کی مقابلہ کی تقاریر م دیس - اوران تقریروں میں دہل کے پٹرے احبار کی تقریرسب سے زیادہ کامیاب رہی ۔ بنڈت جی نے اس پر زور دیا تھاکہ ہندود حرم فطری ندم بسبے اوراس میں گوشت کھانے کی مانعت ہے جوایک فطری امرے یعنی محوشت کھانا فطرت کےخلاف ہے۔ بیٹرت جی کے دلائل کامسلمان مقرر قابل اطمینا<sup>ن</sup> جِوَاب نردے سے اور وہ جلسراس طرح ختم ہواکہ خومسلمان حاضرین جلسھی پر جینے كَ كُماس مناظره مِن يندِّت جي جيت كَيِّ الهٰذاجلسه كِنتظمِين نه يَنْدُت جي كودوسخ دن كيك به كاروك ليا، اور صبح سويرے ايك أدمى كو ديوب دھيج كرمولانا حسين احرصة كوطلياكيا، بناثرت جى سے دوبارہ تقرير كيك كهاكيا جے بناثت جى نے بخشی قبول كاليا، اس مے جواب میں مولانا نے جوتقریر کی اس سے پنڈے جی اتنے بوکھلائے کہ وہ درمیان تقرير ميں ہى بھاگ كھڑے ہوئے مسلان بہت خش ہوئے اور مولانا كا نام دوسر دن مسلمان کی زبان پرتھا ،میرادل چا ماکہ میں بھی مولانا سے ملوں ، چنانچہ دارالعلم گیا اورمولانا سے جوایک کمرہ بس اً رام کررہے تھے سلام سے بعدمصا فحرکیا اور پیچے گیا ہوگا ن نام يوجها اوروريا فت كياكيداً نا بوا، مين ن كهااك سعطفاً يا بون، فراي كابهر بہت سے علماد بیٹھے ہیں اُن سے ملے، میں نے کہا آپ بڑے مولانا ہیں اور بزرگ ہیں ، اس ك أب بى سے ملے آيا ہول، فرايا آپ نے مجع بزرگ كيسے جانا، ميں نے كها سب کھتے ہیں، فوایا کہ لوگوں کے کہنے کا اعتبار نہیں کرناچا ہیئے، آپ کو بہت لوگ ملیں گے جن کی لمبی دا دھیاں ہیں، عامہ اور چے پہنے ہیں اور لوگ ان کو ہزرگ مانے ہیں، لیکن وہ نوگ مسلما نوں کو دھوکہ دینے کیلئے بزرگوں کی شکل بناتے ہیں،آپ کوکیاعلی كهير بمى ايسائى دھوكہ دسينے والاتخص نہيں ہوں ، آپ ابھی چھوٹے ہيں ، بغير قيقات ك كسى كوبزرگ نهيس مان لينا چلهيئه ، يربات ميرے ذمن پس جم كئى اور باخ إسس واتعہ کے کچه عرصربعدا یک جھٹی کے دن مسج سویرے دیوبندکیلئے رواز ہوگیا، شیشن

ے دا دانعلوم دیومند کیلئے تانگہ لیا جوان دنوں دوآنہ میں ہوجا تا تھا، تانگہ والے نے پھیا "كس كيهان جاؤك" يس فيولاناكانام ليا، كيف لكا" برك مولوى جى كم بان". يس فتصرفت كي اوراس سے دريافت كياكمولاناكيسے آدى ہيں؟ اس في راستر بھر مولاناکی تعریف کی ا ورایک مکان کے مامنے لیجا کریانگہ روک دیاکہ" لیجئے ۔ یہ ہے بڑے مولوى جى كا گھر"۔ دريافت كرنے برمعلوم ہوا كرمولانا دارالعلوم تشريف ہے گئے ہيں۔ درو دام کے بالکل سلمنے ایک پرانا مکان تھاجس کی مرتبت ہو دائی تھی، میں نے بیلے مزدورول سے اور کھرواج سے مولانا کے متعلق سوالات کئے۔ بیھر حینکہ آگے کچھ نہ تھے۔ واپس تبهرکی جانب دواز پوگیا ۔ لمبی مطرک دوروپ دوکانیں ، راستہ بھردوکا ندادو ے، فالب علم شکل کے نوجوانوں ہے معتمر لوگوں سے غرض جس سے جی ممکن ہوسکا تحقیقا کی اور کونی شخص ایسانہ ملاجس نے مولانا کی برائی کی ہو۔ اب اتنی دور کیک آیا تھا کے مرکزا كيهاں وابسى كے بجائے اسٹیشن کارنے کیا۔ ریمی خیال تھا کہ اگرمولانا دریافت کریے گے كركيسے آنا ہوا توكيا جواب دول گا۔ ہٰذا ميرطحد وابس ہنچ گيا۔ ۳ - كجد عرصه بعديهم في اين مخلّه كولكون كى ايك أنجمن قائم كى جس كانا الجرافال

المسلمين ركها - يجه دنول بعداس كانام تبديل كريك" الجبن صلح الاطفال" ركه ديا، يراس كا ناظم تها، دل چا باكدايك براجلسدكيا جائدا وراس بيس مولانا كوبلايا جائد جنائجرا یک خطمولاناکولکھدیا ور دعوت دیدی مولانا توہم سے واقف نہیں تھے۔ کوئی دوسرا ہوتا تد بوسط کارڈ کوایک طرف ڈال دیتا اور حواب کی ضرورت مجی متجعتا اور بهت موزا تو انكاركرد ياجا تاليكن قربان جائي مولاناك انهول في ميره كايك معروف مولوی صاحب کوخط لکھا کے میرے باس ایسا ایسا دیوت نامہ آیا ہے۔ میں تو جانتانهیں - آپ بتائے کہ بیکون ہیں اور کیسے لوگ ہیں جن صاحب سے دریافت کیا گیاتھا وہ ہم سے اور ہماری انجن سے بخولی واقف تھے ،لیکن اٹھوں نےمولانا کوجانظ

كريفتى وارده ك لوكوں كى جاءت ہے ، بچوں كا كھيل ہے ، ان لوگوں نے مولانا محمل كوهبى اسى طرح بلايا تعاا وران كى تذييل ہوئى لِهٰ ذاتب تشريفِ ندلاً ہيں ، اس پرمولانلف فيصن عام بال اسكول كرسيكن لم اسطر رجس كوآج كل وائس برسيل كيت بي مولوى محد فاضل صاحب مروم كوجو ديوبنديس كردمن والے تصفط لكھا كمفتى واڑہ ميڑھ كروك ك ايك الجن بمصلح الاطفال ك نام ب اس نے مجھے اسے جلسمیں تقریر کرنے كيسك بلاباہے، فلاں مولوی صاحب کویس نے لکھا تھا وہ کہتے ہیں بچوں کا کھیل ہے *ساتھ ہی* ان مولوی صاحب نے مولانا محد علی ہے جس واقعہ کا ذکر کیا ہے وہ تو بلند شہر ہے تعلق تھا د کرمیر ره صا وروه او کول کی انجمن نہیں تھی، آپ جھے تحقیق کرے کھیں کہ کیاصورت جع جنائج ذا صل معا حب مرحوم ف مجھے بلایا اوراصل واقعہ دریا فت کیا، ہیں فے صورت عال النع كى الفول نے مجھ سے الجمن مے تعلق كا غذات طلب سے ، ميس نے رحب شرمبران موشر اً مدوخرج ، دمسید بکس ، دحبسط کا در والی جلسہ وغیرہ لیجا کردکھائے ، وہ بہت خوش ہوئے اورانھوں نے مولانا کولکھا کہ یہ انجن لڑکوں کی صرورہے لیکن پرلٹے ہڑت ا فزا کی کے مستى بى، مخقرية كمولانا تشريف لا ئے اورجامع مسجديں اُن كى نقرير بولى بولانا قافى بشیرالدین صاحب قاضی شهرمیر ده جومیرے وا وا موستے تھے صدر حلبسہ تھے، قامنی صاحب مروم سے جب ہیں نے صدارت کی درخواست کی توانھوں نے شکایت کی کہا ن سے پہلے تذكره كيول ذكبا، بين نے عرض كيا" وُرتھاكة أب منع ذكر دين كر بچر ہو، اتنے بڑے عالم كو كيول بلات بو"؟ اس سلسلمين ايك ، يجيب بات يرج كه با وجود اس بات ك كربها الد خاندان کانعلق علما د د بوبندسے قدیمی تھا، ہم نے مولانا کے قیام وطعام کا بند وبست بھی انجن کے بیسے علیٰ دہ کیا تھا مبادا بزرگوں کے درمیان میں آجانے سے ہماری حیثیت ٹانوی نہ ہوجائے اورہم مولانا ہے قریب نہ ہوسکیں ، انجمن سے کام میں میرے برا برکے شركيمغتى محدطيب صاحب ا ومغتى معظم على صاحب مرحوم بھى تھے مغتى محد طيب صاب

میرهمیں دکالت کرتے ہیں اورخا دیش سوشل ورکرہیں ، ۱ وربہت عرصہ کک فیض عاً) انواكا كج كى مكر ملى رہے ہيں ، آج كل جيدي كرانا سكول كے كرتا وحرتا ہيں مولانا كے اس ایک فعل سے درجنوں اوکے دیندار ہوگئے اور قوم سے خادم بن گئے ۔ فجزاہ الٹرتعالیٰ خیرالجزاد - اس کے بعدمولانا سے دل تعلق محرکیا اورمولانا بھی ہم برشفقت فرانے لگے ،جب بھی میر طھ تشریفِ لاتے مجھے یا د فرط تے اورسال ہیں ایک مرتب مدنیہ کی جوڑں التحفر بعي تفيح جس ك الهميت كاندازه أج نهيس كياجا سكتا -بان اسكول ياس كرف ك بعدجب كالح بين واخله ليا توانجمن كا نام بهى تبديل كيا اورائجن صلح الاطفال*سے وہ انجن اصلاح المسلمين ہوگئی۔ کچ<sub>ە</sub>ع ص*ربعدمولانا بشيراحمد صلحب كمفودى خمشوره دياكه انجن كوتوميع ديجر بڑے بيانے برجلایا جائے چنانچہ انھوں نے علاوہ ان نوجوا نوں کے جن کوہم نے دعوتِ شرکت دی تھی میر رہے کے متراز حضرا کوچی دعوت دی*دی - جب جلسه ہوا تو اس میں پر وفیسسمجو دعلی صاحب گرامی محدفا*کمل صاحب صديقي عقيل محرصاحب وكيل محريجيي صاحب بنها وكيل مولوى حبيب لشرصا مولوی شوکت علی صاحب سبزوا ری ،مولوی مشیت انشرصاحب مدرسین مدس بلاے عرلی جیسے بزرگ اورسب سے بڑھ کر بہا رے سب کے بزرگ فاضی بشیرالدین صاب قاضی شهرموجود-مم *حیران ره گئے* -مولانا بشیراح *دصاحب* کی تجویز بریرسب حضارت مجلس عا لمهرے رکن بنائے گئے۔خودمولانا بشیراحدہ احب معھوری مجلس عالمہ کے رکن تھے بهارسه اشا دمحد فاضل صاحب صريقى كوصد رختخب كيأكبا، مجعے ناظم اومفتى محد طيب صاحب كؤائب ناخم مبنا دياكيا ، بعدمين علوم بهوا كريرسب كچهمولا نائے فوانے كے مطابق كِياكِياتِها، وه نوجِان لوكوں سے كام ليناچاہتے تھے، لمٰذا ان سب ہى بزرگوں نے مولانا کے فوال کی عمیل کی -اس انجمن اصلاح المسلین نے جس میں میر میر کھے سے سب علمادا ورببت سے متا زانگریزی واں شرکے ہی نرتھے بلکمبس عالم کے دکن بھی تھے۔

جس شان سے میر مجھ میں کام کیا ہے اس سے میر مجھ کے معتر حضرات اچھی طرح واقف ، مير - اسكے سالانہ جلسوں ميں حضرت يخ الاسلام ? ، مولانا تبييراحدصا حب عثما نير ? مولاناحفظ الرحمٰن ثميا حت يوم روى، مولانا احرسعيدصاحبٌ ، مولانا قارى محرطيب صادب جیے بزرگانِ دین مےعلاوہ شہورائگریز نومسلم ڈاکٹرخالد شیلڈر کی نے بھی تغریرکی۔بہرصورت پرسب مولاناکی توجّرا ورمِولانا بشیراحرصاحب تھورکی ک رمبری کے باعث ہوا ورندان سب بزرگوں کے سامنے مجھ جیسے طالب علم کی کیسا چٹیت تھی،میسے دوست اور عزیزمغتی محمد طیب صاحب اور حافظ برا درا ان دحافظ حمیداین صاحب مرحوم ا ورجافظ حفیظ النیرمیا جب) برا بریے شرکی کارتھے میرے میر مصح حوالے نے بعد دوسرے ساتھیوی نے انجمن کا کام جاری رکھا ، ان بيرمولوى محدمين صاحب مفتى عبدالخالق صاحب ا ورجو دحرى سجا والشرصاحب كاذكر خرورى بيلين افسوس كركجه سال بعديه المجمن ختم بهوكئى ليكن مولاناكى توقب اس المجن کے ذریعہ بہت سے نوجوان دین سے قریب ہوگے اور قوم کے خادم بے۔ ٥- غالبًا سواء يا صواء كى بات بى كربهار سايك صاحب ج كيك بيدل روانہ ہوئے، ہرجا ِ رقدم پر دورکعت نماز پڑھے تھے اور ہردومیل کے بعد منزل كرتے تھے، وہ ميرٹھ سے جي گذرے اورميرٹھ چھاونی بيں ايک ملٹري كنٹر يكٹر ك یهاں منزل کی میر شھے متعدد ذمہ دار اور متاز حضرات نے ان کی دعوت کی جس میں انھوں نے مجھے بھی بلایا، واقعہ طویل ہے لیکن مختصریہ کدان صاحب سے میر شدے سب ہی چوٹے بڑے متا ٹرتھ لیکن میں ان سے متا ٹریڈ ہوسکا ۔ میں سوچیا تھا کہ اگر ان کوج کا شوق ہے توجلدسے جلد پہنچنے کی سعی کرنی جا ہیے تھی اور حرم شریف میں نمازیں پڑھے ، رسٹرکوں پرنمازیں پڑھے کاکیامطلب ، ناہم میرٹھ جھوٹے سے پہلے انوں نع مجھ سے کہاکہ فجری کا زمیرے ساتھ پڑھئے ، فجرے بعد میں اگلی منزل کیلئے رواز ۔

برا ہوں اور جانے سے پہلے آپ سے بات کرنا جا ہتا ہوں ، میں نے والدہ صاحبہ مرحوم ے کہا کہ صبح مجھے ایسے وقت جگا دیں کو فجر کی نما زلعل کرتی جاکر پڑھوں اور میں سوکیا یں نے خواب دیکھاکہ میرے ایک دوست مولوی مبین صاحب آئے اور مجھ سے کہاکہ ایک بزرگ ای بویے ہیں ا وران کا وعظہے ، وہاں چلتے ہیں ، چنانچ ہم دونوں دوان ہوگئے، داستہ میں ایک مرنگ پڑی جس میں دونوں طرف کرے بنے ہوئے تھے ، ا ور طوائفیں بیٹی ہون تھیں، ہم نے لوگوں مے طلوب حکم جانیکا دوسراراستہ دریافت کیا، ہم ہے کہاگیا کہ وہاں جانیکا بس نہی داستہ ہے جنانچہ ہم اس داستہ سے روانہ دیے اور راسته می تعک را یک بینگ پرسستانا پارا، بالآخرجب جلسهگاه سے کچھ فاصله می برتھے تو ديكهاكدايك صاحب رجوان مينه وللصاحب كحبالكل مشابر تھے) ناچ رہے ہي اور گارہے ہیں، ہمارے جلسہ گاہ مینجے سے قبل ہی جلسختم ہوگیا، اور جولوگ جلسہ گاہ سے وابس آرب تصرب تعريب كردب تع كهبحان التكركيسا شاندار وعظ تعاا ورميمكو حِرتِ سی کہ لوگ کیا کہہ دہے ہیں ، خِنانچہ وابس ہوئے ۔ دلحییب بات یہے کہ والیس ہی راستروه تعاج لعل كرتى سے شہراً تا ہے ، غرض كيا ديكھتے ہي كر مخالف مت سے مولانا ايك تانگریں تشریف لارہے ہیں ، ہم فے سلام کیا ، مولانا نے تانگر کوایا ، مصافح ہے بعد میں نعوض كياكداك صاحب اس اس طرح في كيلئے جارہے ہيں ، سب لوگ تعريف كرتے مِي ليكنّ ميرا دل نهيس مانتا، مجمع يه احيما نهيس لكتا، فرايا جوآب كا دل كهتاب ويي صحيح ب اور تانگه والے سے تانگه حلام کو فرایا، آنکه کھل گئی۔ والدہ صاحبہ مجعے جگارہی تھیں اور سجدے اذان کی آواز آرہی تھی، چنانچہ ان صاحب سے ملنے میں نہیں گیا۔ اس محیندماه بعدموا زمین میر شوصلع کانگریس کا جلاس تھااور مولانا تیکت كيك تشريف لاك ، حافظ حميلالسُّرم احب ، حافظ حفيظ السُّرم احب اور بي مولانا كو اسٹیشن لینے گئے اور مواز ساتھ گئے ، موازے وابسی پر دامتہیں مجھے شرارت سوجی ،

میں نے ان حاجی صاحب کا پورا واقعہ بیان کیا ا ورمولانا کی رائے دریافت کی خاموش سنة دہے،جب میری بات ختم ہوئی توفرا یا کہ دوبارہ کیوں دریا فت کر دہے ہیں؟ میں ف عرض کیاکہ میں توہیلی مرتبہ ہی در مافت کرر ما ہوں ۔ فرط یا " اچھا جوا ہے کا دل کتا ہے وہی صحیح ہے" اور آنکھیں بندرلیں ، میں حیران رہ گیا کہ خواب کی بات کا مولانا کو علم نھا اور جواب میں الغاظ ہی وہی استعال کئے جوخواب میں استعال کئے تھے ۔ السرالسركياشان تهى اوركيا درجرتها بعديس أن حاجى صاحب كمتعلق عجيب عجیب باتیں سنیں جن کا بیان لاحاصل ہے۔ ۲ اسی زمانہ کے لگ بھگ مولانا بشیرا حرصا حب معودی نے ایک دن انجمن صلاح المسلهين كيجلسه كيموقع يرفروا ياكه مين بحقة كاكام چوط رما بهون ، بهت دن سياس میں نقصان ہورہاہے ،اب کوئی دوسراکام کروں گا، دوسرے ماہ میٹنگٹیں دریا کرنے پرکہ دوسراکون ساکام کرنے کا ادادہ ہے فرط یا کربھٹے ہی لگا کوں گا ،سب کو حيرت ہوئ اسلے کہ مولانا بشيراح صاحب اپنا فيصلہ عام طور پر بدلانہيں کرتے تھے چنانچرجب اُنسے تبدیل رائے کا سبب دریا فت کبا توفرانے لگے کہ مولا ناسے میں نے عض كيا تعاكر بس بعظر كاكام حيوارما بهول اسك كربهت دنسي نقصان بورما ہے۔ اس پر ولانانے فرایاکہ آپ بھٹہ ہی کا کام کریں ، اب اس بیں انشا والسر لفع موگا ،اس لئے ہیں نے اپنافیصلہ بدل دیا ،مجھ جیسے بوقیدہ لوگوں کو اس پرتعجب ہوا لیکن وقت نے بتا یاکہ مولانا بشیراحمدصاحب کواس سے بعداس کا میں پہنسے زیادہ

ے ہوں۔ 2 ۔ مولانا اپنے متوسلین سے فرط یا کرتے تھے کہ مرسلمان کو ہمیشہ جہا دکیلئے تیار زمہا چاہیے ، اور جہا دکی نیت سے جو تیاری بھی حالات کے اعتبار سے ممکن ہو وہ کرتے رہنا چاہیے ، چنانچر ایک دن انجمن اصلاح المسلین کے جلسہ کے بعد تقریبا ایک بج

رات کوفیض عام ہانی اسکول (جواب انٹرکا کیے ہے) کے مہوسٹل کے ساسنے اپنے ہی مخصوص حضرات بیٹھے باتیں کر دے تھے اور مولانا مدایات دے رہے تھے کرجس سے جمکن ہو وه كام جهاد كى نيت سے كرنا چليئ ،اس بين التھى جلانا ، بتوٹ ، بندون جلانا ، تيرنا ، بهلوان وغيره كرناشال تھے ۔ اس مخفرنست ميں حكيم محداسان صاحب شوري حكى تشريف ركعة تع كيم صاحب سے ولاناكى بہت بے تكلفى تھى يہاں تك كربہت مرتب عكيم صاحب كى جيب سے زبر دستى روسے نكال كرم همانى بھى مشكا ليتے تھے حكيم صاحب بهت ساده مزاج بزرگ تھے ،انھول نے اس نشست کا تذکرہ ایک دوسری محفلٰ ہیں كردياجهال ايك ايسے صاحب بھی تشريف فراتھے جو حکومتِ برطانيہ کی جاسوس بھی كرتے تھے ليكن اس وقت تك اس كاكسى كوعلى نہيں تھا، چنانچہ انھوں نے نمك مرج لگاکراس نشست کا تذکره کمشنرمیرخچه و فریزن مسطری ، دیلو، مارش سے کردیا اور سب اوگوں کے نام دیدہے ، ساتھ ہی ہے کہد دیا کہ گذری بازا رک اونچی سبحدیس ان لوگوں کومولاناک ہوایت پرم بنانا سکھایا جاتا ہے ۔اس مے بعد ہی اچانک ایک سی،آنی، د می والے مساحب چودلانا کے بی دمعتقد تھے تشریف لائے اوراطلاع دی کہ کل صبح إن ان لوگوں سے پہاں المانتی ہوگ اوراس کا پس منظریمی بتایا ، چنانچے صویرے ہی محلہ اندركومل كيجارون طوف سنمح يوليس نے گھيرا ڈال ديا ا ور کلاشياں شروع كويں ميرے پاس اور توكيا ہو تاضبط تندہ تحريروں كا ايك ا نبارتھا ، چنانچراس سب كونذراتش كرديا ـ اس يردل توبهت دكهاليكن اس وقت اس يعلاوه كولى صورت بھی نظر آئ ۔ اس ریکا رڈیس یانجے سوعلما دکامشہو رفتوی بھی تھا ، اور قصّه خوان با زاریِّت ورک تحقیقاتی کیٹی کی رپورٹ بھی تھی ۔ اسی طرح ا ورست ے اہم کا غذات تھے جن کے ضائع ہونے کا اتبک انسوس ہے اور یہ انسوس اسلے زیاده بواجب میرے گھرکی تلاخی بھی نہیں ہوئی بلکہ مولوی مسعود صاحب مدرس

مدرسهاسلاميهميرے ہم نام ہونے کے باعث چگریں اُگئے اوران کے گھرکی تلاشی ہوگئی يبيارے اس مجلس ميں شركي بھی نہيں تھے ۔ ۸ اسی زماز کا ایک واقعہ ہے کہ میرٹھ میں آل انڈیا مسلم نیشنلسٹ کا نفرنس ہولی ا جس ہیں مہندوستان کے تمام شہورسلم قومی لیڈرجمع ہوئے، قدرتی طور برمولانا بھی معوتها ورانهول فيشركت كاوعده فراياتهاليكن كانفرنس كيآيامين وهسخت بیار ہوگئے اور چلے بھرنے سے جی معذور تھے ، مولانا نے شرکت سے معذرت جاہی ، ِادحرتمام لیڈراورخاص کرڈاکٹرسیدمجموداس پ*رمھرکہ مولاناکوکس نہسی طرح ضرور* بلایا جائے، چنانچ مولانا سے کہاگیا کہ آپ نے وعدہ فرطیا تھاکہ کا نفرس میں شرکے ہوں گے، ہٰذا اینا وعدہ یوراکیجۂ ،مولانا تشریف لائے ا ور دومضبوط طا تتورطالبعلموں يحسبار في بشكل اورانها لي تكليف كيساته اس طرح كرسر قدم يرجيره كارتكم تغير موناتھا۔ یہ کیفیت دکیمی توسب انگشت بدنداں رہ گئے۔سب ہی نےمعذرت جاہی اور كها السي تكليف بين آپ كونهين آنا چاہيے تھا، ہم كواس كاندازہ نہيں تھا۔ فرايا ميس في تواك معماني جامي تفى ليكن آب في معاف أبى نهاي كيالمذا حاضر بوكيا، يه تھا ایغا ہے وعدہ - اس پوری تعصیل ہے جیٹم دیدگوا ہفتی محداشفاق صاحب میرکھ

میں موجود ہیں۔ ۹- ہماری انجمن اصلاح المسلین کا جلستہ تھا، جس رات مولانا کی تقریرتھی اسی دن مولانا کوجائع مبحد میر طھ کے باہر کا رہے اترتے وقت اطلاع دی گئی کہ ڈاکٹر سرمحما قبال کا انتقال ہوگیا، آنا لئٹر پڑھا اور جلسہ ہیں تقریر سے پہلے اس حادثہ کا تذکرہ دلدو زر انداز میں فوابا اور حاضرین سے کہاکہ سب ڈاکٹر صاحب کی مغفرت کیلئے دعاکریں، جنانچہ مولانا کے ماتھ مہزار وں سے مجمع نے دعائے مغفرت کی ، یہ بات غیر معولی نہوتی اگر ڈاکٹر سرمحما قبال نے حضرت مولانا کے خلاف قومیت کے مسئلہ ہوا تے سخت الغاظ

استعال ذکئے ہوتے،اس مصرت مولاناک وسعت قلبی کا ندازہ ہوتا ہے۔ اس واقعرے ایک اور دعاہمی یا دآئی ۔قیام بلجیم کے زمانہ میں میں سخت بیار جوا گوبیاری توکئی ماه رہی تقریباایک ماه موت وزیست کے درمیان نشکار ما ،میر محداطلاع ہوئی تومیرے ماموں ا ورخمرقاضی محدثعمان صاحب (بود یونبدے رہنے والے تھے) دیوند گے ، مولاناکی خدمت میں حاخر ہوئے اور فرط یا " حضرت! بھائی مسعود بیمار ہیں - ان کی صحت کیلئے دعا فراکیں، دریافت کیاکون بھال مسعودا ورتبہارےکس بھالی کا نام سور ے۔ امام صاحب نے فرایا کہ قاضی مسعو وصاحب میرٹھ والے جآج کل مہند وستانی سفار خاربلجيمين بيدويانت فرايا" وه آب كس وشته عيمان بي المم صاحب ف كمابير بهال مي ، ميربيارى كى كيفيت دريانت كى اور علوم بوفي يدعا وكيك باته اثفاك اورحا فرين مجلس سے فرايا كه آب حضرات كلى ميرے ساتھ قاضى مسعود صاحب ک صحت کیلئے دنا فرائیں ۔ بعدمیرے ماموں کے خطرسے یہ سنیفھیل معلوم ہولی اور کھر اندازه براكراس دعاكے بعد ہى طبيعت صحت كى جانب مائل ہوئى،اس كوچا ہے ميرى خوش عقیدگی برمحول کرلیاجا ئے لیکن اس انوازسے دعا کرنا کم از کم بی خرور زا امرکزیاہے كراب نام ليوارُل سان كوكتنا تعلق تها -١١- ايك مرتبه مين مولاتا كلن وفترجعية على ومندكيا ، مولانا ساست والع كمره بين جبال قِيام فرايا كرتے تھے بنٹھے تھے اور بھی كئی حضرات تھے ۔ اتنے میں مولانا حفظ الرحمان صاحب مولانامحدمیا ل صاحب اورُختی عتیت الرحن صاحب تشریف لائے ، اور انھوں نے وہاں بیٹھے لوگوں سے فرایا کہ کچھٹورہ کرناہے ۔ جنانچرسب لوگ اٹھ کر جانے لگے میں بھی المھے لگا، مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے فرط یا" تاصی صاحب آپ بين مين مين ميركيا، ان حضرات في ولانا مع واليكد آب قارى صاحب ومولانا

تارى محدطيث صاحب كو اكستان سے واپس بلانا چاہتے ہيں ، مولانانے فرطایا"جی ہاں"

ان تینوں حضرات نے اصرار کیساتھ بار بارکہاکہ ان کو والیں نہ بلائیں لیکن مولانا اپنی رائے پرِقائم رہے ۔ فرما یا کہ دا رالعلوم کے مفا دمیں ہمیکہ وہ اس وقت واپس آئیں ۔ بالآخر تينوں حضرات ناكام كمرہ سے چلے گئے اور مولانانے اسی وقت اٹھ كرنڈت جالبول ہو کوٹیلیفون کیا، وقت لیا،خودتشریف ہے گئے اور وزیراعظم سے اُن کی وائسی کی منظو*ری لیکرائے ۔ دنوع حضات کویٹ*ا ید نرمعلوم ہوکہ مولانا قاری محموطیب صاحبتہم دارالعلوم دیوبند پاکستان تَشرَیفِ لیگے تھے اور مقل قیام کے ارا دہ سے گئے تھے کان مالا نامازگار باگروہاں پرلیٹان تھے اور واپس آنا چاہتے تھے گھڑانوٹا آنہیں سکتے تھے ہیئا کچ قاری صاحب کو وابس بلا یا گیا او روا دالعلوم دیوبند کا ایتمام *پیوان کوسپرد کر*دیا گیا، اس واقعه صعولانا كانتمانى خلوص وللهيت كاندازه وه حضرات كرسكة بي جنعي وادالعلى کے اس وقت کے حالات کا علم ہے۔ 11- ختم كرف سے بيلے ايك واقعدا درعوض كردوں ،ميرا خا ملان فرمسى تھا ميرے قریبی بزرگ سب دا دھی رکھتے تھے ،گھرے باہر بھی مجھے دنی ماحول ملا ، اسلئے دا ڈعی میں نے کہی نہیں منڈال کیکن چونکہ کلوں پرکئے کینے بال نکلتے تھے اس لئے ان کوکاٹ دیباتهاا ور داوهی صرف گهوهری پرتهی ، بیعت کی درخواست کی توصرف به فرایاک<sup>داهی</sup> ركەلىں گے، میں نے كماجى ہاں، ليكن ہوتا يہ تھاكہ جب بال بڑھے توب كے اسك انھيں میر کاٹ دمیّا، بار بار داڑھی پراصرا را وربا دجو دا قرارے میم حجو لٹی ہوجاتی ،آخرا یک د<sup>ن</sup> جامع مبحدے دفتر جعیت علماء جانے کیلئے تانگریس سوار ہوئے، ساتھ میں مولانا بشیار حصا كمفورى تھے،انھوں نے مجھ سے فرایاد قاضی صاحب دفتر چلیں گے " سی نے کہا جی مان فرما يا تواكيئه بميطه جليئه ، ميرا ايك قدم مانگه پراورايك ينيچ كهمولانان فرمايا "أب مير ما تهنهي بيني ي ولانا بشير حما حب في مولانا كى طرف دي الوفرايا جب میراکهنانهیں مانتے اور واطعی نہیں رکھتے تومیرے ساتھ کیوں؟ اور تانگوالے

ے کہ اجلو، اس وقت بہت ہے حضرات موجو دتھے ، او رمیرے ساتھ پہلی بارایسا معاملہ بوا، مجع بُرابِی لگاا ورشرندگی بھی بھول*ئ، چنانچرگھوکی جانب دوانہ ہوگی*ا ،میرخیال آیاکہ اگراس وقت نرگیا تو پهرهی جا نانهیں ہوگا، اس شش و بنیج میں کئی بار دفتر جمعیتر کیجانب چلاا وکئی بارگھرکی طرف چلا، بالآخر وفترچلاہی گیا، وفترجا کرمعلوم ہواکہ مولانا اسٹینشن چے گئے، اسٹیشن گیا، طرین میں تلاش کیاا وراس ڈر بیں جس میں مولانا قیام پذیر تھے بہنچ کوسلام کیا، فرایا 'آب تشریف ہے آئے "اوراپے ساسے ک جگہ پراشارہ کو کے فوایا كربيان بين ، مين بيه الله الله من الله من جانبوك ايك صاحب في ولي كم يانى ديم الهون خصرای میں سے یان دیا ، اس میں سے مولانانے تھوٹراسا یان بیا، باقی میرے آگے بڑھایا بہت ہے ہاتھ آئے بڑھے پختی سے فرایا کہ ہیں آپ کونہیں دے رہا اور ہاتھ کیپنے لیا جب سب التصرف ع توسيري جانب طرها كرفرايا ليج يديي ، ميس فاليكرياني إيا، اس یانی کا پنا تھاکہ ایک عجیب تسم کاسکون محسوس ہوا اور طبیعت نے اسی وقت فیصلہ کرلیاکردار می جسی بھی نکلے یوری کھنی ہے ، اس کے بعد بھی طبیعت ہیں ڈگدہ نہیں بيلا جواب مجھ جيسے بعقيدہ آدم كوسى اس يانى كے غير عمولى اٹركو قبول كرنا فيل السُّرالسُّر بھاعجیت خصیت تھی ۔

میں نے صف وہ چند باتیں عض کہ ہی جن ہیں سے ہرایک میں کولی ُ دکو کی سبق ہے اور چوکسی ذکسی اجھے عمل کی جانب راغب کرنیوالی ہے، الٹرتعالیٰ ہم سب کوعمل کی توفیق عطا فرائے ۔ آمین ۔

آخریں درخواست میکہ جوصاحب اسے بڑھیں وہ میرے لئے رضائے ہولیٰ کی اور حضرت نے الاسلام کیلئے اللی سے اللی معافی میا درجات کی دعافر مائیں۔ وَمَا عَلَیْنَدُالَّا انْبَلَاغ .





این استا ذرجان القرآن حضرت مولانا حمیدالدین فرای صاحب تفسیر فظام القرآن رحمة الشرطیه کی زبان مبارک سے برشویس نے سنا تھا مہ پوجینی تقیں ہمیں بھی کچھ باتیں کاش متا جومرد کا ل ایک ناچی نرتھوڑے سے تقرف کے ساتھ یوں پڑھاکر تاہے مہ پوچھ لیں ہم نے کام کی باتیں ل گیا ہم کومرد کا ل ایک ایک بیچھ لیس ہم نے کام کی باتیں ل گیا ہم کومرد کا ل ایک ایک این مولانا حمیدین احرمد فی رحمۃ الشر علیہ دعلی اتباه الی یوم الدین ۔ جن کی اوگار میں دہلی کے اندر ابھی اضی قریب میں عظیم الش ن سمینار موااو رخوب ہوا ، با وجود متعدد وعوت ناموں ، احباب کے امرار اور نرگوں کے عمر کی زیاد تی اور غیر معمولی ضعف کی نبایر حاضری کی سعادت سے محرد م رہا ۔ بقول میرمرحوم سے سے محرد م رہا ۔ بقول میرمرحوم سے سے محرد م رہا ۔ بقول میرمرحوم سے

سبحگردان ہی تمیر ہم تورہے ؛ دست کوناہ تاسبونہ گیا سبحگردان ہی تمیر ہم تورہے ؛ دست کوناہ تاسبونہ گیا دیا سبمنار کے کنوینرڈاکٹررٹ یدالوحیدی پر دفلیسر جامعہ لمیہ دقی اور باصلاحیت فاضل دبوبند ناچیز سے بہت قریب اور انوس ہیں موصون کا دالا نامہ مورفہ ۱۰؍ مارچ مثن شینار کی مختصر دوا دکے ساتھ باحرہ نواز ہوا۔ ناچیز اپنی حوال نصبی مرکجے دیر . . . . . . ڈاکٹر صاحب کے دالا نامہ کے آخری فقرد ل کراب نمب رہے

تمام مقالوں کے مرتب کرنے کا \_\_ جناب سے گذارش ہے کہ کچھ عنایت فرادیں تاکہ شال کرلوں۔ اجھا بھا کی شال کرلیجے کیونکہ اب بزم میں اہل نظرا ورتمات کی بھی ہنیں رہے کہ .... مالا نکہ اگر حضرت مدنی رحمہ اللہ کے سیمناریں بقول ن عرسر کے بل بھی جانا ہوتا توضیح معنوں میں حق ادا نہوتا سے

بوجشتكوتاص (اسعى على بعرى لواتى حقّاواى الحق اديت

رطت مدنی برجن بزرگوں اور احباب نے مجھ کو تعزیق خطوط لکھے اس میں فراہی درس قرآن کے ساتھی اور تدبر قرآن حبیبی معرکر الاً را تفسیر کے مصنف اور فہم قرآن کے معلم بھائی مولانا المیں احسن کا والانامہ اس مصنمون کا آیا۔

برادرمحرم! استام عليكم درجمة الشروبركات

بھائی مولانا مدنی کو دیکھ لیا تھا،اس سے میں پوری ذمرداری کے ساتھ یہ کہنے کی ہمت کررا ہوں کرمولانا مدنی رہ ابنی سیرت ، افلاق اور کر دار میں اتنے بلندا در او نیجے تھے کہ پورے مبدویاک بلکہ عالم اسلامی میں شاید ہی کوئی ان کا مثنی را ہو،اگر فوانے فرصت اور توفیق بخشی تواہنے استاد مولانا فراہی اور مولانا مدنی برجن سے محجکو دلی عقیدت ہے اپنے تاثرات بیش کروں گا۔اس بیت اور کردار کا عالم دیکھنے میں نہیں آیا۔

موقع کی مناسبت سے ابنا ایک واقعہ بھی سنا دینا چاہتا ہوں، چندسال کا عضہ ہواکر راقم الحردف کو کیے رائے بریلی جائے کا اتفاق ہواکیو تکر میرے آبار واجداد کو نسبت بعیت والرت اسی فانوادہ قطبیہ سے تھی ۲-۳ دن قیام را اور مولاناعلی مدی زاد شرنیم نے مہاں نوازی کا حق ا داکردیا ، جب رُحصت ہونے لگا تومیرا باتھ اپنے ابتدین کے کرفرایا کرمولانانجم الدین اصلاحی میں نے یہ بات اب کے کسی سے

ہیں کہی تھی جم سے کہر إ بول كر اگرسيداحد بريدى قدس مره كاكوئى مثنی تھا تودہ مولاناحسین احد مدنی تھے ،مولانا مدنی کا کانگرلیس سے تعلق رکھنا ان کے تهجدسے کم نرتھا میرے ساتھ مولانا عبدالقدوس اصلاحی مرس مولانا آزاد ملیمی مرکزاس تگہ تھے ، میں نے ان سے کہا کہ گواہ رہو ادر میریں نے مولانا علی میاں بوی زيد مجديم سے عرض كيا كراس كى تشريح آپ كوكرنى بوگى چنانج مولانام نى بىكے دصال برأب في مفصل مضمون من اس المم مسئله كويا في كرديا في جوسيرت شيخ الاسلام رجمه الله من المحظر فرايا جاسكتاب، من توعلى دم البهيرت يه اعتقاد ركفتا ا در برلل كماكرًنا بول كرام البندمولانا أزاد استناد الم مولانا فراى اورشيخ الاسلام حضرت مولانا حسيرين احدمرني رحبهم الله كالجمي كوئى اورمند وياك مي متنى نيس تها عالم اسلام من رام وتوضرا عى ماني قرب کے (نتقام ایم نے اس صدی میں جوست بڑاگناہ کیا ہے کہ اسکر سے انتقام ایم نے اپنی بڑی بہترین شخصیتوں کی جوصا حب دل مبی تقے، اورصاحب د ماغ بھی نا قدری ملکہ تذلیل کی آج انتی نا برانتی نظر د وڑائےے اور قدرت کا خاموش اُنتقام دیکھئے نہ کوئی اسپرالٹہ محودسن زاام الہند مولانا أزاد اوريشيخ الاسلام مولاناحين احدمرنى نظراً تاب، حالا نكم لمتول کے لئے مناع تفکرادرصالح قیادت سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اس سے ہم نے خوانے ہیں اینے آپ کومحروم کرلیا، حیات رفتہ اور دولت گم سندہ اب والیں نبیں اسکتی جب کے علم دعمل کی را ہیں ہمارا کارواں جل نہیں بڑتا۔

سیرت وکردار کی دین میں اہمیت جرم اور ریاضت کا مخان مواے عرم د جہاں تک ظاہری عقائد وعبا دات کا تعلق ہے ان کو نباہنے دالے تودین کے

ر دال ادرانحطاط کے بعد بھی مہت سے نکل آتے ہیں، لیکن کر دارجومغز دین اور روح دین ہے اس کا اہم الم سے بڑوں کے اندر تھی منس یا یا جاتا ،اہل ماہب میں کر دری بہت نایاں رہیہے کا تھوں نے عقائد دعبا دات کے خاطر بڑے بڑے معرکے اسھائے ہیں اکن کردار کی تعمیر پر مبت کم توج کی ہے، جو نکر اس امت مرحوم کی رہنائی بنریعر بروتقوی کی گئی ہے اس وجہ سے کردار کے میلو برخاص زور قرآن حكيم اورارت ادبئ كريم نے فرائى ہے كريم مقام بروتقوىٰ بغير اعلى رداركے جن مي ايفائے عبد اورصبر كوادلين الميت عاصل ہے ۔ عاصل نبين وسكما ے حالا نکر کام عقائر وعبادات سے اصل مقصور اعلی سیرت وکردار کی تعمیر ای ہے الترورسول يرأيان لانے اور ناز روزے كا شام سے مقصد حرف چند اتوں كو ان لينا إحدرسون كوان ليناج تونبي ب، ان كااصل مقصود توبي بي كرانشرورسول برایان لانے سے انسان کے اندرجوروشنی بیدا ہوتی ہے اس سے ہارے دل جگااتی اور نازروزے سے بینبوط انفرادی داجتماعی کردار بیدا موتلے دہ ہاری انفرادی واجہاعی زندگ کی خصوصیت بن جائے ،یہ نہ ہو تو تھا) عقائروعبادات سمحيے كر إلكل بے جان ا دربے روح ہيں ، يہى وہ را زقراً في ہے كرير مگر عنفائد و عبادات كى طرف توج دلائى بے ناكداس سے عفلت ما موسنے ائے، چوبکہ امتحان دا زائش کا اصلی میدان کردارادرمیرت می کامیدان ہے انسان کااصلی خزار جوده دین کی مردسے حاصل کرتا ہے یا کرسکتاہے مضبوط و ایمنے اسرت ہی ہے ، میں حیزاس کوانفرادی زندگی میں تھی برمقام وتقویٰ پر سرفرازگرتی ہےاورا جتماعی زندگی بھی اس کے لئے ابرار ،صالحین شہدار دصیقین ك محبت كى ضامن بتى ب، لبذااس كواجيى طرح دىن نشين كرايا مائے كرمسلمان برسم کی آن انشوں ادر مرطرع کے نتنوں میں اینے اس خزار کی حفاظت کیلئے جو کنا

رہے، اس لئے قرآن کریم نے اجز اے میرت وکردار میں صبرادر ایفائے عدکو بمنزلز ستبرازه کے قرار دیا، ایفائے عہد کے اندرتام جیوٹے بڑے حقوق و فرائف آجاتے میں خواہ دہ ضلق سے معلق بول یا فالق سے ، خواہ و کسی تحریری معاہدہ سے وجود ملی آتے ہوں یاکسی نسبت ،تعلق رست داری اور قرابت سے ،خواہ ان کا اظہار واعلان مِوتا مِو، التُدورسول، ال اور باب ، بیوی و بیچے ، خوبیش وا قارب، کنبه وخاندان، پروس إدرا بل محله،اسـنناد اورشاگر د. نؤکر اور آقا، ملک اور قوم برایک کے ساتھ مہم کسی زکسی ظاہری اِمخفی معاہدہ کے تحت بندھے ہوئے ہیں براور تقویٰ کا لازمی تقامنہ ہے کر ان کام مجاہدوں کے حقوق اداکرنے والے تنبی گویا ابفائے عہد کی اصلی روح ایفائے حقوق ہے اور ایفائے حقوق انسان کے تمام جھوٹے بڑے فرائف کومحیط ہے ، یہی وج ہے کہ اس کے ساتھ صبر کی صفت کو جے کرکے یہ واضح فرادیا کہ ہروہ مزاحمت جوایفائے حقوق کی اس راہ میں مائل ہو مومن اورمرد کابل، عزیمت واستقامت کے ساتھ اس کامقابلہ کرے ادر کی ال میں بھی طمع ،بسبت ہمتی اورخوف سے مغلوب ہو، کیونکہ انسان کاعزم انھیں راموں سے آزانش میں پڑسکتا ہے، بیس اگر کوئی مردکا بل ان حالتوں می وقف حق برنا بت قدم رہنے میں کامیاب ہوجائے تواسکے بروتقوی کے اعلیٰ سے اعلی مقام برفائز مونے میں کسی کوکیا کام موسکتا ہے؟ حضرت شیخ الاندام مولانا مرنی فسداه ابی وامی ان علائے حق میں سے

حضرت شیخ الاندام مولانا مرنی فداه ابی وامی ان علائے حق میں سے تھے ، کم تر کا تعیون مثلہ ولم یرکر مومشل نفسہ " بعنی آب ان وفا پرستوں میں سے تھے کہ جوعہد کرلیا تو وہ خواہ کچھ بھی ہواس کے سبب انھیں کیسے ہی کمالیف اور نقصانات سے دوچار مونا کبوں نہر سے لیکن اس نے پیڑھ نہیں وکھائی بلکہ جان کی بازی لگا کراس کو بوراکیا ، حضرت مدنی رجمۃ الشرعلیہ کا

جنگ اُزادی میں جومنفرد کارنامہ تھا وہ بوری تاریخ آ زاد ئی نہد میں ایک روشن باب کی حبثیت رکھنا ہے۔ حضرت مدنی، واپنے افران اورا اثبیل میں تعلق مع الشرکی غیرمرئی طب کے بل بوتے براعلار کلمۃ الشرکے ہرمحاذ پر ڈٹ گئے اورا بنی متحرک زندگی سے تابت کردیا کومسلان دین سے ہٹ کر دنیا بھی نہیں پاسکیا اور زکھی اس نے یا ئی ہے، اسلام کی بہی منطق ہے۔۔۔

ع، احدام مام من منه منه المست برخساتم دل عالم ممهدد زیرنگینت بردمند







۔ اگر لارڈ ریڈنگ اسلئے بھیجے گئے ہیں کہ قرآن کوجلادیں ، عدیث شریف کومٹادیں ا در کتب فقہ کو بربا د کردیں توسب سے پہلے اپنی جان قربان کرنے والا میں ہوں :

یہ تقی وہ سرائے فارا شگاف جو برطانوی استعار کے فلاف فالق دینا الکراچی کے اندر عین انگریز حکومت کے مجسطریٹ کے دوبر و بلند ہوئی تقی جہال مولا احسین احمد مدنی کو دیگر جھ رہنا وک کے ساتھ گر نتار کرکے اس الزام کے ساتھ عدالت کے دوبر و بیش کیا گیا تھا کر انھوں نے انگریزی حکومت کے فلا نزک موالات کا ملک و ملت کو پیغام دیا تھا او را نعیس الفاظ پر شیخ الاسلام نے ایٹے بیا ن کوختم کیا تھا ، اس جلم کا یہ اثر تھا کر رئیس الا حرام ولانا محم علی جو ہر نے بیا ن کوختم کیا تھا ، اس جلم کا یہ اثر تھا کر رئیس الا حرام ولانا محم علی جو ہر نے بیا نے جاتے بڑوہ کر شیخ و قت کی قدم ہوسی کی اور مجمر مہددستان کے بیا حدم کر بیٹے و قت کی قدم ہوسی کی اور مجمر مہددستان کے

كويح كويح من ينغمه كونخ المفاتها سه كه رہے ہيں كراجى كے قب رى جم توجاتے ہيں دودوبرس كو تم کومسوں میں رہنا مبارک: تم کو تکھے مسمری مبارک م كومتى يه سونا مبارك : مم توجاتے بي دودوركس كو البيمشفق استاد شيخ الهندمولانامحمودسن كحساته الثامي ايك طویل ایا م اسیری گذارنے کے بعد مندوستان کی سرزمین پر قدم رکھے ہوئے ابھی مجھے ہی ڈتِ گذری تھی کر میرشیخ الاٹیام کو پیغام اسیری آ بہنجا اورمیر لمسلہ آزادی بند ککسی دکسی شکل می جاری رای بر معفیری اس صدی کی نصف ادل کی تاریخ می طبقهٔ علمارمی جن حیث بستیوں کو تھی اس تاریخ ساز کازامے کی وجہسے فراموش نرکیا جلسکے گاکر انھوں نے مسلما نوں کو بے عملی وبے حسی کی دھندسے کال کر حکومت دمملکت کے مسائل سے دلجیسی لینے اور ا امت وفیادت کاخواب دیکھنے اور نرمب درسیاست کے درمیان ٹوٹے موے رشتے كوبحال كرنے كى كوستش كى ، ان ميستيخ الاسلام كا نام صف اول مين نظر

توریم نصاب تعلیم اورخانس ندنهی نظام تربیت کے سانیجے میں ڈھلا ہوا
یہ بیکے زیم نصاب تعلیم اورخانس ندنهی نظام تربیت کے سانیجے میں ڈھلا ہوا
یہ بیکے زیم و تقوی جس کی رگ رگ میں مشرق کی تمام آبندہ روایات اور
تہذیبی اقدار کالہود وڑ رہا تھا، اورجس نے خانص ندہبی احول میں اپنے دور
کے تقہ ترین اور تقدس آب افراد سے تعلیم و تربیت عاصل کی تھی اورجس کے
اندر جم کار گک طبیعت اور عرب کا سوز دروں دونوں پوری دل کشی کے ساتھ
موجود تھا ا ہنے عہد کے علمار ومشائع کی صفوں میں بعض مخصوص اوصاف کی وجم
سے سب سے نمایاں ومتازہے ، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ قرار دیجائے گا کواس

شاہ دلی اللّٰدکی اس ما بناک روایت کا چراغ جے اس کے اسان نے اینے خون مجر سے روشن کیا تھا بھیے نہیں دیا کر زمب کوریاست کے امور مملکت کے مسائل سے الگ نہیں کیا جاسکتا، اوراسیام ایک ایسانظا) حیات ہے جوانسان کی۔ انفرادی دا جتماعی زندگی کے حملہ شعبوں میں مکمل رہنا اُن کرنا ہے اور زندگی کے كسى گوٹ كو زرب كے دائرہ اطاعت سے خارج بنيں كيا جاسكتا، ايك مسلمان جس لمک میں رہاہے جس معاشرہ میں آنکھیں کھولیاہے اورجس فاندان کے آغوش می تربیت ماصل کرتا ہے اس کے مسائل اور اس کی ذمہ داریوں سے اس کے دکھا در اس کے کرب سے آبھیں بند ہی*ں کرسک*تا۔ شنخ الاست الممولا ناحسين احد مرنى نے اپنے شعور كي آ تكھيل يك السيم من كام يرور دورمي كعوليس جوز مرف اس برصغيركي اريخ من بكرايشيا ادرا فريقِه كى تأريخ مي بے صرا نفلاب أفريس دور تھا ،اس صدى كربع اول مين مسلم نون كاسياسي واجتماعي زوال اور تهذيبي اختلال اين آخري عدول تك بينيج كيا تقا، ايك طرف تركمان سخت كوش خاك وخون ميں ل ر إحقاا وربيلي جنگ عظیم کے بعد دول یورب سلطنت عثمانیہ کی ترکا بوٹی کررہے تھے، دوسری طرف حرم مقدس میں شریعب مکر کی رہیے دوانیاں جاری تعییں اور کھلے بندوں ناموس دین مصطفے کاسودانگریز سامریوں کے انھول کرر اعما اور بیسری طرف ہندون کے منطلوم مسلمانوں کا دل وطن سے باہرطرابلس و بلقان کے خونیجکاں واقعات سے تراب را تھا ادروطن کے اندرتقسیم برگال کی نسوخی، مہاسسجا وآریسماج کی ست ترحی و ننگفتن کی تحریکوں مسجد کا نیورے ایک جھے کے انہدام اور پھے مجلیانوالا باغ کے خوفناک دا نعات سے ازراں وترسال تھا، بوری لَت ڈوبے مونے ناردن کے اتم میں ابھر شکتہ آرزوں اور خونچکاں حسرتوں کے اتم میں مصروف تھی، کسی

طرف سے امید و آرزو کی کوئی کرن کیوٹتی نظر نہیں آتی تھی، اس نازک مرحلہ میں متیت اللی نے لمت کو ایک نیا ولولسفرعطا کرنے کے لئے ایک نہیں کئ کئ چراغ روشن کردیتے ، ایک طرف ابوالکلام کی نوائے سینہ اب بلندموئی، د دسری طرف على برا دران كى سيماب يا ا در زلزله شخصيت سامنية كيس جيسے برجوش بهارى ندی بہر ہی مویا کوئی آندھی گھن گرج کے ساتھ آرہی ہو، ببسری طرف حکیم شرق علامه أقبال نمودارموسة اورعالم اسلام كواتحاد كإينعام اورايشيا كمنطلوم انسانون كودرس خودى ديا اور نهايت خود إعتمادي كيسات به ينعام دياسه مطنهیں سکتائجی مردمسلماں کرہے

اس کی ا دانوں سے فاش سر کلیم وفلی ل

ان سب جرا غوں کے علاوہ ملائے ملت کی انجنن میں ایک اورانو کھیا جراغ روشن تھا، دہ اگر جرمنہ درستان کے ایک گوٹ میں جل اور نگیل راہتھا مگراس کی روشنی پورے عالم اسلام می کیمیل رہی تھی ، وہ اینے عہد کی تا ریخ کا مزاج سشناس اورآنے والے طوفانوں کا رمزسشناس تھا، دیو بندمیں شیخ البند محمودالحسسن بورے عالم اسلام کے عم اور غلام مندوستان کی فکر میں گھٹل رہے تھے، اسمیں کی دامن تربیت میں مشیت ایزدی نے اودھ کے ایک دوردراز علاقہ سے اک لارصحرائی کولاکر ڈال دیا تھا۔

مشيخ النهدنے ديوبند كواكب بين الا قواى مركز نباديا تھا،ان كے كردار كعِظمة اوران كى بے بناہ وسعت ظرف نے اتھيں ايك السي شمع نباديا تھاجس کے گر دیروانوں کا ہجوم تھا، وہ لّمت کے اتحا د،اسلام کے غلبہ ادردین تین كود قاركى بحالى كم بخ سرتا يا أرز ومند تھے. اس مقصد عالى كے حصول كيلة مسمی عدمک جائے کو تیار نتھے ، زندگ کی اُخری گفتری تک دہ بہی خواب دیجھتے

رہے کرایٹیا کے یا برنجیران نوں کوکس طرح نجات دلائی جائے،ان کی انگلیاں عالات کی نبض رحقیں اور و ہ آنے والے طوفان سے خردار تھے، وہ عالم اسلام کے گوشے گوشے میں جو کرناک طوفان اُٹھ رہے تھے ان سے باخبر تھے ادران کے ماواکے دے متفکر تھے، انفول نے بورے ایشیاکی آزادی کے سے ایک منصوب بنايا تفا ا ورنهايت خاموش سفارت ا ورطويل ومخفى سلسدخط وكتابت كے ذریعہ اسے کامیاب بنا نا چاہتے تھے، اس کی تفصیلات ہم دستیں دوال کی تحریک کے اگم سے جب دیکھتے ہی تومحورت رہ جاتے ہی، انگریزی سامراج اینے غیر معمول دسائل اورخفینظیموں کے بہت بڑے جال کے باوجود مرّت مک اس منصوبہ کا بھیدنہ پاسکاا دراس کی بہت سی کا یوںسے آخرتک ناوا قف رہا، افسوسس ک يتحرك اكام رى ورنه ن يدآزادي تيس نتيس مال نبل مي عاصل موتياور زیادہ با د قارطر بقیر سے عاصل ہوتی ،اس تحریک میں آخری طور سے رنگ بھرنے كے لئے جب بنبخ البندعرب بہنچے تو حالات كايان، لمك حكاتها، شريف كم کی ہوا و مہوس اور انگریزول کے مخرو فریب کی جا لیس کامیاب ہوئیں اور بنے الہند اینے عزیزسٹ اگر دوں کے ساتھ گرفتار کرکے الٹا بھیحدیئے گئے ، مولا احسین احم منی کی سباس زندگی کا بھی نقطرا آغازہے اور اس کے اربے می یقین کیساتھ کہاجاسکناہے کہ محدود قوم برستی کے بجائے مالکیرانسان دوستی اور مکی اخت کے دسیع ترمذیے سے اس کی است امونی۔

ے دیں رجیب کے دیوبندی میں اس ادارہ کی نف صدی کی مولانا حسین احد مدنی رونے دیوبندی میں اس ادارہ کی نف صدی کی روایات جہارہ انقلاب کی حرارت اپنے خون کے ہر بر قطرہ میں اتار لی تھی جہاں دہ اپنے حرارت کو مزید تب وتا ب مدینہ منورہ کی سرزمین پر حاصل ہوئی تھی جہاں دہ اپنے دالدین کے ساتھ اس صدی کے ادائل میں جلے گئے تھے، دس سال تک انفوں نے دالدین کے ساتھ اس صدی کے ادائل میں جلے گئے تھے، دس سال تک انفوں نے

رم نبری میں انٹر کے کلام اور اسکے رسول کی تعلیمات کا درس دیا تھا، انکے شاگردوں میں روی، شامی بمشری، ترک، ہندی اور عرب مرطرت کے نوجوان تھے۔ بیہاں بر مولانا مدنی کی اَ رزوئے جہاد وانقلاب کو فروغ صاصل بوتا رلی، یہ تمنا وہ ہندون میں سے لے کرائے تھے اور ایک کمیونسٹ دانشور ڈاکٹر اشرف کے مطابق۔

کے رائے ہے اور ایک یوسٹ ور حور دا سرا سرت ہے۔ میں مشاید کم لوگوں کو اس کا علم ہو کہ مرحوم نے بجبن ہی سے جہا دکی تیاری شروع کردی تھی اور نوجوانی میں ان کا یہ معمول تھا کہ مئی کی تبیش اور وھوپ میں گھنٹوں رہتے یا ہجھرکے فرش برجیلا کرتے تھے اور جاڑوں میں کو اگر کی سردی میں نیم برمنہ بیٹھے رہتے تھے بعض دوسنوں نے جب اس لاا بالی بن کا سبب پوچھا تو فرایا کہ اسمار میں اس سے زیادہ سختباں تھگتنی پڑیں گی "
آئندہ جیلوں میں اس سے زیادہ سختباں تھگتنی پڑیں گی "

کہر مہی سبق مولانا کواپنے استاد شیخ البند سے بھی عاصل ہوا نفا کر ظالم کے روبر و کلمۂ حق کہنے میں انسان کواپنی جان کی مطلق پر وا نہیں کرنی چاہئے شیخ البند کے اندر بھی بہی ارز وشت کی اند فروزاں تھی کر خدا کی راہ میں اسفیرل نی زندگ قربان کرنے کا کوئی موقع حاصل ہو، زندگ کے آخری لمحات میں آب نے حسرت کے ساتھ اس کا اظہار فرایا۔

مرنے کا توکیھافسوس نہیں مگرافسوس ہے کہ میں بستر پرمرد ہوں تمنا تو بہتنی کرمیدان جہاد میں ہونا اورا علائے کلتہ الحق کے جرم میں مسیے محرف کئے جاتے یہ (نقش حیات حصد دم منه) اللاکے ایام اسپری نے سنیسنے الاسلام کے سیاسی شعورا وربین الاقوامی فہم د

فراست کو سخته ترکردیا، ان کے اندراپنے استا دہیسی وسعت نظرا ورا فاتیت پیدا

ہونے گی، النا میں صافائے سے مسافلۂ کے درمیان انگریزوں نے جن بین الا توا می قدیوں کاکیمی گئے یا تھا، ان میں ایٹ اوافریقہ کے جوٹی کے سیاسی وفوجی لوگ تھے، ان میں جرمن، آسٹوبن، بلگبرین ، ٹرکش عرب اور نبردستانی سبمی تھے ، ان سے تھے، ان میں جرمن، آسٹوبن بیدا ہوتی رہیں، بیسب برطانوی استعار کے ارب ہوئے تھے، بہاں سیانوں میں آزادی ہند کے سب برطانوی استعار کے ارب ہوئے اور ان کے شاگر درشد یہ مولانا حمود من نے انگریزوں کی ایٹ یا ہوں اور اور افریقیوں سے نفرت و حقارت کے برنا و کودیکھا خاص طور سے مبدوستانیوں افریقیوں سے نفرت و حقارت کے برنا و کودیکھا خاص طور سے مبدوستانیوں کے ساتھ ان کے ذقت آمیز طرزعل کا قدم قدم برمشاہرہ کیا، جنا نجہ شیخ الاسلام کی تھے ہم کر:

مے لئے ایک بہت بڑا صدمہ نابت ہوئی ہوگی، اس لئے کرا ڈل تو وطن اور عالم اسلام

گازادی کا جوخواب انخوں نے دیجھا تھا اورجس کی فاطرد توں تک بے شارجتن کئے تھے وہ چکنا چور موگیا، دورے اسے چکنا چور کرنے میں غیروں کے ساتھ ابنوں کی بھی کرم فرائی شال تھی، مگر عمر کے آخری مراحل میں جب کرشیخ البنداس اندو مہنا کے ناکای کے غم اور مالٹا کی اذبت ناک اسیری کی کلفتوں سے دوچار تھے اس مالی حوصلہ انسان کے عزم وہمت کا جراغ گل نہ ہوا اسلئے کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے تربیت یا فتہ جال شاراس مشن کی غیل کے لئے دو ساری صفات استقلال دیامردی بیدا کر چکے بین جو اس موانی فو د بین جواس میراز الوائی کو جاری درکھنے کے لئے ضروری ہے، مولانا تحسین احدایتی خو د بین جواس میراز الوائی کو جاری درکھنے کے لئے ضروری ہے، مولانا تحسین احدایتی خو د فوشت سوانے نقش حیات میں اینے مرت دومربی کے عزم و تبات کا ذکر کرتے ہی تو ان کی عبارت میں آشادوں کا ساخرہ شس اور دو انی بیدا ہو جاتی ہے ، بیقول نالب ذکر اس پری دہش کا ادر میر بیاں این

درج ذیل سطورایک خوش آمنگ با محاوره اور سلبس دردان نشر کانمونه بین مولانا کے قلم سے برجلال استعاروں اور برمیبت تمثیلوں کی جفری لگ گئی ہے اور الب محکوس موتا ہے کرایک عربی زبان وادب میں مہارت نامہ رکھنے والا صاحب زبان بی ہم سے ہم کام بنیں بکہ ایک ارد و نشر کامزان شناس اور اردو کے اسا ببب بیان کامزاح داں جس کی اوری زبان ارد و بکہ اور ہی ہے ہم سے مخاطب مولانا کی نشر کے ساتھ ان کے سیاسی شن کے جائزے کیلئے بہ طویل اقتباس ملاحظ فرائیں ۔

مشروع شروع من بهن زیاده مشکلات قیاس سے زیاده سانے اکیں سخت اور شراً ندهیوں کا سامنا کرنا پرطا، بادسموم کے جعلسادیے والے تبییر فروں نے طانچے ارب، احباب اقارب مارائستین بن گئے مرشخص ماضی اور خیرخوا ہ بن کرسترا ہ بنا، اور کیسے ساتھ بوتا، اگر بزو

نے اس قدر پیش بندی کردگی تھی کرسیاسات کی طرف اُنکھ اتھا ناسنىستادن كاسان يا نەتتتا ئقا. آزا دى دانقلاب كاگر كوتى خواب مي ديكيتا توبت إنى موجاتا عما، موم رول يا خود ا ضیاری عکومت کی خواہش نعمی زان پر لا نا برق جہاں موز سے زیادہ تباہ کن شمار کی جاتی ہتی برطانوی تشدیات اور مظالم کے مونے نے اس قدر حکومت ادر د ما غوں کومتاً ٹر کرر کھا تھا کہبت سے نفوس میں اسٹرتعالٰ کانوف اس قدر نه یا جاتا تھا جنسنا کہ انگرىز كاخونىت ولى تھا، خفيہ يوليس اورس اَ لَى دى مِن ايسے وگ کام کررہے تھے جن برت برکزنا ہے دین اور کفر سمجا جاسکت اتھا عارون طرف س إ ن دى كا جال بجها مواتها ، بيمرس طرت اميرك باسكتى تفي كركو كي شخص مم خيال مم زبان إمم محل وسكت اتحا خصوصًا جب كربرخص أزادى كے ذكركرنے سے كالار إتود حرا مو۔ ان حالات میں شیخ الہند سے اپنی کشنی محرد فار میں ڈالدی اورطوفان میں کو دبڑے اور لوگوں کو مم خیال بنانے لگے بڑے برے علمار دمت کے سے چونکہ اامیدو ایوس تھے رحیساکہ میشہ فرایاکرتے تھے کمشہور مولویوں اور پیروں سے امیدنہ رکھنی جاہئے اور فراتے تھے کو معن اہل السّرنے مجھ کو یانسیست کی تھی) دم ظاہرے کران کواپنی بڑائ کی دم سے سب سے زیادہ خطرا لاحق موجاتے ہں اس لئے اپنے لا برہ اور مخلص محصدار مرمد وں کو م خیال بناتے رہے۔

م حیان بائے رہے ۔ شیخ البرور کے ایسے منفس وجا نبار معتقد دن وشاگردوں کی تعدا د نبراروں تقى ادر پورے برصغر بلكرمشرق وسطى ميں تھيلى ہوئى تھى، ان سب كوشيخ الهندنے اپندنے البندنے البندنے البندنے البندن مشن ميں حبونک ديا اور آ گے جل كرسب كا ستيد طائفه حسين احمد مدنى كونبنا تھا، بقول سٹ عرمشرق سے

توبچا بچائے ذرکھ اسے ترا آئینہ ہے دوا تینہ کرٹ کست ہو توعزیز ترہے نگاہ آئینہ سازمیں

المت کمت کمت می تو مو موری مرج ۱۳۰۰ سے مار ۔ الله الماکے بعد تربیت ، ریاضت اور قرآن کی دوسری منزل تحریک فلافت تقی اور مولا ناحسین احر مبندوستان اگراس بھٹی میں کود بڑے ہوا اللہ میں جمعیۃ العلم مہند کی منظیم بھی وجود میں آگئ، اور مبندوستان کی تاریخ میں بہنی بار علمار ملکی و بین الاقوای سیاست میں حصہ لینے کے لئے ایک منظم کروہ کی حیثیت سے منظرعام برآگئے ، شیخ سیاست میں حصہ لینے کے لئے ایک منظم کروہ کی حیثیت سے منظرعام برآگئے ، شیخ البند کا یہ خواب برگ و بار لایا کر مسلا نوں کا مزم ب انتہ بی رمبا نیت مہنیں سے مائل مل کرنے اور معاشرہ کی مزودیات بورا کرنے اور خرامت ہونے کی حیثیت سے تام انسانوں کے لئے خیرو برکت اور ہوایت و رہائی ۔ اور خیرامت ہونے کی حیثیت سے تام انسانوں کے لئے خیرو برکت اور ہوایت و رہائی کا ذریعہ بنے کا سبق دیتا ہے ۔

مولاً احسین احد دنی نے دین کے اس جامع تصور کو لوگوں کے مامنے رکھا ادرخانقا ہوں ادر مدرسوں سے کھنچے کر لوگوں کو میدان عل میں لانے کی ذندگی مجر جدوج مدکرتے رہے۔ بقول مولانا محدمیاں ،

آپ کانظریہ یہ نفاکر ملم کانتیجرمبائیت ہنیں ہے بلکہ علم کوسیاست کے میدان میں رمبنا ہونا چا ہے اس سے امرام کا خرب کی حیثیت سے اور سلانوں کا میت کی حیثیت سے اور سلانوں کا میت کی حیثیت سے وقار قائم روسکتا ہے "

تفا ،حُبِّ الوطني ان كے نز ديك كو نُ سياسى مسلك اور جذبه نہيں تھا بلكہ ا كمب دینی فریفینها در مذہبی جذبہ تھا جنانچ حس ولولہ اورجس سرفروشی کے سساتھ ان بزرگوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیااس کی مثال ہنیں بیش کی جاسکتی جب ریر مندوستان کامورخ ان اہل انٹرکے کارناموں کے معلطے میں اپنی آنکھوں پر بنی با ندھ لے تواس سے ان کی عظمت ہیں گھٹ سکتی ، حقیقت یہ ہے کہ ، رکروڑ مسلانوں کی روحانی و بہنیا المت وقیادت کرنے والے یہ افراد اگر حنگ آزادی میں شال نبوتے نوست پدر الوائي زميتي جاسكتي . مولاناحسین احدم نی نے ورجولائی استال میں کاجی کی ظافت کا نفرنس میں وہ تاریخ ساز ریز ولیوشن بیش کیا جس نے سندوستان کے مسلمانوں کو۔ مندوستان اور بورے ایشیا کو انگریزی استعار سے آزاد کرانے کی جدو جمد الوں کودین و مذہبی حیثیت سے شال ہونے کی را ہموارکردی اوراس انقلاب آفریں فتویٰ سے جوجمعیترالعلانے ۲۵م علمارے دستخطے نائع کیا تھا جنگ آزادی کا صبح معنوں میں بگل بج گیا، اس فتوی کا لب لباب بر تفاکرا عدائے دین سے محبت و دوستی ا درموالات حرام ہے اور انگریزی حکومت کے استحکام وانصرام می شمولت كفرے - مولانا مرنی نے اس موقع پرمسلانوں كو مالكيراخوت كا ينغام فلافت تے اسسیٹیج پرسےمسلانان مبدکودیا تھا، ا درمحد د د قوم پرستی کے تیشہ کواینے نیشہ ایان سے میکناچور کر دیا تھا؛ مولانا نے فرایا تھاکہ ؛

قراً ن کبتاہے کرمسلان کہیں ہوں کسی زنگت کے ہوں کسی نسل کے ہوں ،مشرق کے رہنے والے ہوں اِمغرب کے ،گورے رنگ کے موں با کالے رنگ کے بول کسی قسم کی زبان رکھتے ہوں، ان میکسی قسم کا کوئی اخلان السانس ہے جس کی وجرسے ایک سلمان دوسر

ہے فافل ہوسے یا کرا کے مسلان دوسے مسلان کوالیسی طالت میں ميدون في من اس رااس كاكسى عزت الدر صدم منتجيا من منت . . برقرآ في آيت صاف طور رولالت كرتى ہے كمسلانوں من أيس من ایک دیک من ایسا ارتباط موناجا می ایسا کرایک مجانی کو دوسری بھائی سے ہوتاہے "

مولانانے اس موقع پر بوری جرأت ایا نی کے ساتھ یہ بھی ا ملان کیا تھا کرمسلانوں كوقرآن مي حكم ب كرا مسلانون جولوك تمهارى عظمت تمهار سالك تمهارى دولت بمعارى عزت كوبر إذكرنا جائبة بس اورجولوك تمعارت مرب كوذنب سے میامیٹ کرناچا ہتے ہیں اِن کے ساتھ تم مقابر کر و بھولانانے یہ بھی فرایا تھاکہ اسلام تنبروں میں سے سی یکسی طرف سے حملہ ہو تواس کے لئے ہمی تمام روئے زمین کے مسلمانوں پر رحکم فرض موجائے گاکر وہ اپنی جان وال اور روسہ سیسہ سے ان کامتعالم کرس اورمسلمانوں کی مدد کریں اور کافروں کوان کے شہروں سنے کالدیں مولانا نے مسلمانوں کو خردار کیا تھا کر آج پوری برجاہ رہا ہے کر مکومت اسسلامی روئے زمن براتی نررے.

( کراچی کا اریخی مقدمه ص ۲۰ تا ۲۰ - مرتم مدانقادریگ مطبوط دواکدی) اسى زانے میں حکیم منسرق ملامرا قبال بھنی عالمگیرانوت ا در بین الملّی اتحاد كايىغاممىلانوں كودے رہے تھے - سے

تان زنگ وخون كوتوركر منت من كم موجا؛ زنورانى رج باتى زايرانى زافغانى ایک موں کم حرم کواسبانی کے لئے: نیل کے ماص سے میرتا بناک کا شغر اسی موقع بر ملائے دین نے یہ می اللان کیا تھا کہ جو نکہ قوانین دیوانی و فومد فلاف شرع من اس لئے ان كے مطابق فيصلے كے لئے عدالتوں ميں جانا يا ان بر

اجرائے علی کیلتے بیش وکالت اختیار کرنا مجی ناجائرنے، اور ایسے علیمی اداروں سے بھی ملیحرگی فروری ہے، جہاں اسلام کی صورت مسیح کرنے اور دمنوں کودین سے برگنتہ کرنے والی تعلیم دی جاتی ہے ، کراچی کے مشہور مقدمے میں اپنے سیان تحريرى كاأ فازمولا احسين احدمنى في ان الفاظ سے كيا تفاكر مندوستان اك ندمب پرست لک ہے اور مبدوستان کی حکومت کے نے ذاہب کی رماست مرنی نہایت ضروری سجھی گئے ہے اس سلسلے میں مولانا نے لک وکٹوریہ کے ندہتی آزادی کے اطلان کا ذکر کیا تھاجس کی میلی جنگ عظیم کے زانے میں انگریز خلاف ورزی کریے تھے،مسلما نوں کی جان و مال کی حرمت برشیخ الاسلام نے اس موقع برجوتقر ر فران کتی دو اتحاد مل کے ایک جارٹر کی چندت رکھتی ہے، اور حولوگ برکتے ہیں کرمولانا لمت پرست کے بجائے محف قوم پرست تھے ان کی تردید کرتی ہے۔ مولا الفي جيداً يات قراني اور ٣٣ إحاديث صحيحه كاحواله ديتي موسع خون مسلم كى حُرت پرروشنی ڈال تھی،اس موقع پر ابن اجہ کی یہ حدیث بھی پیش کی تھی کہ ۔ حضرت ابن عُرُفراتے ہیں کر میں نے رسول السطلی الشرطلیہ وسلم کو دیکھا کر أي كعبشريف كأطواف فرارج سق اورفراتے تھے كراے كعبر كيا بى اجھا بى تو اوركيابى اجى ہے ترى موا، توس قدر براہے اور تيرااحرام كس قدر براہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محکر کی جان ہے کرمومن کی جان اور ال کی حرمت اللَّتِع كزرك ترى ومت سے زادہ بے "

یں یرن رئٹ سے یورہ ہے۔ اسی صنمون کو مودا نے اس طرح بیان کیا ہے مہ کھیہ اگرچہ ٹوٹا تو کیا جائے غم ہے سنین کچھ قصر دل ہنیں کر بنایا نہ جائے گا اس موقع پر مولا آثر ندی کی یہ صدیت بھی بیش کی تھی کر دوزخ کے سات درواز ہیں ان میں سے ایک در دازہ اس تخص کے لئے ہے حس نے میری است پر تلوار اٹھائی :

مولانانية خرص فرايا تفاكر

، اگرگورنمنٹ کا نشار ذہبی آزادی سلب کرنے کا ہے توصاف صاف المالان کیا جائے تاکر سات کر وڑمسلان اس بات برغور کرلیں کر آیا ان کومسلمان رہنا منظور ہے اگورنمندٹ کی رہایا ، ا دراسی طرح ۲۲ کروٹرمندویھی غورکرلیں کران کوکیا کرنا

ہے پاروسے قادی ہی جیسی گئی توسب کی جیسی جائے گئے۔ ہے کیونکہ جنب خواس مو تعریر فوج میں موجود مسلانوں پر کمنزکیا بھاکہ سے اکبرال آبادی نے اس مو تعریر فوج میں موجود مسلانوں پر کمنزکیا بھاکہ سے

۔ سٹینے برخر بھی کرتے من کازی بھی میں آپ مرد کفسر بھی ہے رو تق اسسام بھی ہے

مرو مستروات کردی است ایم برادم اورانسانی حقوق کے معالم برمولانا حسین احرسے زیادہ آنگریزوں کے لبرازم اورانسانی حقوق کے معالم

یں بلند بانگ دعووں کے کھو کھنے بن کا کون جانے والا تھا ایخوں نے ابنی اکھوں سے بہلی جنگ عظیم کے دوران اس توم کے مکر و فریب اور وحشت و بربریت کے مناظر دیکھے تھے ۔ وہ اس توم کے جو مجموعہ فقنہ وفساد تھی کے پر فریب آ نداز سے اچی طرح واقف تھے ، فدر من ۱ کے جو مجموعہ فقنہ وفساد تھی کے پر فریب آ نداز سے ایکر شحر کیف فلانت و تحر کیف ترک موالات تک برصغیرا ورمشرق وسطیٰ کی تاریخ کا ایک ایک باب اور ایک گوشہ اس کی تکا ہوں کے سامنے تھا ، جاری اس صدی کے رہنا وک میں ان کا تاریخی شعور سب نیادہ بایدہ و بسیدار تھا ، بھول مولانا و اجراف بین گو کھلے کے بعد تاریخی اعداد وشار کو اس تعدیر جستہ بیان کرنے والامولانا مدنی کے سواکوئی اور نظر نہیں آتا ،

الجمعية ملا)

نقش حیات کے دونوں حصوں میں وہ فدرے کہ سے رسٹی روال کی تحرکی

کے خاتمہ کک کے تام اہم وا تعات کو آئینہ کی طرح سامنے رکھ دیتے ہیں اور یہ تیجہ افذکرتے ہیں ا

یمی ده امور تقے جس نے مسانوں میں ایک ترمیب بینا کردی تھی،
یہ ترمیب کیا تھی، ایک در دیتھا، پوری آت کا در دیتھا جواسس کو
گوخلاضی پر مجبور کرر ہاتھا، یہ ایک نیم بسسل قوم کی اضطرابی حرکت
متی جس کا فشا یہ تھا کہ ملک ادر ملت ان مصائب سے نجات پائے
جن کے نئے شریب وروز جب مقت کے ہرگ دیے میں پیوست
تھے یہ (تقش حیات حصاول، آخری براگراف)

کراچی کےمقدم کے بعد ۲ لے سال جیل میں گذار کر مولانا جب بابرائے توت کر کندن بن میکے تھے ،اب ایھوں نے پوری خوداعتادی کے ساتھ قوم کے سیاسی شغور کومیدار کرنے کی ذمر داری سنجال کی ا در برق رفتاری کے ساتھ ملک کے مختلف حصو میں جا کر عام مبدوستانیوں اور اپنی ملت کے افراد کو نخاطب کرنے اور جبنو رہے لگے سباس بداری کے ساتھ اخلاقی تربت اور رومانی ترکم کا مسلم می حیار ہا۔ دہ سمحدرہے منے کرمسلانوں کے مانیت بیند طبقہ اور ندمب کا ایک محدود تصور رکھنے دا بے دبندارگردہ کے طلسم سلانوں کو سکانے بغرکوئی انقلاب نہیں آسکتامغرب سے معومت ختم کرنے میں اُنھوں نے اپنی نفریر و تحریر اور وعظ ونصیحت سے کلیدی رول ا داکیا، وہ انگریزی سامراج کے ان ستون کو گرانا چاہتے تھے جو انفیس کی ملن کے ان افراد نے تعمیر کیا تھا جن کو اپنی دنیا عزیز تھی ، نقش حیات میں ده دلبود بلونېشر کا به قول نقل کرتے ہیں، جو اس کی کتاب مرارے ہندوستانی مىلان سے افذكيا كياہے۔

. مسلانون مین مجمی عیسائیون کی طرح وه لوگ اقلیت مین این جو

واقعی با عزت وخود دار ہیں، دنیا دار لوگ ہمیشہ فائم ت دہ حکومت كاساته ديتے بن، بارے انگلوا ندین اسكولول سے كوئى نوجوان فواه ده مبدوم والمسلان السابنين كلتا جوافي آبا واجدادك \_\_\_ مزہیے انکار نہ کرنا جانتا ہو، ایشیا کے تھیلنے نبھولنے والے مزاہب جب مغربی سائنس کے رخ بت حقائق کے مقابلہ می آتے ہی تو سو کھ کر لکرٹ ی موجاتے ہی ان بے دینوں کی بڑھتی ہو گی سل کے علاوہ می کوعا نبت بیند طبقہ کی امراد حاصل ہے، برلوگ اگر جر کھیم مے ضرراعتقادات اور تھوڑی ست جائیلاد کے الک ہیں، آبنی نازیں اداکرتے ہیں اور بڑے اسمام سے سجدوں میں جاتے ہیں کین مزوری اور اسم مسائل برسویے کی قطعًا برواہ بنیں کرتے " خوست تسمتی سے تحریک خلانت ہی کے دور میں اہل قلم کی ایک ایسی جاعت ادرسامنے آئی جویوری کے سائنس وفلسفر کاطلسم توڑنے اوراس شاخ ناز کے حقیقت دا ضح کرنے تکی، اسی زانه میں جمعیتہ کا اخبار الجمعیتہ تکلاحیس کی ا دارت مولانا ابوالاعلى مودودى في سنهما لى اوراسى دور من الجهاد في الاسلام حبيبى كتاب تصنیف کی، دوسری طف مولانا شبلی نعانی کے دبستان نے مولانا سلیمان ندوی جيباً مالم دين بيداً كيا حبنوں نے مغرى فسوں كو توڑنے ا درمشرق كے هم وفضل اور ردحانیت کی سنتی مبیادوں کو واضح کرنے کی کوشش کی مولانا عبدالما جددیا آبادی نے بھی مغرب کے خلاف قلمی جہا د جھیڑ دیا اور علامہ اقبال داکبرا لاً ادی بازشاعری كى زان ميں اہل مشرق كوب دار كرنے كى جدد جدكى ۔ مشيخ النبد في اس موشر با دوريس أنظريزول سے كلوخلاصى اور نبدون مں اکٹ خود مختارا در آزاد حکومت کا خواب دیکھا اور اسے شرمندہ تعبیر کرنے سے لئے

برا دران دطن سے تعاون کی ات دخرورت محموس کی بمولانا حسین احد می بی خواہ کی محتربہ کرسے تعلق رکھتے تھے وہ اسلام کی پوری دنیائے انسانیت کے بہی خواہ کی حیثیت سے دیکھتا تھا، ایک بار مولا نااحتیام المحق کا ندھلوی کی روایت کے مطابق مولانا محدالیاس نے مولانا مرنی سے مسلانوں کے لئے د ماکرنے کی درخواست کی تو مشیخ دقت نے بیر لہج میں فرایا کرکیا غیر مسلم مخلوق فوا بنیں، مولانا مرنی سے مناون کا اصول اپنے استاد کی دوخواست کی تو مناون کے لئے اسلام تعلیمات کی روشنی میں کچھ بنیادی مقول معین کر دیئے تھے ہیں خالون کے لئے اسلام تعلیمات کی روشنی میں کچھ بنیادی اصول معین کر دیئے تھے ہیں خالون کے لئے اسلام تعلیمات کی روشنی میں کچھ بنیادی اصول معین کر دیئے تھے ہیں خالون کے ایک اسلام تعلیمات کی روشنی میں جامعہ ملیکا مسیک بنیاد رکھنے کے بعد مجب د مہی تضریف لائے تو یہاں جمعۃ العلار سے دوسے را جلاس کی صدارت فرائی اور برارت و مرایا ،

مفیداد رئیجہ خیز سمجھتا ہوں،اور حالات کی نزاکت کو محس کرکے جو کوشش اسکے مفیداد رئیجہ خیز سمجھتا ہوں،اور حالات کی نزاکت کو محس کرکے جو کوشش اسکے لئے فریقین کے عائد نے کی ہے اور کررہے ہیں اس کے لئے میرے دل میں بہت قدر ہے کیونکہ میں باتا ہوں کہ صورت مالات اگراس کے مخالف ہوگی تودہ ہندوستان کی آزادی کو ممیشہ کے لئے نامکن بنادے گی اے۔

سنیخ الہدنے مزید فرایا تھا کہ:

مدوستان کی آبادی کے بردونوں بلکسکھوں کی جنگ آ زاقوم کو لاکر
نینوں عفر اگر صلح داست تی سے رہیں گے توسمھ میں بنیں آ ناکر کوئی چوتھی قوم خواہ
دہ کتی ہی بڑی اورطا تنور موان اقوام کے اجتماعی نصب العین کو محض ابنے جرد
استبداد سے شکست دے سکے گی، پال یہ میں پہلے بھی کہ چیکا مول اور آج بھر
کہنا ہوں کہ ان اقوام کی باہمی مصالحت اور آسنتی کو اگر آپ یا تیراراور فوشگوار

.

د كمينا چاہتے ہيں نواس كى صرو د كوخوب اچھى طرح ذمن نشين كريہے اور وہ صرور یہی ہیں کر فعدا کی باندھی ہوئی صرور میں ان سے کوئی رخنہ نے بڑے جس کی صورت بجز السے کمچیں کی اس صلح واستی کی تقریب میں فریقین نے برہلی مور میں سے دنی امر کوئمی ایند زلگایا جائے اور دنیوی معالمات میں برگز کوئی ایسا طریقہ احتیار کیا جائے جس سے می فریق کی ایزار سانی اور دل آزاری متصور ہو، مجھے افسوس کیسا تھ كنباير آب كراب كرمت حكم على اس كے خلاف مور إسے . خربى معاملات ميں تو بہت سے ہوگ انغاق ظاہر کرنے کے لئے اپنے ذہب کی صدسے گذرجاتے ہوں تین محكموں اور ابواب معاش میں ایک دوسے کی ایدارسانی کے دریے رہتاہے۔ شیخ البند کومندوں اورسلمانوں کے درمیان بھی معالمات ادرسرکاری محکموں می رقابتوں برافسوس تھا، ببرطال ملک کی اکٹریت سے اصولی اتحاد کادرس سنے النبدُف دیا تھا،اس کی سننے الاسلام نے زندگی بھر پیروی کی اگر جراس راہ میں انفیں فرفہ برست تو توں کی وجہ سے اکثر نہایت کبیدہ خاطر مونا بڑا ، ندکورہ الاخطبہ من في المندن وفاحت كردى تفى كرند مبى حقوق اوراسلامى من خص كوقران كرك كسى طرح كانتحاد قائم نهيركيا باسكنا ، مرحوم في نظر ياتى ا ورفكر وعقيده كى نبسيا و برمندوستان می الگ الگ قومول کے وجود کومی سلیم کیا تھا جیسا گرنقش حیات حصددم کی مندرم الاعبارت سے ظاہر ہوا ہے . بعد من طل کر کا گریس نے جب جغرانیائی نبیا در توی دصرت کاتصور پیش کیا ا دراس کی مولانا حسین احدمدنی نے حایت کی تواس عبد کے مہت سے اسلامی مفکرین نے انھیں مفدر کا نشانہ نا ا، اگر صر مشيخ الاسلام جغرافيائي نبياديرايك مبدوستاني قوم كے تصور سے قطعًا يمغي نہيں يتة تف كمسلان الينة تى تشتخص كوترك كردي إالية ندى حقوق كوخير إدكهري درامل مولانا قوم یا ۱۱۹۸ کو کمت سے الگ ایکسیاس اصطلاح کے طور

برمحد د دمعنوں میں استعمال کرنے تھے، جہاں تک تی وندہبی غیرت کا معالم ہے دونوی نظریہ کے عمبرداران کی گرد کوئنس منبع سکتے تھے۔ اس طرح کے معالمات میں مولانام جوم تمام اصحاب اجتها د کی طرح خطائے اجتہا دی تو ممکن ہے میکن ان کے علوص وللست مر تمسی کوانگلی اٹھانے کا جا زت ہنیں دی جاسکتی، اسلے کہ مرطرت کی خود غرضی، موقع برستی،سربلندی و تیادت کی خواش اور حت جاه کی ارزوسے مولاناک ذات بہت بندھی، شيخ الاسلام كىسىياسى بعيبرت كى رودا دىجىيترانعلاركى مبركرميوں كے جائزہ ك بغيرامكل رہے گى برصغيرے اس ميدى كے نصف اول كى اريخ ميں مسلما نوں كى سیاس گیو از کا جائزہ لینے والے اہل نظر کویرٹ کوہ ہے کہ مکی سیاست میں مسلانوں کی کو نی معین السی تھی نہیں رہی مگر میکے خیال میں اگر کہرائی سے جائزہ ياجائة تواندازه موكاكر شنخ الاسلام مولاناحسين احددني كي نيادت من آزادي ہندوستان کے جیتر العلار بڑی صریک! بک عبن البسی برکار فرری ہے اور وہ یہ تھی کر اس ملک میں الگ سے تن مہا کوئی اسلای انقلاب بنیں بریا کرسکتے البتہ ایک برارکے یا رشنر کی جنبیت سے برا دران وطن کے ماتھ ل کرا گردہ ملک کی آزادی کی صروحیہ می حصہ لیتے من توضرور آزادی کے بعدے مندوستان میں ان کواس ملک میں اب ندمی المیازات کے ساتھ اوقارزندگی گزارنے کاموقع ملیکا مولانا دن برک قیادت می جعیہ نے کا بگریس کے ضمیمہ کے طور برکھی کام ہنیں کیا جیسا کر کچے لوگ اس کے بارے میں بر دائے فائم کرتے رہے ہیں، لمک کے سیاسی مورضین خوا ہاسے تسليم ذكرس ليكن يراك حفيقت ب كرجمية نے اپنے ساتوی سالا مذاجلاس میں بمقام کلکته سراوی مولاناسسیهان ندوی کی صدارت میں آزادی کا ل کی شجویز منظور کی تھی جبکہ ابھی کا نگریس نہروریورٹ کے ارعنکبوت بیں انجی ہوئی تھی جمعِته نے نہردریورٹ کومسترد کردیا تھاا دریہ ریز دلیو<sup>مش</sup>ن منظور کیا تھا :

م یونکه برا دران وطن کے مخالفار طرز عل سے منا فرت کی قلیج وسیع موری ہے اس مع مسلان اپنی شظیم کرکے اپنے بل بر بلک کوآ زا د ... - كرائيس البنه جوعر سلم حضرات اس باره مي اتحاد على كراجا بي النك ... · ساتھ اتحاد على كياجائے : دمسلانوں کا روشن مستقبل ، طفیل احدمشکلوری ماسے ) . . ابس موقع برجو كات لح يئ كئے تھے وہ بقيناً جعيتر العلار كوت خ الاسلام كى سر رستی میں مسلما نوں کے سیاسی شعور کی ترست اور دین کے ایک دسیع و جامع تصور سے منت کو روستناس کرانے کی سی مبارک قرار دیے جائیں گے ، وہ دکات بہ تھے (۱) مسلم توم عمو اا در علمار بالخصوص سياسي امور مي غور وخوض كياكرير . (۲) آزادی ہندکے فریصنہ مونے کے --- وجوہ واسباب کو نہایت غورو خوص سے دریا نت کریں ا ور دوگوب کوسمجھائیں اور دیگر ندمی امور کی اشاعت کی رطرح اس کوئیمی تمزوری مجنین، آزادی اوردیگر حقوق کے سلب مونے کی مصرتوں اور مفاسدگی اشاعت نهایت برامن طریقه سے کرکے برمسلان کوزندہ کریں، سناوائے کے نویں اجلاس میں جوامرومیہ میں منعقدموا، جمعیتہ نے کا نگریس کمیٹیوں . كى مهاسبعا كى دمنىت يراظهارا نسك كا اورگول ميز كانفرنس بين شركت كور كارز للعاصل قراد ديا، وسويس ابنانس مي جو الماثار مي كلكة مين زير صدارت مولانا ابوالكلام أنا دمنعقد مواجمعينه فيمسلانون كانهذب وث أنسكي وربرسل لاكاحفا کامطالبرکیا، اوراینے گیار ہوس اجاس میں جعیتہ نے م**وس ا**یو میں گاندھی جی کی وار دھا تغلیم اسیم کو امنظور کر دیااورا کے ساتھ ودیا مندر کی تعلیمی اسکیما ورا کے نام سے اختلاف كيا كالتكريس مصطالبه كياكياكر ومسلانون كاحق لفيون كالتحقيقات كسلخ كمينى مقرركر مع جمعة في مندوستانى زبان كوسنسكرت كے قالب من وصالنے برہى

اظمارافسوس كيا، بسي من الماس من حس كى صدارت خود ين الاسلام في كى اورجس میں مولانا کا خطبہ صدارت ان کی جرآت حق گوئی اوراظہارہے باکی کی دجہ سے انگریزی مكومت نے ضبط كرليا ، جمعية نے ان لوگوں كى ندمت كى جومسلم پينيد وربرادريوں كورديل قرار دے کراسلام وصرت کو یارہ یارہ کررے ہی بیم واج میں لا مور میں جعیت نے مولانا حسین احدی صدارت می مسلانوں سے ابیل کی کر مختلف فیہ مسائل پر ایک دوسرے كوست وشتم ذكري ادرباجى تعاون كرك مقل ايك دبواركے موجائين جمعية نے يہ مجی ا علان کیا کر دواسلامی مالک برکسی اجنبی طاقت کانسلط برداشت بنی کرے گ اورانسی ازادی کال کے لئے جدوجبد کرتی رہے گی جس مسلمانوں کے سماجی وتعلیمی مسائل بربھی کچھ تجا ویزمنظور گائیں، سہار نیور کے اجلاس میں جو ۱۹۴۵ء مين الاسلام كى صدارت من مواجعة العلمار في مسلمانون من عسكرى نظم بيدا كرنے كے لئے انصارالله رضاكارول كوتقويت بہنجانے اور منظم كرنے كافيصلہ كا،اس كے علاد منظيم مساجداد رائم مساجد كے ذريع مسلانوں مي اصلاحي نظام عمل ك ترديج وانتامت يرزورد باكيا مسلانول كوتعليم ك فروغ اور كمريوصنعول كى طرف توج ولائی گئی کانگریسی وزارت کے کیجداراکین کی ارد وکے سلسلمیں معاملاً بالیسی کی فررت کی گئی اورمسلمانوں کے لئے الیسی فرہبی درسیاسی اور تہذیبی آزادی كامطالبه كيا گياكر غيرسلم اكثريت مسلانون يرتعدى زكرسكے اوراس كى صورت يە موكر مسلمانوں کومرکزی ابوان میں مسلمان مبروں کی تعداد مبدوں کے مساوی ہو، گویا اس مزل تک آئے آئے کا گریس کے اندر فرقریرست عنا مرک طرف نو وجعیۃ العلار مجی ا زریت ناک موکئی تھی اورمسلانوں کے تحفیظات کامطالبہ کرنے پر خود کو مجبور یا رہی تھی اک مرطه ده تنا کر مبیته کانگرلیس پرملی اعتماد کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں شال مِوْكَى تَعْي ادرجب لكهنوم أل يارشيركا نفرنس مِن مولا ناحسين احرمد في سے

سوال کیا گیا تھا کہ وہ جمعیۃ کی طرف سے کیا مطالبہ بیش کرنا جاہتے ہیں تو شیخ الاسلام فیصرف اس قدر فرایا تھا کہ ہمارا مطالبہ توایک ہے وہ یہ کہ لمک کو اختیارات ملنے پرمسلانوں کواپنے ذہبی مغالمات طے کرنے کے لئے قاضی مقرد کرنے کا حق عطاکیا جائے اور ہم نے کانگریس سے کہدیا ہے کہ جب تک لمک کو آزادی حاصل نہ ہو ہم تو خاموشی کے ماتھ آزادی کی جنگ میں شرکی رہیں گے، العبنہ آزادی ملنے ہر ہمیں یہ منوالیں گے، العبنہ آزادی ملئے ہر ہمیں یہ توت ہوگی توہم آسے منوالیں گے، ہمیں یہ توت ہوگی توہم آسے منوالیں گے،

عدافسوس کراس مجابرتوم کی آرزو کے مطابق نہ تو ملک کو آزادی می اور نہ مسلانوں میں آئی طاقت باتی رہی کہ وہ اپنے کسی حق کے لئے از سرنو جد وجہد کرسکیں، یہاں تک کر جب واقع نئے میں مولانا کے وطن سے قریب بابری سجد میں بت رکھدیا گیا اوراس فدیم تاریخی مسجد میں مسلمانوں کو عبادت سے محروم کر دیا گیا اوراس فدیم تاریخی مسجد میں مسلمانوں کو عبادت سے محروم کر دیا گیا اوراس فدیم مولانا خون کے آنسو مہاکر رہ گئے اوران کے گرد و بیش جوافراد سے وہ اس موقع پرمولانا کی آرزو کے مطابق مسجد کی بازیا بی کے لئے میدان عمل میں دہ اس موقع پرمولانا کی آرزو کے مطابق مسجد کی بازیا بی کے لئے میدان عمل میں دہ آسے اوراند کی اوران کے اوران کے اوران کے میدان عمل میں دہ آسے اوراند کی اوراند کے میدان عمل میں دہ آسے اوراند کر اوراند کی میں متبلار ہے۔

مولانانے انگریزوں سے جنگ کے لئے اپنے مربی واستاد کی رہنائی میں جہدوعل اور بے مثال تر ان واٹی ان کی رہنائی میں جہدوعل اور بے مثال تر ان واٹی اور میروتحل کا ہتھیارا تھا با بھی رکھ دا۔ کھا کر چلے گئے تو اس مجاہد نے اینا ہتھیار بھی رکھ دا۔

مولانا اپنی زندگی کے آخری ایام میں تدریسی مشاغی اور سندگان خداک دومانی اصلاح میں مہر ترسی مشاغی اور سندگان خدار دومانی اصلاح میں مہر تن مقروف موگئے تاکہ لمت کی افلاتی وروحانی طاقت برقرار رہے مولانانے آزادی کے بعدا قتدار میں شرکت گواما نہ کی اور زبدلے مہوئے مالات میں کوئی را منہائی کی ، کا نگریس میں ایک طبقہ مسلمانوں سے انتقام پر کمرب ترکی اور ان کی زبان و تہذیب اور ندم بب پر حمل آور مہدنے لگا، مولانا یہ دیکھ کا ندر ہی

اندر کوطعتے رہے، ہرشخص ملک کی خدمت کی قیمت وصول کرنے میں لگ گیاا ورمولانا ان عظیم مقدس ا در مخلصانہ جدوجہد کا یہ انجام دیکھ کر حیران وشت شدر رہ گئے اس لئے کر انھونی اپنی ساری سیاسی جدوجہد ایک دینی فریض سمجھ کر کی تھی۔ بقول مولانا ابوالحسن علی نددی :

مولانا اس کام کوا بناایک دینی فرص سمجھ کراور ایک عقیدہ وارادہ کے اتحت کررہے تھے ،وہی بے غرض دہی مستعدی دہی جفائش جوایک سب ہی میں میدان جنگ کے اندر موتی ہے ۔ سب ہی میں میدان جنگ کے اندر موتی ہے ۔ (الجمعتہ شیخ الاسٹ لام نمبر)

جنگ اَزادی کے آخری جنگ رسال مولانا پر مہت سخت گذرہے جب کہ خود ان کی ملّت کاایک طِلط قد ان کے مدّمقابل اگیا اور ان کے دین وایا ان اوران کے کردار وافلاص مرفئی پر حلم آور موگیا مگر اس وقت بھی وہ جس بات کوحی سمجھتے تھے اس کا پوری ہے جگری کے ماتھ اعلان کرتے رہے ، جب انگریز جسی جا برطاقت سے ذرّہ برابر نہ ڈرے تو میمرا پنوں کی حاقتوں سے کہا ہراساں ہوتے ، کمال یہ ہے کہ

مولانا حفظ الرحمٰن کے الفاظ میں :

" اس کے سامنے ایسے سے ایک کاگر وہ عوام کے رجانات کی پیروی
کرتا تو کروٹروں گردئیں اس کے سامنے جھک سکتی تھیں اوراگر و ہ
فاموش رہتا تو اپنے الاد تمندوں کی نظر میں اوراو نجا ہوسکتا تھا

یکن اسی حایت حق اور اپنے ضمیر کی اُ دار بلند کرنے میں نہ اعزاز
داحترام کا خیال کیا اور زبرت سکی عوام کا خوف اسے بلے تبات
میں کوئی جنبش ببدا کرسکا !!
د الجمعة شیخ الاسلام نمبرہ افروری میں اور الجمعة میں خواہ کا میں کوئی جنبش ببدا کرسکا!!

اً زادی کے بعدین الاسلام اپنی قوم کے کیھیا عاقبت اندیش افراد کی كى ستم را نيوں كو فرائوش كركے آك مى كوئى ہوئى تيوار كود رست كرنے ميں لگ كئے ،ادر لوگوں میں خوداعتما دی مستقبل کی طرف سے اطمینان اور وطن میں رہنے اور لمازگار حالات کامقا بر کرنے کی تبلیغ کرتے رہے، ترک وطن سے الفوں نے مسلمانوں کورد کا ا در تقسیم کے وقت دہلی میں برا علان فرایا ۔ میں نے تو ہددستا ن میں مرنے کا ن انسوس كرة خرى ايام مي النفيل عالى محمت اور عالى ظرف معتقد تناكرونه مع جس طرح سینے البند کے یاس ان کے آخری ایام میں جا ں نتاروں کا ایک جمرمات موجود متھا،مولانا کے گرد دبیش ایسے لوگ تھے جن کی دجرسے بقول مولانا ابوالحسن على ندوى مشيخ الاسلام كازياده وقت اشخاص يا جاعتوں كے ندكرے ياسطى مقر یا نعویرود ماکی فرائٹس پرگذرتا مولانا بی فطری عالی ظرفی سے کسی کوگرا نی یا ناگواری کا حسامس نه مونے دیتے ،اب بھی وہمسلسل سفر میں رہتے اوراب بھی دیر دولت مہانوں کی کٹرت سے آباد متفاا وراب مجی ان کی دریا دلی کا فیض جاری تھا، م ادرانھوں نے اپنی لمندنظری سے ملک کی آزادی پرجو توقعات قائم کی تھیں ادراین نطری شرانت نفس واکیزگ سے اس ملک کی اکثریت کے متعلق جواندازے لكائے تقے وہ كہاں كك ميى نابت موئے اوران كوزبان وكلجر مذمبى تعليم اور يون لا کے تحفظ کے بارے میں رجس کو کا بھر سی منشورا ور مندوستان کے دستور نے ضانت کی تھی) اپنی آخری عربی جوایوسی ہوئی، ان کواپنی سیاسی مدوجید کے رفیقوں اور جیل کے ساتھیوں کے متعلق رصاحب استیار واقت رار موجانے کے بعد) جو کمنے اور دل مث کن تجربے موسے آج ان کوخوا ہ زبان بریز لا ما سے مگرانے والے مورخ کے قلم کو ان کے اظہار سے روکا نہ جا سکے گا!

(الجية مخيخ الاسلام نمرث )

لكن ايسانس كر أخرى إم من وه ملك وملت كروش متعبل سے ايوس موكئ موں، ان فرقر رست عنامر کی رکیشہ دوانیوں سے نبرد آزا ہونے کا ان کے اندر اب مھی حوصل برقرار تھا جو آزادی کے مرات سے ملک کے کرور طبقات کوم روم کرنا چاہتے تھے، اب وہ فداسے ایسے سرکتوں کی سرکوبی کے اعدرت برعاضمے اور قبوت بازل اس جوٹس و ولولہ سے پڑھتے تھے کر بقول مولانا علی میاں معلوم ہوّا تھا کہ مَحراب میں شگان بڑجائیں گے اورا لفاظ ہنیں ملکہ شرارے ہی جو آب کے دل سے تکاریم ہیں، اورا خیریں اس عظیم الرثبت ذہبی وسیاسی دنہا کے ادبے میں یعوض كرون كاكرمي زردك ومي أنسان عظم ب جواني سترين صلاحيتون كويورك طور برعمرک خری مرامل کے برسر کار لا آ ارہے اور زندگ کے کسی مرحل میں بست مین اور دل شکسته نه موا ور نه اینی زندگی کے مشن سے کناره کش موا وراس کیامیدو آررو کا چراع بزاراً مصيو ل کے بالمفابل جتمارہے ، اس بمانے برخب مم دليقے م توسيسخ الاسلام مولا ناحسين احروني وكواس صرى كالك عظيم وعالى مرست انسان فخر كرماته تسليم كرتي م



دین کا ل ہے. اس طرح اس نے د )) انسانیت کوعم دعل، نرمیب ائی ابناک اریخ کے بردورس مدمت خلق و خدا پرستی جمیت و قیادت ،غرض دین و دنمیا کیالیسی جامع ومثالی، ّاریخ میاز عهداً فرين مستيال پيداكين جو مرف ،ی کے لئے باعث فوز زاز نہیں دنيائے اسلام يامشرق واليشما لمكرمارى دنيائے انسانىت ]] کے لئے لائقِ احترام، قابل \یں ، دہالس*ی عبقری و* 'ابغیہ شخصیات ہیںجنھوں نے اپنے علم و تح جهان مازه آبا دکئے ہں اور اپنی خود سشناسی اور ضرا آگا،ی کے طفیل ئى لرىخ بنائى ہے، دنيائے انسانى میں نئ جوت جگائی ہے ، اور مانی خدمت کے نے جین اراستہ کتے ہیں اورانسانیت ) ثمِن زار میں نے لالہُ وگل کھلا<sup>تے</sup> رنفرت وتعصد وجا نبداری نظلم واستحصال ، استغاروا ستدادك اندهيرون اور أندهيول مي اينے نفس گرم بسوز دروں جذبب افتيار ادر فلوص فرادال شيئ جراغ روسن مسح اورانقلابي مشعليس

جلائی میں اور نیابت رسول صلی الله علیہ وسلم اور میراث نبوی سے خلن فدا اور لمک فدا کونیش یاب کیا ہے، امت محذریہ کی ایس ہی عظیم ابغیر روز گار شخصیات اور متاز اصحاب دعوت وعز محمت میں عالم برانی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا مسین احدید نی فدس الله سر الله کرتے میں ۔
مقدس لقب سے یاد کرتے میں ۔

مقدس نقب سے یادکرتے ہیں۔
درس نظامی ،سلسار ولی اللّٰہی و مجددی اور داوانعلوم دیو بندکی روایتی و مثالی جامعیت اور سمرگیری کا آخری اور نادر روزگارنمور شیخ الاسلام حضرت مولاناحسین احد مدنی رو کی جام ،کثیر الجهات اور عقری شخصیت تھی جن کی دات سقودہ صفات میں حضرت مجددا لف تانی ہم کا مذہر، احیائے سنت اور ثبات استقا مطرت نیا ، ولی اللّٰرہ اور ان کے فرز نوان والا تبار کی فراست ایما نی اور غیرت دینی اور جمیت ،حضرت مولانا محدفات میا نوتوی رہ کا دینی ہم و مورت میں مصرت مولانا محدفات مولانا محدوث محدوث محدوث مولانا محدوث مولانا محدوث محد

کے اجہادی سم وحل کے تو الوں عماصر، بڑی جامعیت و تواری اور سے درہا۔

کے ساتھ جنع ہوگئے تھے اور جو بظاہرا نفیس برجتم ہوگئے ۔
حضرت مولانا محدطیت صاحب (سابق ستم دارالعلوم دیوبند) نے حضرت مرنی رہ کی جامعیت کے تعارف میں تحریر فرایا تھا ،، یہ ہماء کے بعد دارالعلوم کے قیام سے جس تعلیمی ، دبنی ، روحانی اور روحانی تحریک کا اُ فاز ہوا تھا ایکے کئی انقلابوں اور دوروں کی تھیل مولانا مرنی کی فرات بر ہوکراس یہ ۱۹۹ ہی میاس کی انتہار مرکزی شرایا کے صدی اور انتہا کی جسدی ۱۹ ( یہ ۱۹۹ ہی میاس اس کی ابت رائی کوئی جمہ الاسلام حضرت مولانا محدقاسم نافو توی کی ذاست تھی اس کی ابت رائی کوئی جمہ الاسلام حضرت مولانا محدقاسم نافو توی کی ذاست تھی

درمیانی کوئی حضرت شیخ الهندمولانا محمود سن تقے جنموں نے اس کو شباب تک بہنچایا، اور آخری کوئی حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی تقے جنموں نے اس کو انتہا کو بہنچایا، اور اس طرح ، ۱۸۵ء سے ، ۱۹۵ کسسوبرس کے عرصے میں اس تحرکی کی دور ممل موگا۔ له

ا: عالم رَباني و فاضل حل المصند في كُلُمَّة كَتِين بِبلوبيت متناز ونها يا إن عالم رَباني و فاضل حل المين أيك بهلو عالم رَباني و فاضل اخبل كاب دوسراایک عارف کال اوریخ وقت کاہے ، سیسرا ایک مثالی فائدورمہا کام حضرت مرنی ، کی سیرت کا علمی میلوسیاس ا در روحانی مشاغل کے ہجوم میں کم نایاں مواجعے بورے طور برنا ا ال كرنے كى صرورت ہے، ايك عالم دين وصاحب درس بونے کے کاظ سے انھیں نقہ و صدیت سے فاص منا سبت تھی جس کاعمدہ نمونہ ان کی تفریری اور تحریری می جن می وه برکٹرت احادیث کے حوالے دیتے میں ال كے تلافرہ كاكہنا ہے كروہ درس وتقرير ميں ايك عافظ عديث نظراتے تھے ان کی درسی تقریر دل سے بھی ان کی محذ مانه عظمت کا ندازہ ہونا ہے جن میں سے کیجہ شائع مومکی من به بات میں قابل تحاظ ہے كرحضرت من اور شيخ الحديث حصرت مولانا محرز کریا صاحب تحقیق صریت کے سلسلے میں ایک دوسے رسے استفارہ كرتے اورايك دومكركے بڑے قدرداں اورمرتبہ شناس تھے .

روح سنت اور درایت حدیث اوراس کے مقصد و منشا تک رسانی ان کی خنعونیت تنمی، صریث کا حفظ و استحفیار ایساتھا کر جس کی وجہسے اہل نظیر

له الجمعية و بن، يخ الاسلام تمرس ١٣٠

نه مثلاً عایث منیه (نقریرتر مُدی از حضرت مدنی) مرتبه مولانا سیرطا برسن صاحب نیز تقریرتر مذی جسے مولانا فضال می صاحب قاسمی اعظمی ایک عرصے سے مرتب نرارہے ہی

انھیں حافظ صدیت سمجھتے تھے، اکثر تقریر وگفتگو میں حدیث مع سندے پڑھتے تھے، مختلف دینی معاشرتی ا درسیاسی مسائل میں برمحل ا حادیث سے استفادہ واستنادان کی نماص ا دائتھی ا وراس کے لئے وہ مشہور ومنفرد تھے،اجتماعی زندگی اورسیاس زندگی میں ان کا فاص سابقہ علائے بریلی، قائدین مسلم لیگ اور جاعت اسسامی سے مواا ور تبینول کے مقابلے میں آپ کا علم ونظر، دینی دوق ومزاح، اور تفقه واجتهادنها بالطورير سامني أيا اوراس نے برصغيرمندوياک كا دين معاشرتي فضایرا یے گہرے اور دیریا اٹرات مرتب کئے، اہل برعت کے مقابے پر۔ النهباب الثاقب احقاق حق اورابطال باطل كا يورا سامان ركھتى ہے، مسلم لیگ کا جواب انھوں نے علمی درسیاسی دونوں سطح سے دیا ا ور د ونوں میں اپنے د لائل کی معقوبیت اور برتری قائم رکھی ۔ اس سیلسلے بعنی د وقومی نظریے کی تردید ا ورمبند وستان کے مخصوص حالات میں مبند وسلم اتحاد وتعاون کے جوازا ور مزوت برآب نے جورسالے تحریر فرائے ان سے آپ کے دینی فہم وفراست کے ساتھ سیاسی ومعاشرتی بھیرت بھی پوری طرح عیاں ہے ،ایسے رسالول میں متحدہ قومیت اوران ام مسلم لیگ کیاہے ، ، پاکستان کیاہے ، مسلم لیگ کی آٹھ مسلم کنن سیاس غلطیان وغیره کوبرای ایمیت حاصل ہے، این دین غیرت وحمیت اوراسلای اقداروروایات کے تحفظ کے جذبے کے تحت انھوں نے مولانا مودوی کے انکار کا تنقیدی جائزہ لیا اور رکستار " ایمان دعمل " اور" مودودی دستورو عقا يُرْتِحر برفرايا ، اورمولانا ابوالليث صاحب اصلاحي اميرجاعت اسلامي سے اپني مراسلت میں جاعت کے فکرسے 19 نکات میں اپنے علمی ددینی اختلاف کا اظہار کیاجن می سے بیشتر دلائل و نکات کا وزن اب بھی محسوس کیاجا تاہے۔

الاسلام میں آپ کے دودان عالی نے دریہ طیبہ ہجرت کی اور ناساتہ سے
ماسلام کک حرم مرنی میں آپ کا حلقہ درس قائم ہؤا جس میں عرب روعم سنے
آپ سے استفادہ کیا، طلبہ کے ہجوم اور آپ کے درس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا
کر روزاز تہجدسے عشارتک آپ کو ۱۲؍۵ ارسبق بڑھانے ہوتے تھے لیہ ، آ کے
اس حلقہ درس سے عالم عربی کے بعض ممتاز علمار نے بھی استفادہ کیا جن میں شخخ
محد بشیر ابرا ہیں البحزائری وغیرہ ممتاز ہیں ، جنھوں نے اپنے ملک کی آزادی میں
معلیاں کردارا داکیا، ان کے ایک معاصر اور ممتاز عالم ومصنف مولانا عاشق البی میرفی
آپ کے اخلاقی علمی اور تدریب متعام کے بارے میں مکھتے ہیں۔
مولاناحب من احد صل کا درس مجداللہ حم نہوی میں مہت عوج

مولاناحسین احد ها می درس بجدالشرم نبوی می بهت و وج بر ہے اور عزت وجا ہ بھی حق تعالی نے وہ عطا فرایا ہے کر مہدی علمار کو کیا معنی مینی وشامی بلکہ مدنی علمار کو بھی وہ بات حاصل مہیں، ذلک فضل الشر بو تیرمن لیشار آب سر آباخلق ، مہاں نواز ، عبور باحیا ، اور بعن ال صفات میدو سے تصف میں جن پر دیجنے والوں کو چرت ہوتی ہے ہ

اسارت ماٹنا ر ۱۹۱۰ – ۱۹۲۰) کے ایک سال بعد ہی جولائی اساف کو وفلات کا نفرنس کراجی میں آپ کی بیش کردہ تبحیر ترکب موالات برمقدمہ قائم ہوا، آپ نے ۹ مستمبر اساف کے کا موالات برمقدمہ کا موالات برمقدمہ کو جو عدالتی بیان دیا وہ جہاں افضل انجاد کا نمونہ ہے وہیں کا ب

بر منت اور کلام دفقہ کے استحضار کی بھی ایک اعلیٰ شال ہے گئی مسلمٹ راسام ) میں آپ کا قیام بھی علمی د دبنی خدمات کا ایک شاندار دیکارڈ

> له حیات یخ الونسام از مولاناسید محدمیان ص ۱۱ ( دیوبند مشهوائه ) که تذکرهٔ الرئت پدازمولانا عاشق النی میرشی ص ۱۵۸،۹۵۱ .

سه اسيران النا ارمولانا محدميان ص ١١٠ نــ ١٢٥ -

ر کھتا ہے جس نے اُسام د بنگال کے مسلمانوں کی علی د دینی تربیت بیں موٹز کر دارادا کیا ا درجس کے اٹرات آج بھی محسوس کئے جاتے ہیں ۔

بھر دارالعلوم دیوبندگی سندهدیت پرسر فرازی ستب بڑا علی ودیناعزاز تھا جہ ہم دارالعلوم دیوبندگی سندهدیت پرسر فرازی ستب بڑا علی ودیناعزاز مواصل موا اور آپ نے سیاس متناغل کے موا اور آپ نے سیاس متناغل کے ماتھ اس دینی وعلی منصب جلیل کے فرائفن بڑی سرگر می جلومی اور توازن کیساتھ انجام دیئے، راویوں کا بیان ہے کہ لمبے لمبے اسفار سے والب بی بڑی بغیراً رام کئے آپ درس میں مشغول موجاتے تھے، مگر زور بیان اور تغییم وتت ریح حدیث کے معمول میں کوئی فرق نہیں موتا تھا، مولانا سیدمجوب رضوی تحریر کرتے ہیں کہ براس میں جب حصرت سٹ اور تعلق میں جب حصرت سٹ اور تعلق موجود نہ تھی جو دارالعلوم کی اس سواجاعت دارالعلوم میں کوئی الیسی شخصیت موجود نہ تھی جو دارالعلوم کی اس سواجاعت دارالعلوم کی اس کے متبتم بالٹ ن جگر کواس کے شایان شان پُر کرسے اس لئے اکابر کی نظرانتخاب آپ میں بر بڑی یہ لئے

اگراپ کے درس بخاری و ترفری وغیرہ کے علی افادات شائع ہوجاتے تو ملم ودین کی ایک اہم خدمت انجا ہا جا جا اور فقہ وحدیث کے سند ذخیرے اور ولی اللّٰہی علوم وا نکار سے متعلق لطریح میں ایک وقیع ومقدر اضافہ ہوتا۔
ملمی و دین لحاظ سے محتربات شیخ الاسلام "کی جار جلی رحبضیں مولانا بخم الدین اصلاحی نے اپنے حواشی کے ساتھ شائع کیا ہے ) بہت اہمیت رکھتی ہیں ، اوران سے ایب ہی فیض حاصل ہوتا ہے جیسے حضرت مخدوم شرف الدین بجئی منیری " اور حد منرت مجدد العن یا نی رہ جیسے بزرگوں کے اصلاحی رسائل و کمتوبات سے ہوتا اور حد منرت مجدد العن یا نی رہ جیسے بزرگوں کے اصلاحی رسائل و کمتوبات سے ہوتا اور حد منرت مجدد العن یا نی رہ جیسے بزرگوں کے اصلاحی رسائل و کمتوبات سے ہوتا اور حد منرت مجدد العن یا نی رہ جیسے بزرگوں کے اصلاحی رسائل و کمتوبات سے ہوتا

\_ لے اربخ دارانع وارانع وارسدمجوب رضوی من ۲۶۸۳ (دیوبند۱۹۴۸)

ہے، ان کار وح اصلاً تو دین واصلای ہے مگران میں سیاسی وعلمی معاشر تی اور وہ اپنے احول دمعاشرے اور تفافتی امور پر بھی بڑی اجھی بجٹیں آگئی ہیں اور وہ اپنے احول دمعاشرے اور معامرزندگ سے گہراتعلق رکھتی ہیں اور اپنے کھنے والے کے اخلاص دخیرخواہی کی وجہ سے زرخالف عیار اور لولوئے آبرار جیسی قدر وقیمت رکھتی ہیں اور جوی طور پر ان سے مامنی قریب کے علمی، دین اور سیاسی مباحث ومسائل پر اچھی روشنی بڑتی ہے۔

اسى طرح حصرت كى خودنوشن سوانح حيات م تفشِ حيات ، مي مواغ سے زیادہ عالم اسلام اور برصغیری سیاسیات واقتصادیات کے مباحث آگئے ہیں اوربرطا نوى استعاركيس منظراد رتائج وعواقب سيمتعلق بزاقيمتي سباسي اقتصادى اور اريخى مواديجا موكيات جوم اركى على ودنى علقول كى دسترس اور معیار و ملاق سے دور سمحھا جاتا ہے مُگربرصغیر کی سیاسیات کوسمجھنے کے لئے دہ ناگزیر موادی جنیت رکھتاہے،اسے علادہ اس کے بغیر تحریک ولی اللّٰہی تحرکیٹ خ الہندا در تحریک زادی بند کوبھی نہیں سمجھا جا سکتا، کتاب کے حیرت أنگيز بسباس اقتصادي اورمعاشرتي مشتهان جهال حفرت مرني كے دمني انق ک وسعت اور زاند کے حالات و صروریات سے گہری وا تفیت کا بنر دیتے ہیں وہں ہارے دینی وعلی حلقوں کے لئے عبرت وابھیرت کی مہمیز بھی ہیں ،متاز مورِّح فحاكم الاحتد حصرت كمان • وميوى معلوات براس طرح حيرت كاالمهار

م ندائی معالمات میں ان کاعلم گہرائی اور وسعت دونوں میں غیر معمولی تھا، نکین میسخت تعجب کی ہات ہے کرکس طرح ایک مولوی نے مبدوستان کی سیاسی اورا قتصا دی تاریخ اورمغربی

طاقتونسے اسلامی مکوں کے تعلقات کے بارے میں اس عظیم مقدار میں اطلاعات فراہم کرلیں ؟ ی<sup>را</sup>

۲- قطب زمانہ اور عارب کامل کی انتقاد د نموز علی کے لئے تامیل سامنے نبی کرم صلی الشرعلیہ و کم کااسوہ حسنہ تھا جس سے انھیں یفتگی دفریفتگی رہی، زندگی کے مرحیوٹے بڑے مرصے پر وہ اتباع سنت کا ہمام والتزام رکھتے تقے، کھلنے بینے ،آ داب محبس، عادات وعبادات ہسیاسیات ومعالمات اور زندگی کے ہر شعبے ستے علق وہ سنت ہی سے رجوع کرتے تھے اور میں روح تھون ع فان وسسلوک سے ان کا تعلق علی بھی تھاا درسبی بھی منگرا کا برعلمائے د بوبندادر حضرت محدد وسناه صاحب كر طرز ومسلك كے مطابق نصوف و سلوك كى كتاب وسنت سے مطابقت اوراس كا جواز مميننہ ال كے بيش فطر ر با ہسیاسیات کی طرح انھوں نے عرفانیات بریجی اجتہاد سے کام لیا اورہندونی تصوف برعجی اور نو فلاطونی انزات کے سبب ترک دنیا ، گوست گری ادرمردم بیزا ری کی صفات بیدا موگئ تھی اور وہ علی زندگی سے تقریب ترک تعلق رحیاتھا صونیاردمنائخ مرن اصلاحنفس، دردن بین اورضلتناس کی دعوت دے رہے تھے ، مگراس کے ساتھ ہی خدرمت خلق، اصلاح معاشرہ اور عموم اللہ وفلاح كى تعليمات معرف نظركرر معتقع اورغيراسلام تصوف كربباني طرز کو اینائے ہوئے تھے اور مسلماً نوں کو زندگی اور معاشرے سے الگ کرے ان کے اندرمنفی مجبول اور برخو د غلط انداز ، احساس کمتری اور شکست خوردگی ، وبسپائی کے رجحانات بہدا کرکے انھیں زندگی اور زمانے کے نے جیلنج اور له تاریخ توکی آزادی مبداز داکرتا را جند۳/۲۱۳ (دبلی ۱۹۸۵)

۲۹۵ میں دور کر رہے تھے ادر مجموعی طور پر منفی ادر غیر صحت مندرجانات کی افزائش کا باعث بن رہے تھے اور سلمانوں نے اندر دین و دنیا کی تفریق کا غراسکامی تصورسیداکر کے لوگوں کے اندر دمنی دعملی شمکش تعطل ا ور رجعت بندی کے احساسات کی پر درشش کر رہے تھے، انفرادی صلاح وفلاج برزور كے سبب تمی احتماعی سفا د اورمعاشرتی فلاح کا کام بری طرح منا ترمور ہا تھا،ایسےانسوسناک احول میں حفرت مرنی سنے ابنے معاصر صوفیا کے برطلا كتاب وسنت ،سلف صالحين اوراكا برعلًارديوسن دكے ذوق ومسلك كے مطابق اجمهادی اقدام كرتے موئے، انفرادی واجتماعی دینی ودنموی سیاسی و معاشی فلاح وصلاح کا پروگرام نبایا ا در اس پرعزببت و استقامت کے سیاتھ على برا موت اورايك بارى ردنياكو بربغيام دياكر سه طريقيت بجز فدمت خلق نيست زتسبع ومسبحاده ودلق نيسست آب کے مسلک میں خداشناسی، خدمت خلق سے نہیں روکتی تھی،اور زاصلاح نفسس ا ورَّمبرزدات كي فكراصلاح معاشره مي حائل موتى تقى ، بلكران كا جذبُاصلاح زندگی کے مرست کوانے دائرے میں لینے کی کوشش کر اتھا، اوروه اینے کوکسی خودس ختہ ومصنوعی دائرے اور حدمی محدو دمنیں کرسکتا تقاده ان کی ذات کی گبرائیوں ادر اندروں سے پیموٹا تھا اور ناقابل سے پرتھا اوروه دبن ودنیا دونوں کی صلاح وفلاح اورزندگی کی تعمیر نوکے بغرطستن ز موسكما تفاسه

> گفت اوگلیم خولیش پدرمیبرد زموج ا بن بمبسدی کند کرنگهبسرد غریق را

برصغرابدوپاک کی متصوفاند دوایت ، صلح کل ، وسیع المشرقی میں بہاں کک بڑھ گئی تھی کہ طریقیت نے شریعیت پر ناروا برتری حاصل کر لی تھی اور منکوات و منہیا پر نکیر قصئہ پارینہ بن جیکا تھا ایسے اباحی احول میں حضرت شیخ الانسلام ، و نے اعفار نحیہ اور شعا ٹراسیای کی سنت اور اسلامی تہذیب کے ذراموش کردہ نقوش و آتار کو از سرنوزندہ و تابندہ بنانے کے لئے عالی مہتی اور اولوالعزی سے کام لیا ، وہ رہنس تراشوں سے مصافح سے کر اتے اور امراکانی نکیر فراتے تھے ، اوراس دونوع پر امنےوں نے ایک سے کار سال میں تصنیف فرایا۔

ایک بڑے صاحب دل نے درویش کامل کی یہ صفات بتائی ہیں کہ اس من آنتاب کی سی شفقت دریا کی سی سخا دت ادر زمین کی طرح فروتن اور تواضع مونی چاہئے یہ حضرت شبع کے جانبے والے جانبے ہیں کہ اور بہت سے اخسلاق ناصلہ کے ساتھ ان میں یہ صفات حسنہ بھی بخوبی جمع تھیں اور آب ابنی دات سے اخلاق محدید کا بیکر جمل تھے ، اور آب کے اخلاق کر یمانہ کے واقعات ادر مٹ ہمات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے لئے جملدات در کار ہیں گی

انبیار کرام علیم استام انسانوں کی تربیت واصلات کے لئے آتے ہیں اور یہی کا رنامہ مثالی و معیاری طور پر خاتم النبیین و سیدالم سلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت وسنت کے ذریعہ انبیام دیا، علائے ربا نی و حقانی چو نکہ بقول نبوی و رشہ انبیار موتے ہیں اسلئے وہ نبوی علم وعلی کی میراف والما نت امت تک حسب تونیق و صلاحیت بہنہ چاتے ہیں بقسیم کمک سے پہلے اور احتی قریب میں اجنے اپنے وصلاحیت بہنہ چاتے ہیں بقسیم کمک سے پہلے اور احتی قریب میں اجنے اپنے طرز پر مکیم الامت حصرت مولا نا اخرف علی صاحب تھانوی اور شیخ الاست لام

کے مثال کے طور بر الاحظ موکتاب سرحیات شیخ الاسلام کے حیرت انگیزوا تعات ، م انفاسس قدمیمہ ازمفتی عزیزالرحلن بجنوری ۔

حفرت مولانا منی و نیاس میراث نبوی کوجس اد لوالعزی وعالی بمتی ، اورجس فرادانی ما تفضیم کیا اورجس طرح ان کے انفاس قدسید سے ایمان کی باد بہاری جی اور برصغیر منہ و باک کی فضاؤں براخلاق فاضلہ ، اعمال حسنہ ، ایمان ویقین ، اصلاح ذا و معاشرہ ، اخیا کے سنت اور تجدید دین کے جوائز ات مرتب ہوئے ان کی کوئی دوسری مثال نہ لیے گی اور ان کے اصلاحی و تجدیدی کارنا مے اس کے بجا طور برسنتی ہیں کراکا براسلام اور مشاہیر امت کی تاریخ دعوت وعز بمیت او ترذکر کی تجدیدوا حیائے دین میں انفیس متاز جگہ دی جا کے کو وہ تاریخ اسلام کا ایک طلائی سلسلہ اور تریس حلقہ ہیں معلقہ ہیں معاقب ہیں متاز جگہ دی جا کے کو وہ تاریخ اسلام کا ایک طلائی سلسلہ اور تریس

توا ہے ک<sup>ر محو</sup>سخن گسترانِ بیبیٹ بین مبا*سٹس منکرِ* غالب<u>ہ</u> کر در زانہ تست

متازملغ وداعی مولانا احتثام الحنسن صاحب کا ندهلوی مرحوم حفرت مرنی کی سیرت کے احسانی میلو کے بارے میں تحریر فراتے ہیں .

ا سان ہو سے بارے یا سر بربر سے ہیں ۔ ماپ بارگاہ الدادیہ سے فیفن یاب موے، اور در باربر شیدی سے فیوفن حاصل کئے ،آخر میں مادم آخر حصرت شیخ البدائ سے کسب کمال کیا، غوض مرطرت دولت اخلاص سے محمر بورا در بادہ عشق سے مخدر موگئے ،حصرت مولانا محدالیا کسس صاحب فرایا کرتے تھے کہ

جس دریا کا ایک بیال مجمی صنبط کرنامشکل ہے حضرت ونی جمات سمندر حراصات موے میں مجم مجمی صنبط موجود ہے کیا مجال ہے

كرساغر حيلك جائے ياله

٣- مثالي قائد ورمنها أنه كل كهسيكور. لادين، افلاق سے معسة ا

اصول دا قدار سے بے پر داسیاست اس درجراً لودہ اورگندی ہوگئ ہے کے سس شریف اور نقہ انسان کوسیاس کہنا درحقیقت اس کی توہیں اور ہمک عزت کے مرادف ہے اور سیاست کی کتنی ہی صفائی وی جائے اور اسے اصول ودیانت کا یابند تبایا جائے مگر لوگوں کو اس کے بارے میں خوش گمان ہونا اور ان کی غلط فہی دور کرنامش کل ہے۔

تاہم اگراسلامی سیاست اور اس کی اصول پرستی ، دیانت داری ، خو د احتسابی اور ضابط بہت ہیں۔ اس کی اخلاقی و دینی پا بندی اورا حتیاط وا عدال بندی کی روایات، کتاب وسنت کی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے تو اس طرز سیاست کو سعجا جا سکتا ہے جسے مبدوستان میں علائے حق خصوصًا حضرت مجدد، شاہ لیا سندی اور ان کے کمتب فسکرسے والب تہ علار نے اختیار کیا اور جسے عصر حاصر میں شیخ اور ان کے کمتب فسکرسے والب تہ علار نے اختیار کیا اور جسے عصر حاصر میں شیخ

الاسلام حصرت مدنی اورجمعیته علائے مبدر نے اپنایا اپنے زانے میں شیخ الهندر جعفرت مدنی مولانا آزاد، اوران کے تم خیال علار نے یہ شدّت سے محسوس کیا کہ انگریزی اقتدار مبندوستان کے علا وہ

علار نے یہ نندت سے محسوس کیا کہ انگریزی ا متدار مہدوستان کے علا وہ عالم اسلام کے لئے بھی تباہی دبر بادی کا باعث ہے اور مہدوستان کی اُزادی سے عالم اسلام کو بھی برطا نوی ومغربی استعار داستبدادادر جارحیت و آمریت سے بھا کے گا درا سلای طرزحیات کو فروغ یا نے اور آزادی کی فضا میں سانس لینے کا موقع لئے گا، حصول آزادی کی ماہ میں چونکہ کانگریس بھی سرگرم تھی اس لئے جمعیت علار بھی آزادی کی جدد جہدمیں اس کے ساتھ شا ل ہوگئی اور حضرت شیخ البند ادر یا نسوعلار کے دربعہ شرق البند ادر یا نسوعلار کے دربعہ شرق ایک موالات کے فتوی کے دربعہ شرق ایک میں جماد میں عمر سلموں کی شرکت اوران سے اشتراک عمل کا اجتہاد حصرت سیدا حرشہدر اوران کے دفقار نے اپنی تحرک میں جماد میں کیا اجتہاد حصرت سیدا حرشہدر اوران کے دفقار نے اپنی تحرک میں جماد میں کیا

ļ

تفا، یہ روایت اور جزئہ جہاد واجتہاد حضرت انوتوی و حضرت گنگوہی اور حضرت سنیے البند کے واسطرسے حضرت مرنی کو لما تھا، انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہود مربین ہے ابین معاہدے سے استنباط کرکے جہاد آزادی میں مسلانوں کی مشہرکت کا داستہ کھول دیا، یہ اپنے زانے کا نہایت اہم اور آرایخی اجتہاد تھا، جس سے برصغیر سنہ دویاک میں اسلام اور مسلانوں کی قسمت واب تہ تھی اور جوان کے لئے فیصلہ کن ٹابت ہوا۔

تھی اورجوان کے لئے فیصلہ کن ٹابت ہوا۔ جمعیۃ علار اورمولانا اُزاد وحفرت مرنی نے تقسیم مبند کی مخالفت کسی محدوداور داتی وجاعتی مفاد کیلئے نہیں لگہ اسلام مسلانوں اورا ہل وطن کے فائدے کیلئے کی تھی بقسیم ہند کے نتیجے میں برصغیر میں دعوت اسلا می کہ بین واشاعت میں ستدرموانع ،اور دونوی نظریہ کے تحت بیدا ہونے والی فرقہ وارا مذنفرت وعداوت، باتی انده مسلانون کی کس میرسی ادرب اندگی، فسا دات ونقصانات، اورخود یاکتان کے سیاس واقتصادی عدم استحکام اورغیرملکی طافتوں کی دست نگری و محتاجی اور صیح معنوب میں اسلامی جمہوریہ نہ ابت مونے ادر بگلدریش کے وجود میں آنے یا علیحدگی اختیار کرنے کے عظیم خطات ہے تحرير وتقرير كے ذريعمسلانوں كواگاه كرنے ميں انفول نے كوئى كسر نواتها ركھى، اوراخلاص وہمرردی اورنصیبحت وخیرخواہی کا کوئی دقیقہ انھوں نے فروگذاشت مهیں کیا بلکن سلم لیگ ا در بعین کا گگریسی لیڈروں کی منسد، وقتی اور محب دود سیاسی واقتصادی فائدوں کی تو تع اور موہوم اندلشوں کے باعث برا نہونی ہوكر دى ادر كمك غيرفطرى طور يرتقسيم بوگيا اوران اصحاب فراست كى بربات بورى مولیٔ اور دہ تمام خطرات وخدست ت سامنے آئے جن سے ان مخلص بزرگوں ئے آگاہ کیا تھا۔

مینول کا حال الله سی جانتا ہے مگر نظام پاکستان موہوم خوف وطمع کی نبیاد یر بناتھا اور مندوستان کے اقلیت میں رہ جانے ولیے مسلانوں کی حق ملفحاور ان سے عب أبے بروائی اورب دری برتی گئی تھی اس کے برخلاف مولانا آزاد اورمولانا مدنى كامسلك وموقف ايان ويقين عزيميت داستقامت ، عالى يمنى ا ورملت طبعی کمک و ملت کے لئے اخلاص وخیرطلبی اوراسلامی روایات کے عین مطابق تھاجن میں دعوت اسلامی کے محاذ سے سیائی المت کے ساتھ بیوفائی اور محدود سیاسی واقتصادی فائدول کے لئے مسلم وغیرسلم کی تفریق وتقسیم کی کوئی نظیر بیں متی زاس کی کوئی شرعی دلیل ہے۔ مولانااً زادادرمولانا من نے بوری استقامت کے ساتھ تقسیم بندک مخالفت کی اورتقسیم کے بعدیمی انتشار و تذبذب میں مبلامسلانوں کو قب مہد برآ ادہ کرنے ، ان کی ڈھارس بندھانے اور ان کے نئے سازگارطالات بدا کرنے کے بے کسی عملی جدوجب رسے دریغ نہیں کیا، حقیقت یہ ہے کرانھی بزرگوں كى كوششوں كے تتیجے میں مبدوستان میں اسلام اورمسلا بوں كامستقبل محفوظ ہوگیا، اور سلم لیگ کی فلط کاریوں کے بڑے تائج کی کسی قدر تلافی موسکی، خاص طور برحضرت مدنی دواور مجا ہر ملت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب کے صبرو ثبات ،عزیمیت واسنقامت اورمقناطیسی شخصیت اورمز کزیت وروحات كے سبب اكھڑے ہوئے مسانوں كے قدم ہيرسے جم كئے اور انھول نے بداے موے عالات کومعمول برلانے کا فیصلہ کرلیا، اور ایک بے مثال تخریب وتبابی می تعمیروتر فی کامنصوبه بنالیا. ط ُفدا شرے برانگیزد کرخیسرا دراں باشد واكرا الإجن حمية علارا ورحضرت مرنى وكمومنانه ومجابدا نه موقف كى

تحين كرتے موئے لكيتے ہيں۔

ده تحریب ازادی کی جنگ می براے جوش وخرد سس حصہ لیتے رہے، ابنی سیاسی کار وائیوں اور قانون کی فلاف درزی کی وجہ سے دہ کئی مرتبہ قید کئے گئے، کوئی چیز، گورنمنٹ کی رغیب و تحریف مسلم لیگ کی مخالفت، مخالف علار کے حلے اور خودان کی قوم کے بجھ راے ہوئے لوگوں کی گالیاں، ازادی ہنداور مہندو مسلم اتحاد کے بارے میں انفول نے جو بختہ اور پرجوش عقیدہ قائم کیا تھا، اس سے ان کے بائے استقلال میں ذرا بھی لغرش نہ مسلم اتحاد کے بارے میں انفول نے جو بختہ اور پرجوش عقیدہ قائم کیا تھا، اس سے ان کے بائے استقلال میں ذرا بھی لغرش نہ میں درا بھی لغرش میں درا بھی لغرش نہ میں درا بھی لغرش کے درا کھی لغرش کی میں درا بھی لغرش کے درا کھی لغرش کی میں درا بھی لغرش کے درا کی میں درا بھی لغرش کے درا کھی کئی کی میں درا بھی لغرش کی درا بھی کنی کی درا بھی کی درا بھی کی درا بھی کا در بی درا بھی کنی کی درا بھی کی درا بھی



## بِسُمِ اللهِ الرَّحُسُنِ الرَّحِيمِ

حضرت مولانا سدمان حمر في خطرت مولانا سيدمان حمر في معلم مولطف عميم

## ا رَضِيا والدين اصلاحى ، وارالمصنفين . بى اكيرمى اعظم گڑھ

حضرت مولاناسیدسین احد مدنی گاذات گرام علم وعمل، رشد و مهایت، دین و تقوی ا ور شریعت وطریقت کی جامع اور سرفروشی وجان بازی ا ور شرافت اخلاق و مکارم اسلامی کاب مثال نموزهی، وه دختیقت ملف صالحین کی یا دگارا و راسلام کی جیتی جائتی تصویر تنصی ،ان کی پاکیزه اور مقدس زندگی سے اسلام وایان کی حقیقت، سیرت و کرد ارفیات محدی کا جلوه ا و ران کی ایک ادا سے اسو ه صحاب آنشکارا تھا، دین کے متفرق جلوب ،اس دور کے اور بھی صلحاء اور اخیاریس رہے ہوں گے گران کی جلوب ،اس دور کے اور بھی صلحاء اور اخیاریس رہے ہوں گے گران کی خلاب ان کی مصدای تھی ۔

وای کم پیر دبان کا حال عام مشائخ و مرشد بن سے مختلف تھا وہ '' نکل کرخانقا ہو مولانا کا حال عام مشائخ و مرشد بن سے مختلف تھا وہ '' نکل کرخانقا ہو سے اداکر رسم سنبیری 'کے قائل تھے، اس لئے ایک طرف اگروہ بزم ولایت اورسندعلم کے صدرشیں تھے تو دوسری جانب رزمگاہ حیات اور کارزار کمل

ے بحاہدا ورسیا ہی بھی تھے ، اگر ریاضت ،عبادت ا ورشب بیداری انکا طرہ امتيازتها توتوم و ملک کی خدمت اورسياسی سرگرمياں ان کا اوطرهن ا اور بچوناتھیں جس کیلئے انھوں نے ہرتسم کی جدوجہد کی اور قربانی دی ۔ كسى ايكمضمون بين ان كى جامع كما لات شخصيت كيخط وحال نإيال کرناممکننهیں ا ورجھے تو دوجا ر دفعہ سے زیادہ ان کی زیارت و دیدگی معادت بھی میشرنہیں آئی ہے اسلے ہیں ان کی خصوصیات و کمالات کی تعویہ بحشي كاحق ا وانهماين كرسكتا، تامهم الامرفوق الادب سے بموجبِ ان كو قريب ے دیکھنے اور جانے والوں کے خرمنوں سے خوشہ بینی کرے ان کی سے دکردار ك يعض نمون بيش كرن يراكتفاكرول كا، ميك رك خون لكاكر شهيدول مي شامل ہوجا نامجی کچھ کم مار فخرنہیں. ع

بلبل بمين كه قافيه گل شودبس است

خلق عظیم اورلطف عمیم مولانا کے صحیفہ حیات کا نہایت روشن ، موثر اورسن آموز پہلوہے جومفقو والنظیرا در عدمیم المثال ہے ، مولانا علی لماجد دریا بادی قعطراز ہیں:۔

" يهال (ديوبند) ك حاضري كايه بالكل پېلاموقع تھا، اسطيشن پر دیکھا تومولانا خوداستقبال کیسے موجود، مولاناکی بزرگ کے قائل حق عقید حضرات جس بنا پر بھی ہوں ، اپنی نظر میں توان کی بڑی کرامت ان کا پٹار ہے ، انکسار، تواضع، بینفسی ہی ہے، علم وفضل، فقرو در ولیٹی کی بخول کو جوئے لیکن جال تک ہے

بم نے ہرا دنی کواعلی کر دیا : خاکساری اپنی کام آئی بہت كاتعلى ب مولانا ... اس دىكى ولكى نظرين ابنى نظير بن أب بن إي اور محد کی جوہر نے پرشعرکہا توا ہے سینے مولاناعبدالباری فرنگی محلی کے حق ہیں ہے لیکن صادق مولانا دیوبندی پرکھی لفظ برلفظ آرط ہے ۔۔ له ان کا کرم ہی انکی کوامت ہے ورنے یاں ؛ کرتا ہے کوئی پرکھی خدمت مریدگی مولانا دریا با دی ایک اور موقع پرتجریر فرط نے ہیں :۔

مولانا دریابا دی ایک اورموقع پرتحریر قرط ہے ہیں:-« لیکن جها نتک تواضع ، صبط نفس ، ایٹا روانکسارا و رجز برخرت کاتعلق ہے مولانا کحسین احرصا حب کی زات اپنی جگر بے نظیر ہے ، ہاں خور ان کے استاز شیخ الهند کی نظیر ہو تو ہو یا بھران ہی کے بڑے ہمائی مولانا سیکر فیض آبادی ہما جرمد نی تھے "

حضرت مرن کے خاتی عظیم کے جلوب نہایت گوناگوں ہیں ، ایتا داخلاص سادگی ، مرقرت ، شرافت نفس ، سیرتی ، عالی ظرنی ، حسن سلوک ، تواضع ، انکسار ، سخاوی ، بذل ، قناعت ، استعنا ، غیرت ، خود داری ، عفوظم ہضیط ، تحمل ، صبر ، استقلال ، جذر به خدمت خلق بطروں کی عظمت و توقیرا و رحجولوں برلطف و شفقت کس کس چیز کا ذکر کیا جائے ، یہ سب ان کے ایسے کم فضائل وخصائص ہیں جوضرب المثل بن گئے ہیں ، مولانا سیدا بوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں : -

"جوچیز ہرشک قب الاہر بحث و نزاع اور ہراختلاف سے بالا تر ہ وہ ان کی بلندسیرت، پاکیزہ شخصیت، بے غرض جدوجہد، بے داغ زندگی اور مکارم اخلاق ہیں جنوں نے ان کی ذات کو کھراسونا اور سجاموتی بنادیاتھا اور ان کواخلاقی طبعی بلندی کے اونیجے معام پر پہنچا دیا تھا ... ان کوانسانیت

ل حكيم الامن ملا عه ايضاً ملك

دادین استرافت، در اور اخلاق وکردازی بوی بلندی بر با با اوراسی بر خولانای بلندی کانفتن دل و دواغ برقائم کیا ہے۔ زیل میں مولانای بے داغ زندگ، پاکپرہ سیرت اورخلق عظیم کے کچھ دلا ویزکو

عرم می خلق اسروحقوق العباد کوا داکرنای اسل دین وشرویت می خورم می است و می است و می است کا میست کا در میکی خدمت خلق می می می می می می می می میست کا در میسی خدمت خلق میست کا در میسی کا در میسی کا در میسی کار کار میسی کار کار کار کار میسی کار کار کار میسی کار کار کار کار کار میسی کار کار کار کار کا

ظریقت بجز خدمتِ خلق نیست به به به به و جاره ودلق نیست مشهور وردن نیست مشهور ورث نیست مشهور ورث نیست مشهور و در ان ای زندگی خلق خلاک خدمت و نفع رسانی کیسلئے وقت بھی ، انکے آئین شریعیت میں مردم آزاری اور

ایذادمال سے بڑاکوئ گناہ نہ تھا۔ مباش درہے اُزار وہرجہ خواہی کن میں کہ درشریعیت اغیرازی گناہے نیسیت

دلجولی، ما داشت اورفیض رسانی انکی سرست میں داخل تھی کسی کو بریشیان دیکھتے ہے۔ ان دلجھتے اورفیض مکن ہوتیان دیکھتے تو تو اس کے بریشیان دورکرتے، لوگوں کا کام کرنے، ان کی خرور میں پوری کرنے، مشکلات میں ان کا مدرگا دا و رسہا دابن جلنے اورائی رشت رسانی کا سافی کا مدائی کا مدرگا دا و ربھا کی خوات ہوتا تھا ، دسانی کا سافی کا در اور بھاکیف وانشاح ہوتا تھا ،

*لوگول کی دل شکنی سے بیخے کیسلئے مولانا کامعول ہوگیا تھاکہ ابھی ایک سفرسے والپنہیں* ا*سے کہ دوسرا شروع ہوجا تا تھا۔* ع ما آب من سفرا لا الی سفر

وب المصليد ين محل المن المولى في المن الماتها موسم كا المانكارى وب اعتدالی اور بیاری آزاری کولی چنیمی ان کے سفریں مانع نہوتی تھی، ان کونہ نی بیاری کی بروا ہوتی اورن آرام کا خیال ہوتا ، ہرسم کی صعوبت ومشقت برواشت کر کے سفرکرتے تع كيؤكم وه جلنة تع كم اگرانيون في الكاركديا تولوگون كى دل شكنى بوكى جوانعيركى حال میں گوارا بھی ،چنانچرضعف، ہیری،علالت اور دوسرے طبعی انسافی اعذار کے باوجودسفركريته اورجب مخصوص نيازمندان كوان حالات اورمجبوديوں كى وجہے سغرے بازرکھنے کی کوشش کرتے تو وہ اس پرسخت بریمی ظاہر کرتے اور فروائے کمجھ ے تویہ نہیں ہوسکتا کہ الٹر کے بندے مجھ سے کہیں چلنے کیلئے اصرار کریں اور میں الکار کووں، بیں کیا ہوں اورمیری کیا قیمت ہے، میٹی کاجسم ہے جب کے جل ماہم ہ ے کام لینا چاہئے۔ وہ جہاں لوگوں کی دلجوئی اور دلداری کے خیال سے دور دراز مے پرمشقت سفرکرتے وہاں سفریں دوسروں کی خدمت اوراً رام کا فواخیال بھی رکھتے، خود تکلیف اٹھاتے مگرساتھ کے لوگوں کوکوئی تکلیف نہونے دیتے جن مسافراں ے کوئی واقفیت اورجان پہچان نہ ہوتی مولانا ان کوبھی مذہرجہ مکت کے المیاز کے بغیر اَ رَامِ بِنِيانَ كِيلِهُ فَكُمِنِدا ورَسْمُرم ربت ، تَعْكَ ما ذر مسافوں كا بروبانے لكته ان کی مدد کیلئے کربستہ رہنے ا وران کی کوئی خاص رحمت ا ور دشواری ہوتی تواس کورفع كرنيكى فكرفرط تنه بهال تك كه ان كواكرام وراحت بهنچان كيك وه سادے كام كاب خوش دلی اورطیب خاطرے انجام دیتے جن کوکرنے میں عموماً لوگوں کوکراہیت ہوتی اورکھن آئیہے ۔

ایک دنعہ ریل کے ایک سفرس ان کے ایک شاگرد کو جوخادم کی چٹیت ساتھ تعے استنے کا تقاضا ہوالیکن جب وہ بریت الخلامیں واخل ہوئے تواسے گندہ پاکوالیس لوٹ آئے ، مولانا اسے تاریکے چنانچ تھوڑی دیرہے بعدوہ خود بیت الخلامیں تشریف ہے گے اوراس کی کمل صفال کرنیے بعد والیس آئے توان سے فرایا کہ فراغت کیلے جلئے ، جب وہ دوبارہ گئے تواسے ایسا صاف سے موایا کہ نیایت دم بخود ہوئے۔ سے ہے۔ ع

مرودی در دین ماخدمت گری است

اس طرح کے واقعات بیشاری، اکی داحت رسانی اورخدمت میں کی میت اور دار درخدمت کی میت اور دار درخدمت کی میت اور دارت در این میں در دریا با دی مرحوم کی زیابی سننے کے لائن ہے ، فراتے ہیں:۔

م دوسروں کوشایدکام لیے میں وہ لطف نداتا ہوجوان مولانا کو دوسروں کاکاکا کویے میں اتاہے ، گھر براکر بلے تواب کیلئے کھانا اپنے ہتھ سے جاکرلائیں ، آپ کیلئے بستر بچھادیں ، سفریں ساتھ ہوجائے تو دوٹرکراب کیلئے ڈکٹٹ ہے ایس قبل اس کے کہ آپ مکٹ گھرکے قریب جی بہنچ سکیں ، ناشکے کاکڑیہ آپ کی طرف سے اواکو میں اور آپ کاہاتھ انجی جیب میں بسیہ بٹولٹا ہی رہ جائے ، رہی پرآپ کا بستہ کھول کر بچھائیں ، آپ لوٹے میں بالی ہے آئیں ، آپ کا سامان اپنے ہاتھ سے اٹھانے لگیں ، بین دن کے قیام دیو بند فیس روائیس مشاہرہ بن کر رہی اور شنیدہ دیدہ میں تبدیل ہوکر تو کلفات اور خاطریں اور مہمان دارای ا کھانے پرکھانا اور جائے ہے ہے۔

﴿ اللَّهُ مُولِانا دریا بادی مرحم مولانا مدنی کی سربراہی میں حکیم الامت مولانا اشرفعلی میں کی میں مولانا وریا بادی مرحم مولانا مدنی کی سربراہی ہے۔ تعانوی کی خدمت میں تشریف لیجانی کا ذکر کرتے ہوئے رقم طواز میں :۔

م تانگرخانقا ہ اماور کے دروازہ بررکا ورکرا پرمولانا حسین احدصا حت دیا مہار نبود اسٹیشن برکھانا بھی توان ہی نے مسلم مول میں ایجا کرکھلایا تھا اور دیوبندائین برکے بھی تووہی جھپٹ کرلے آئے تھے اور مہم دونوں میں ان سے کہیں جھوٹے منھ

لەالفرقان وفيات نمرط<sup>ىء</sup> كىھىم الامت ھالە كەنسىنى خو دىولانا عالىلماجە ريا بادى ادريولانا عادبارى ندوى مرحم - ریجے ہی رہ گئے تھے جس سفریں وہ ساتھ ہون جیوانی اور بڑی ہرسم کی خدمت گذاری میں کون ان نے بیش پاسکتانے ہے۔

مولانا علدلما جددريا بادى كي جاد و لكارقلم نے حضرت مدنى كے جذبہ خدمت اور

خسن طلق کی یقصور کھی کھینچی ہے :۔

" دىيىندجائيے توبولانا الميشن پريشيوائی كومزجود، چلنے لگئے توالمميشن بكشايعت بِلَا ماده ، كمانا كمان عليها تووه لوالة ماتمد وهلان كوكمر عبوك ، يالى مانك تو كاس ك خود حاضر تانكه كاكوايه وه اين ياس سے ديدين، ريل كا فكف وه دور كركي آي بمول بن كما ناكما نيئة وبل وه خودا واكيس ، سفيس ساته م وتوبستروه كعول كرجيادي غرض مال اور بدن حجول بڑی خدمت کی جتنی صورتیں ہیکتی تھیں سب ہیں مزید دراد ك درجه بينني گياا ورجوصا حب مراد وارشا دتها وه چاكرى اور فم بردارى بين لگا بوات مهمان نوازی امولاناعبادلیاجد دریابادی کی جوتحریرا دیرنقل کی گئی ہے اس سے مہمان نوازی کا ندازہ ہوا ہوگا، درا ا یان کی وہ خصوصیت ہے جس میں ان کے دوریس کوئی اوران کا شریک وہیم نہ تھا ، ان كالموسرائ يامسا فرخانه تعاجهان تقريبًا جاليس بحاش بهان اوسفًا روزتيام كرت تعج اورسى كبحى توبهانول كاايك بجوم اورجم غفيران كركفرنرآجا تامكرمولانا كونكس فسم كا انقباض موتاا ورنه كول گفرام ف موتی بلکهان كی بشاشت وفرحت بڑھ حاتی تھی اور وہ ان كوكھلا يلاكولبي راحت وسكون محسوس كرتے تھے ، بہانوں بيں صرف طالبين ومسترشين ہی نہوتے تھے بلکہ دعا وتعوید کیلئے آنیو الے بھی ہوتے تھے ، پیماں تک کہ بعض لوگ بازار اؤر تحصیل کے کاموں اور دوسری ضرور توں سے آتے اور کھانے کے وقت حفرت کے

له حكيم الامت صلاً الله عنه ايضاً ملا

دسترخوان برینے جاتے، وہ ایسے لوگوں سے واقف بھی ہوجاتے گرایے چہرے بشرے یاکسی ے ذکوئی ناگواری ظاہر کرتے اور نہ انکی خاطر موارات ہی میں کوئی کمی کرتے ، اپنے خادموں ا ومتعلقین کوشی ہوایت اور تاکید تھی کہ اگرسی کے بارہ میں انھیں معلوم ہوجائے کہ وہ اپنے مقدمات كيبروى اورخالص ذاتى وطادى اغراض سے آیا ہے تب بھی اِسکے اكرام اور مالات میں فرق ندائے دیں اوراگر کوئی فرادم اس طرح سے لوگوں کے متعلق کچھ کہر دیتا تو وہ اس كى سخت سرزنش فرماتے اور برى بريمى ظاہر كرنے -بعض لوگ بے تکلف مہینوں انکے بہاں پڑے رہتے اور بہان ہوتے گران کی بینان پرکول بل ندآتا، ایک دفعه ایک صاحب کی ماه سے ان کے بیمال بلاوج فروکش تھے، اتفاق سے گھر کے ایک صاحب اوکسی خادم نے ان سے کہہ دیا گہ آپ بلاوج کیوں بشے ہیں، کون کام دیکھے چنانچہ وہ چلے گئے ، مولانا مدنی کواس کا بتہ جلا تو بہت برم ہوے اوزان دونوں سے فرایامیرے ہمان سے پیلوک کرنیکا تہیں کیاحق تھا او عدر جال کرس میں ہوتا وہ خودہی ہمانوں کی خبرگیری فراتے اورائی ضورتوں کو پوراکسنے کیلئے سرطرح مستعدا ورسرگرم عمل رہتے مولاناسیدا بوالحسن علی ندوی نے ان مع بهان خاندا وربهان نوازی کی تغصیل بیان کرتے ہوئے کھاہے:۔ . ۲۰۰۰ مین ان کابهان خانه مندوستان سے وسیع ترین بهان خانوں اور انکا دسترخوان مندوشان كوسع ترين دسترخوانول بستهاا ورحقيقت يها كدانكا قلب اساسيهي نياره وسيع نها بعض واتفين كااندازه سے كرياس بهانوں كاروزانه ا وسط تھا،اس مي برطبق ا درم رحیتیت کے لوگ بہرتے تھے بولانا کی بشاشت، انتظام مستعدی اورایتاً به بتلا تا تعاكه انكوكس تدريبي مسرت ا ور روحاني لذت حاصل مبوريسي ہے ، ضيافت و بهان نوازی اوراطعام طعام انکی روحانی غذا اورطبیعت ٹانیہ بن کئی تھی <u>؛</u>

له الحرار في بموسال له بران حراع مالا

بوکھانا کمی کیلئے کوئی امتیازا ورخصوصیت روانہ رکھتے تھے، اتباع سنت کے خیال سے
الئے یاکسی کیلئے کوئی امتیازا ورخصوصیت روانہ رکھتے تھے، اتباع سنت کے خیال سے
اس عاشق رسول کے دسترخوان برعمو قا ایک ہی قسم کا سالن ہو اتھا اگر کسی مخصوص اور عزر
ہمان کی وجہ سے کوئی خاص اہتمام اور لکلف کیاجا تا تو بلا احتیاز سارے ہمانوں کیلئے اس
دون ہمی کھانا ہو تا تھا، ایک و تبدر دیف کے مجاہ العظم امیرعبدالکریم کے برا درب تی صطفے رشید
دسولی صاحب اپنے دور کہ ہندیس ویو بند پہنچے اور حضرت مولانا کے ہمان ہوئے توان
کی وجہ سے اس دوز کھانے میں مرغ کا اہتمام کیا گیا تھا لیکن یہ صرف انہی کیلئے مخصوص
نہما بلکہ جولوگ اس دن دسترخوان پر موجود تھے سب کو مرغ کا گوشت دیا گیا ہے

له الحرم مدن نبرونا اله نئى دنياعظيم مدن نبر

لاتے ، دات بیں ہمان جب سوجاتے توجیکے سے جاکران کا یا وُں دبلنے لگتے مولاناحسين احرمدني كيفض وكراكا درياجميشه روان رمتها اوران كريسترون ك فياضى وسخاوت كاسلسلسال بعرجارى ربتاليكن حديث بنوى كمطابق وصال المبارك بين ان كادريا معجود وسخا يورّ طور يرام لمدن لكتا، انكى مجسول بين حاضرة والوں نے اسکی کمل تفصیل فلمبندگی ہے گرطوالت سے خوف سے اسے للم اندازکیا جا تاہے۔ فیاضی و دربا دلی اس بینال بهان نوازی سے ان کے قلب کی وسعت و کتادگا درطبیعت کی نیاضی دسخادت کا ندازہ ہوتا ہے وہ پوشیدہ اور مخفی طور بہتی لوگوں کی دل کھول کرا مدا دفرواتے تھے ،غریب اور نا وار طلبه كوستقل وظائف دیتے اوران كى ہرطرح كفالت فراتے، تیمیوں ا وربیوا ۇل كى خرگیری اور خرورتمندوں کی برابر مدد کرتے تھے کوئی سائل اور حرورتمندان کے ہماں ے خال ہاتھ نہا تا تھا ،ا بنے عزیزوں اور قرابت داروں کو بریشان دیکھتے توان کی پرنشان دفع کرنے کیلئے انھیں بڑی ٹری ٹریس کیمشت دیدیا کرتے بعض ضرورتمندا ور متاج أتنخاس يابيوه عورتين خطوط لكه كرايني احتياج اور ريشان بيان كريس توان ك نام <sup>ب</sup>ورامنی آرڈررواز فواتے ۔

ارفی است المولانا وعدہ کے بڑے تھے اسکے وعدہ کن کوکسی حال میں جی اسکے انھیں کہیں ہی سخت زحمت کیوں مال میں المحت ال

صاحب نے کہااس وقت بارش سخت ہورہی ہے اس میں کیسے تشریف لیجائیں گے ،

معیکنے سے بیار ہوجا نیکا اندلیشہ ہے اسلائے سفر لمتوی فرادیں ، تاریخ کواطلاع کردیا نیگی مولانا نے مہرت ناگواری سے فرایا خوب وہاں ہزاروں کا مجمع اکھا ہوگا اے میری تن اسانی سے کتنا دکھ ہوگا ، چنانچہ اسی شدیدا ورطوفان خیز بارش میں روانہ ہوگئے اور یہ تابت کردیا کہ مسلمان جب کسی بات کا وعدہ کرلیتا ہے تواسے مرور بیر دا کرتا ہے اور منافق کی طرح وعدہ خلافی نہیں کرتا ۔

ایک دنوبسی شرکت کیلئے روانہ ہونا تھا جس کا وعدہ کرلیاتھا، سی سے گورکی پورہوتے ہوئے شاہ گئے ہنے، یہاں سے اکبر بورک گافری برسوار ہونا تھا، دسمبر گاآخری ہینہ تھا اور سری شاہ گئے ہنے، یہاں سے اکبر بورک گافری برسوار ہونا تھا، دسمبر گاآخری ہینہ تھا اور سری شاہ گئے ہنے، یہاں سے اکبر بورک گافری برسوار ہونا تھا، دسمبر گاآخری ہیں تھی گرشاہ گئے شب بر برق تھی گرشاہ گئے کے بید فی فارم بر توغضب کی سردی تھی، بالا بطر رہا تھا اور تیزو تندیجوا ہوا کے جھو نے ہیں آتے تھے، مولانا اس قیامت کی سردی ہیں ہی سے خشب میں بلیط فارم برائے رئی سفرمولانا احر سین لا ہر بوری کی ساتھ موسم کی شدت اور سردی کی زیاد تی کا مقابلہ کرنے سے مولانا لا ہر بوری سے صبط نہوا اور کہنے گئے حضرت آپ کیسا تھ سفری رہنا آسان کا منہ ہیں، مولانا کے جدید علیم یا نتہ نوجوان نے سفریں میرے ساتھ رہنا چا ہا، ۱۵ کا منہ ہیں، مولانا ہوکرا ہے مکان جدید علیم یا نتہ نوجوان نے سفریں میرے ساتھ رہنا چا ہا، ۱۵ کا منہ ہیں، مولانا ہوکرا ہے مکان جدید علیم یا نتہ نوجوان نے سفریں میرے ساتھ رہنا چا ہا، ۱۵ کا منہ ہیں، مولانا ہوکرا ہے مکان جدید علیم یا نتہ نوجوان نے سفریں میرے ساتھ رہنا چا ہا، ۱۵ کا منہ ہیں۔ مولانا ہوکرا ہے مکان چا گئے اور بعد کو واپس آنے کی ہمت نہ کرسے ہے۔

بعض دنع پخت بیار مہرتے، تیز بخار مہوتا لوگ اصرارے منع کرتے کہ اس حالت میں سفرکا دا دہ ترک کردیں گروعدہ کرنے سے بعد پروگرام کو درمیم برمیم کرنا یا ملتوک کوا جانے ہی نہ تھے ۔

له نن ونياعظم مدن نبرصاب وص

موا عن استعام المستعام المولان من المولات واستعنام المال المول المعرف المروه المالم المولات واستعنام المولات المولات

بروایی دام برمرغ دگرنهر 🐰 کرعنقارا بلنداست آشیان

سفرا ورحبسول بیں شرکت روزاً نرائع عول تھا، فرسٹ کلاس یاسکنڈ کاکل پیش کیا جا تا اسکے علاوہ ایک خادم بھی ساتھ لائیکی اجا زت بھی گرمولا ناکی فناعت بسنطبیعت اسکوقبول نہیں کرتی اور وہ تھرڈ کلاس ہیں تہنا سفر کرتے اگر لوگ بیشیکی رقم بھیج دیتے تو وہ فاضل رقم واہیں کردیتے اوراصرار سے بعدیھی قبول نرفرائے ۔

ایام سفرگی تخواه مدرسہ سے نہ لیتے، پہانتک کہ اسکی ضورت سے بھی سفر کرتے اور نوں کی تخواہ فران دنوں کی تخواہ اور میں انتخاہ لینے کاحق ہوتا تھا گران دنوں کی تنخاہ کھی نہ لیتے ، این خاص خواص خوام اور نیما زمندوں کا اگر خطرنہ آٹا اور ملاقات کوع صد گذرها با تواطلاع کرے خودا کی دلجول اور دریافت حال کیلئے ایجے پہاں بہنچ جاتے اور والی کے وقت اصرار کے باوجود کو اور دریافت ، یہ اور اس طرح کی متعد د باتوں سے ان کی بے فیاری، فناعت اور شان استغناکا اندازہ ہوتا ہے اب ایسی شالیں کہاں کمیں گئ ؟

بیدا کہاں ہیں ایسے براگندہ طبع لوگ نہ افسوس تم کو تیر سے حجت نہیں رہی بیدا کہاں ہیں ایسے براگندہ طبع لوگ نہ افسوس تم کو تیر سے حجت نہیں رہی

له نن دنیاعظم مدن نمرصه

عرف و در امی اولانانهایت غیورا درخود دار دانع هوئ تصاسط کسی کارت می است کارت کورون اور می است کادر می دارد می است کادر می دارد می دارد می الک گوازانها مولانانی پا کسیم به می الیده العدیا خیار می الیده العدی به برساری زندگی عمل را به وه بهت کم دوس کیم می نه برک کی اورایک عالم کومنون کیا، برکوقع بروه کوشش کرتے تعے کدان کا باتھ اونجا رہے اور استفاده کے بجائے ان کوفع وافاده کا موقع لے، اگر کسی نے ذراسا بھی ان کے ماتھ سلوک کیا اور کسی موقع برکول خومت انجام دی ہے تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس نکریس دہتے میں کوادا کریں۔ میں کے دو اس نکریس دہتے کے داس کیسا تھ کوئی سلوک کیا اور کسی موقع برکول خومت انجام دی ہے تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس نکریس دہتے میں کاروا کے حق کوادا کریں۔

ان کے خور دوں اور نیازمندوں کو اکٹران کی زجر و تو یخ اسلے ہر داشت کونی ہوئی تھے۔ ایک مرتبہ مولا نامجالمین برسی کہ وہ محولی اور اولی خدمت بڑھ کو انجام دینا جاہتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا نامجالمین اصلای کی دعوت پرحضرت ان کے وطن راجر پررسکرور (صلع اظام گڑھ) تشریف لیجا رہے تھے، داستے ہیں ہم طلبا کے مدرستہ الاصلاح سرائے میر کی درخواست پرتھوڑی دیرکھلے مرتب پررک جانا منظور فرا یا بخت گرمی تھی، ہم طالب علوں نے نبکھا جھلنا جا ہا تو متی سے من فرا یا اور بہت فضیب ناک ہوئے، اس طرح کے اور موقعوں پر دوسروں کو بھی برابرا کی ڈان کی ڈونول کو برابرا کی ڈانول درمین پر تی تھی، اگر کبھی دروانے کی طرف انھیں جاتے دیجھ کرکوئی ان کے لئے درواز گول دنیا یا کھول دئیا گول دیا گول دو موسیت وامتیاز بسندگر تی اور نہ کسی کا ممنون کرم ہونا گول داکر ت

له يرانع راغ ملا وسال \_

مسلم مند درسب برا برتعے اور وہ سب کے کام آگیلی راحت محسوس کرتے تھے جن لوگوں خان کی خافق اور ایڈارسانی میں کوئی وقیقہ باتی نہیں رکھا تھا وہ بھی جب کوئی خورت اوراحتیا ہے لیکوان کے باس آئے تو وہ نہایت خشی اورانشراح سے بان کی خرورت پورک کے بسم اور الیکشن کے دوران مولانا کے خلاف جوطوفان بدتمیزی براکی کی سے اور حشیت و بر بریت کا مظام ہو کیا گیا اس کے ذکرہے آئے بھی ہما داسرشرم سے جمک جاتا ہے گرمولانا کی زبان پربھی بھول کرھی کوئی کلمرشکایت نرآیا ، ان کہ استحفاف کرنیولا بھی خدمت میں سفارشی خط کھے نے اور اپنا کام کوانے کیلئے آئے تو مولانا نہایت بشیاشت اور بورے نشاط کیسا تعدان کی فراکش پوری کرتے ، اس موقع پراگرکسی خادم اور مخلص نے گزشتہ تھوں اور دکھڑوں کا ڈوکس نے گزشتہ تھوں اور دکھڑوں کا ڈوکر کرنا چا ہا تو اس کوشتی سے منع کیا ۔

تشمئوں سے اعراض ومسامحت اوران پررجم وکرم مولانا کانایاں وصف تھا، وہ این خالغوں سے عفو و درگذر کرنے ہی پریس نرکرتے بلکہ ان کونغع پہنچانے کی فکریس رہتے ، جولوگ سب وتم ،خشت باری ، مخالفانہ نعرے ، اثبہار بازی (ورجلسوں کو درم برہم کرنے کے علاوہ حرب وضرب ا ورجوال بریکار پرآیا وہ ہوجاتے تھے حضرت ان کے لیہی دعائے خیرفراتے تھے حضرت ان کے لیہی دعائے خیرفراتے تھے ۔

اگرکون ادر تبه با اور تحقیرواسخفاف کرتا تواس کے ماتھ بھی ہمدردی اور شفقت کا معالمہ فراتے ، ایک بارجمعیۃ علاء کے ایک بروگرام کے تحت رنگون تشریف لیگئے گر بعض اسباب کی بنا پر جبری کی دور بعد بحری جہا نہے والیں آنا بڑا ، میزبان حاجی داؤد ہشم بعض اسباب کی بنا پر جبر ذاکر کو بھی کلکتہ تک کیلئے ساتھ کر دیا تھا ، مولا ناکا لک فرص فرسٹ کلاس خاص ملازم مجد ذاکر کو بھی کلکتہ تک کیلئے ساتھ کر دیا تھا ، مولا ناکا کی میں جس کر میں تھی اور ذاکر میا حب کا ملازم کی چیشیت سے تھر ڈ کلاس کا تھا ، مولا ناکی سیط جس کر میں تھی اس میں کوئی دوسرامسا فرنز تھا اس کے انھوں نے جا ہا کہ ذاکر میا حب بی زیا وہ وقت تھر ڈ کلاس کے مولانا خود زیادہ وقت تھر ڈ کلاس گذاریں لیکن جہا ذکا ہوا ہے۔ اس پر معترض ہوا ، اس کے مولانا خود زیادہ وقت تھر ڈ کلاس

میں ذاکرصاخب کے پاس گذارتے تھے ،کلکتہ پہنچے پر دستوریے مطابق بوائے فرسطے کلاس كمسا فروں سے انعام یا بخشش مانگئے آیا ، گواس نے راستہ میں مولانا کو لکیف دی ھی اور ذاكصاحب كالصرارنها كحضرت اس كوابك ببينهي نردبس، اس زا نرمي ايك رومير بهى نهايت ميتى موتانها اوركون صاحب بهادرهى اس ميرا انعام بواس كونهي دينانها گرمولانا نےچار رویے نکاہے، بوائے کواسے کینے کی ہمت نہونی اوراس نے اپنی پرول ا ذربتمیزی کا انتقام اور خاق سجها گرمولانانے فرایا تمہارے ہی لئے ہے ،اس کے بعد اس في محلة موارع الله طرحايا اورمولانان چارون روي ديدي -تواضع، انکسارسا دگی اور وضعداری اظال در بنادی سے پاکتی ، جسے ملتے نہایت بے مکتفی سے ملتے، اورائی خوش طبعی اور ظریفانہ ہاتوں سے اسے مانوس ا وربے تکلف بنا ہتے ، اس سے ایے لے کسی طرح کا عزاز واکرام بہندز فوانے ، اگرلوگ اُھیں اُتے دیکھ کراحترا ہا کھڑے ہوجاتے تو وہ سخت کرامہیت اور نا راصگی کا افہار فراتے اور لوگوں كوكومے ديكھ كرمھر جانے اورجب تك بيٹھ نرجلتے ركے رہتے اور

مجلس میں نراتے -

، اگرکسی عندیاں کسی عذرا ورخاص وجہ سے دات کو دیر میں مہنتے اور گھروائے کھانے سے فارغ ہو چکے ہوتے توج کی بھا کھانا ہوتا اس کو کھا لیتے اور از سزو کھا نا

یکانے کی زجمت زدیتے ، لکھنوُاس زواز میں سیاسی ہنگاموں اور سرگرمیوں کا خاص مرکز تهاس لے بولانا وہاں اکثر تشریف لیجاتے تھے دوسرے قومی وسیاسی رہنا بڑے اور

شاندار ہو کردن یا قیصر ماغ سے برانے محلات یا امراکی کوٹھیوں میں قیام کرتے گرمولانا آی . مادگ اورانکساری کی بنایران جگہوں ہیں نیام کرنا پسند نرکتے بلکہ ہمیشہ بازار جا وُلال

له الفرقان وفيات نمبرواك ومك - "

مِن عَيْم وْالْطُرْسِد عِبِلِلْعَلَى مِن كَان مِن قِيام كُونة جوان سِنبِيت تھے۔ اِس گھرك وَن اِلَّهُ وَالْمُوصُ مَن مَجِدُهِى اور يَهِان مُولانا كوابِ عَمُولات بِوَراكر نه مِن سِهولِت ہُوتی تھی، اگر وُالْمُوصَاء مُولانا كى وجرے بجة تكلف كرتے توشكایت فواتے ۔ مُولانا له نے اپنی اس وضعدا رى اور معمول ہیں کبھی فرق نہیں آنے دیا ہیاسی اہما کانفرنسوں اور کانگریس ہے جلسوں ہے وسیع پروگرام اور اِن میں ہمہ وقت شرکت اور مباحثوں میں مصرف لینے كی بنا پر تاخیر ہے با وجو دہمیشہ وُاکٹر صاحب ہی ہے بہاں تیام کرتے ماحثوں میں مصرف این کی بنا پر تاخیر ہے با وجو دہمیشہ وُاکٹر صاحب ہی ہے بہاں تیام کرتے تھے اور میں کھانا کھانے اور استراحت فوائے ۔ میں کولانا مدنی ہمیشہ اپنے کوئنگ اسلاف کھتے اور ایسیار منا یا تکلفا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ واقع تا اپنے کوئنگ اسلاف ہی سجھتے تھے، وہ اپنے وجو د کؤ ہے حقیقت اور ب

ذهب الذين يعاش في اكنافهم : بقى الذين حباتهم لانتنفع اوروه لوگ رو اوراؤه لوگ رخصت بموگر جن كرماسة ميں زندگی گذرجاتی تفی ا وروه لوگ رو گئی برخن ک دندگی کوکاراً مذہبیں ) -

قیمت خال کرتے تھے، مولاناعلی میاں ایک مرتبہ کم عمری چیں ان کا ہاتھ ڈھلارہے تھے اوروہ

کے ہیں بن ل ذندل بھ کارآ مرمہیں)۔
مولانا ابوالحسن علی ندوی کا بیان ہے کہ اکثروہ یہ شعری پڑھا کرتے تھے خصوصاً
اس وقت جب کول ان سے بیغت کی درخواست کرتا ہے۔

زم کم مربرگ سبزم نر درخت سایہ دامع ، درخیرتم کہ دم تقال بچہ کا رکشنت مارا ان محققت یہ ہے کریجز و فروشن ا در تواضع وانکساران کی طبعی خصوصیت افتی خیست افتی خیست اور کو کا خاص جو مرتبط اس میں نہ تکلف وصنع کا کول شائبہ و نا نبط ا ور نہ نام و نمود ا ورمکو و ریا کا ری کا کوئ خاری، عالم نامی سب سے ساتھ خددہ بیشال نے ریا کا ری کا کوئی جذبہ جو نے مربی امیرغریب، عالم نامی سب سے ساتھ خددہ بیشال نے

بیش آتے، لوگ مرعوکرتے توانکی دلجول کے خیال سے دعوت رونرکرتے اورایے آرام ورا كاخيال كئے بغيران دور درا ذعلاقوں پر بھی پہنچ جاتے جہاں نرمٹرک ہوتی ا ورنسوادی کا داستہ مولانا اپنی عاجزی وفروتن کی وجہ سے کئی کئی میل کا سفر بیل گاڑیوں سے

ان ک سا دگی پند طبیعت کواپنے لئے کسی قسم کا اہتمام اور دیکلف سخت گراں گذرا تھا مولانامح منظورنعانی کے وطن سنبھل کے ایک مدرسہ میں کوئی ٹرا جلسہ ہوا اس میں حضرت والاسمى ملاوه جلعت ويونبدك ووسرے اہم اكا برمولانامغتى عزيزالرحمٰن ، مولانا ا نورشاه کشمیری ا و رمولانا شبر احمعتمالی وغیره سمی شرکی تیے ،ایک صاحبے سب کو دوبيرك كمان يرمدعوكيا اورموارى كانتظام بعى كيا، اورتمام حضرات موارى ہى ے ان سے مکان پر مینچے مگرمولانا مرتی ایک شاگر دکی رہبری میں پیدل تشریف لے گئے، حالانکہ ۱۲ بجے کاوقت اور گرمی کا موسم تھا اور حبسہ گاہ سے ال کے مکان کا فاصله ا كميل تھا كھ

انسان کانفس بڑا موٹا ہوتا ہے وہ خودستائی اور اپنی تعریف تحسین جی کرتا ہے اورجب دوسرے اس کی مرح وشائش کرتے ہیں توخوب گمن ہوتاہے گرمولانا عجز

وانكسار كابيكرته ،خودستال تو دركنا راگركول ان كرمان خ انكی تعرف وتوميف کرتا تونہایت برا فروختہ ہوجاتے ،اٹھیں اپنی کسی تسم کی ستائش منناگوا را نہوتی فوک

اس كى تردىد فرلمن لگتے اور بيرونت بھى بيا ن كرية كد "منھ پرتعريف كرينوالے كے نھي خاک دال دو! ایک مرتبه و واسط ایم میں مدرسته الاصلاح سرا سے میرداعظم گذه الشر

لائے، منہ ورقوم پر ورشاع اوراعظم گڑھ ہے بہت ہی ممثا زا در کامیاب کسی موادی ا تبال احدخاں مہدل مرحم نے اس موقع کیلے ایک تہنیتی نظم کمی تھی ، پوری نظم میں

له الغرقان وفيات نبرص

مولاناکی کے اسی بالغرا میزتعربی نہیں کا گئی تھی، ان کی نظم کے بعد مولانا امین اص ہالی مؤلانا کی نظر میں مولانا کا خرمقدم کرنے کیلئے کھوے ہوئے ان کی تقریری مولانا کا خرمقدم کرنے کیلئے کھوے ہوئے ان کی تقریری مولانا کا خرمقدم کے مالات کا نذکرہ تھالیکن جب مولانا برنی تقریر فرانے کیلئے کھوے ہوئے تو تہنیتی نظم اور خیرمقدمی تقریر پراہنے شدیدغم وغصہ اور مخت ہی مربمی کا اظہار فرایا اور دونوں حضرات کی زجر و تو بنج کی اورا و پروالی حدیث ہی مان کی ۔

اخلاص اورب عرضی این احد مدنی دو کا برکام حسبته نشر به تا تها، اس این نزون غرض وطع شامل به وتی تهی ا ورن ریا ونود کا کوئ دخل به وتا تها ، اخلاص و به نفسی ان کی سرشت پس داخل هی ، اور بهی ان که تمام کا کوئ دخل به وتا تها ، اخلاص و به نفسی ان کی سرشت پس داخل هی ، اور بهی ان که تال و مساعی کا محرک بهی می بجولوگ مولانا کے سیاسی طرز مکرے مخالف تھے یا اس کوان کی خطائے اجتمادی بیمحقے تھے وہ بھی اعتراف کرتے تھے کہ ان کی ساری تگ و دو میں نہ خود والی وموق و موقع برستی کا کوئی شائبہ تھا اور نہ سربلندی وقیادت کی بهوس اور خواہش تھی بحرص و

طمع اور حب جاہ سے السر نے ان کے دل کو مالی رکھا تھا۔
صحت اور الام کی برواہ کئے بغیروہ سلسل سفر ہمہ وقت کے دورے اور ہم سیائی سرگرمیاں ایک دینی فریف ہم کو کا اول غرض سیائی سرگرمیاں ایک دینی فریف ہم کو کرانجام دیتے تھے اور اس میں ان کی کو گی اول غرض اور معمولی منفعت شامل نہ ہوت ، ہمند وسنان کی جنگ ازادی میں انھوں نے ہمایت ہر فرق اور جانبازی سے بھا خالیاں اور قائد اور خاس بالدر اس راہ میں جو غیر معمولی معورتیں اور مشقیں جھیلیں اس بیس کسی اور منفعت اور ذاتی مسلمت وفائدہ کا کوئی دخل نہ تھا ، مولانا سیدانوں کے منفعت اور ذاتی مسلمت وفائدہ کا کوئی دخل نہ تھا ، مولانا سیدانوں کے منفعت اور ذاتی مسلمت وفائدہ کا کوئی دخل نہ تھا ،

"جب مندوم تان آ زاد موگیا اور ملک میں حکومت نو داختیاری تائم مولی تو دہ اپنے اصلی کام درس و تدریس اور تزکیہ وارشا دیس ایسے معروب اورمسیاسی ججہر

كريدان سے ايے كنار كمش ہو كئے جيسے ان كاكام ختم ہوجيكا ہو،صف اوّل كے تا دُين بي میرے خیال میں تہنا وہ ایک ایسے تھی تھے جنوں نے اپنی مجھلی سیاسی زیدگ اور قرانیو ک کوئی ادنی سے ادنی قیمت وصول نہیں کی اور وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا بہاں تک کم جب ان کوصدر حمبوریه مندکی طون سے سب سے بڑا اعزازی خطاب عطاکیا گیا توانوں نے اس کے تبول کرنے سے صاف معذرت کر دی ،اگرجے ان کی طبعی تواضع وانکسار سے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہان کے اسلاف کے مشیوہ ومسلک کے خلاف ہے گرجانے والے جانتے ہیں کہ وہ اپنے وامن اخلاص پرخفیف سے خفیف واغ بھی گوا رانہیں کرسکتے تیعے ان ك اس فيصل نه ايك باربيراس حقيقت كانظما دكردياكه ع

عنقا دا بلنداست آشیانه 🕟

خصرنىسىياسى جدوجېدىلكەانھوں نے اپنے كسى ج*وہر ، كسى كمال ، كسى مشاع اوركسى* منرک کول تیمت نہیں کی کیے

وہ اپنے سیے غرض اور اخلاص کی وجرسے نہمی مصلحت بسندی اور دورنگی اختیا د کرسے اور نہ مکاری ، ریا کاری ، فریب اور لمیع کاری کوا نیا شیوہ بنا سے جوّاح کل کے سیاسی لیڈروں کا عام وطیرہ ہے -

صاف گونی ای دلانامدنی متوامعی خلیق، منسار متحل مزاج اورعجز و فروتنی کا ا بیکر ہونے کے باوجود بڑے مان گواور بے باک تھے، اس بس نہ

كسىكى رورعايت كرتے تعے اور ذكسى طرح كى لأگ ليسٹ سے كام ليتے ، وينى واسلامى معاملات میں حمیت، غیرت، تشدوا ورصلابت دائے کیلئے بہت ممثا زتھے اور اس ہیں کی قسم کی مداہنت مصلحت اور نرمی کوہے ندنہایں کرتے تھے ان کے نر دیک جوہات در اورميح بوتى اس كوبر لما ا ورعلى الاعلان كهرديتة ا وراس معاطر ميں نركسى لومت لائم

له يرانع طالان

کی پرواہ کرتے اور ذکسی کی آخر دگی اور نا واضگی کا خیال کرتے ۔

تقسیم سے تبل ہے مشکا مرخیز ماحول میں موالانا کی دائے او راان کا سیاسی خیال ماگا مسلانوں کے جذبات وخواہشات اور اس وقت کی مقبول تیادت کے سیاسی طرز نکر سے جواتھی لیکن موالانا نے خاس کی ذراجی پرواہ کی اور خران کے جذبہ صادت ہقیقت مشناسی نظراورا حساسی فرض نے ان کورائے عام کے مساسے سپرانداز ہونے دیا بلکہ اپنے عقیدہ وضمیر کے مطابق اس خیال کوجس کو وصیح سیحقے نعے پوری جرائت و ب باکی سے عقیدہ وضمیر کے مطابق اس خیال کوجس کو وصیح سیحقے نعے پوری جرائت و ب باکی سے بیش کیا اور دائے عام کی طاقت کے سامنے کلم جن کو فرض وانصل سمحہ کرادا کیا اور اپنے خیالاً بیش کیا اور دائے با تھریری ہی کہیں جس کی تبلیغ واشاعت فرائی اس کیلئے پورے ملک کا دورہ کیا اور جا بجا تقریری ہی کہیں جس کا اُنھیں بڑا سخت خیبازہ بھگتنا پڑا جس کی ایک حد تک قیصیل او پر گذر کی ہے لیکن پروی میں اور حق آگاہ ان متدائد ومن کا سامنا کرتا رہا گری کو باطل کہنے یا دونوں کو گڈ مڈ کرنے کیلئے تیار نہ ہوا۔

مولاناشبل اورمولاناحميدالدين فرا*ېن گ*نگفيركامنىگامەبريا بهوا. جماعت دىدىندى*كاڭ*ر علاددمغتيان كرام اس بنگام ميں بيش بيش ا وركھفيري بهم ميں بوری طرح شريب و ديل تصلیکن حرف دولاناکی ذانتهاتھی جس نے اس ہنگا مرسے اپنے کوئیلیمدہ رکھا ا ور دہ ہر سے بغس نعیس معاملہ کی تحقیق تعقیش کیلے سرائے میرکا سفرکیا چنانچ جب چھان بین کے بعدانھیں یقین واطمینان ہوگیا کہ یہ دونوں بزرگ اس معالم ہیں ہے گناہ ا درہے تھور ہیں توانھوں نے ان کی تکفیرسے اپنی براُت کا اعلان کیا اور اپنی جاعت کے اکا برواماین ے علی الرغم ان مظلومین کی حایت و دفاع کیلئے ہوری طرح کربستہ ہوگئے ،اسکی وج سے انھیں اپنے حلقہ کے لوگوں کی سخت نا داف کی بھی مول لینی بڑی ۔ اگرکسی معالمہ کی ان کوتحقیق نہ ہوتی تواس سے متعلق اظہار خیال واظہار دائے سے ہازرہتے ،ایک دفعہ سی صاحب نے اپنی ایک کتاب پیش کی ا در اس پرتغریظ لکھنے کی فراکش کی ، مولانانے اِدحرادُ حرے اے دیکھا اور یہ کہرواہس کردیا کہ جب تک ہوری كاب بغورز يراح لى جائد اسكمتعلق كحد ككھنا مناسب نہيں ۔ ایک دفعہ ایک مدرمہ کے لوگوں نے اصرار کیا کہ اس کے معالنہ کے رجیطر بھوتر چندسطری تحریر فرادیں، ارشا دہ واکہ جب تک مدرسہ کا معائنہ نہ کرلیا جائے اس ہے متعلق كجهنهي لكحاجاسكتاا وراس وقت معائنه كاكوني موقع نهيس البته دعاك ديتا بوكي عم واستقلال مولاناحسين احديدن حكى ذات عزم واستقلال اورميرو استقامت کا پهاوتھی، وہ جس بات کوسط کرلیتے اوراس کاطعی اورهم ادادہ فرالیتے بھراس میں کوئی تغیروتبدل نہ ہوتا اور کہیں سے ان کے یائے نبات دامتقلال ہیں لغزش نہیدا ہوتی تھی ،جس چیزکو وہ می وصواب سمھتے اس سے نہ كولئ ان كونخوف اور برگِضته كرميكيّا تعاا ورزكس كه انج ما ته ديين اورز دين اوكري کاسک رضامندی یا نا راضگی اوتحسین یا الامت کی پرواه کرتے بلکہ یکہ و تہا اپنے موتف پر ہوک مضبوطی کیسا تھ بھے ہے معتمد دفقا دا و دفلص نیا زمندجی اسکے ارایے کو تبدیل نہیں کرسکتے تھے۔ مولانا اپنے استاد حضرت نیخ الهندمولانا محمودالحسن کیسیا تھ آزادی وحریت کی جس لاہ پر گامزن ہوئے اسیس طوفان آئے ، آندھیاں جلیس ، بگولے الحجے ، زلزہے آئے ، بجلیاں کوندیس ، کوہ آتش فشاں بھے لمے پڑا ، لیکن یعروش آگا ہ وق پرست اپنی جگہ پر پہاؤ بن کر کھڑا رہا اوراسکے یائے نبات میں جنبش نہ آئی جمالیاں نیس اور قیدوب کی اذبیس برواشت کیس گواستقا مت کی اس بھاری چٹان میں تزلزل نہ آیا۔

تقسیم کے بعدجب سلانوں کے ندم اکھ کے تھے اور خود کورت کی سازش سے انھیں ملک سے بے خطان کے بھان ہے انھیں ملک سے بے خطان کرائی مہم کی ہوئی تھی، مولانا خوداستقلال واستقامت کی چٹان بے رہے اور مسلمانوں کو بھی کممل طور بہتے دہنے اور مسرو تشکرسے مہند و شان ہی میں جھہرے اور رہے دہنے کی تلقین فراتے رہے ، ان کی ان باتوں اوران کے طرزعمل سے سلمانوں کو بھی بھا حوصلہ اور بیمت ملی اوران کے اکھ مے دہے ۔

حقیقت به به که مولانا حیدین احد مدنی شیخت عظیم او را طف عمیم کے عبورے ہمات کوناگوں ہیں ، ان کی بے واغ زندگ اور باکٹرہ سیرت وکرد اد کے بنقوش لا ذوال ہیں ، کاش ہم ان سے بتی لیکر ابنی سیرت کی تعیہ وتشکیل کرتے تاکہ ملک اور ملت کے تعدارت اور کاخل ہے ، آئدہ بھر حمیک اضحا نے ملک جس شدید بجران او را خلاتی سیتی اور گراو می ہیں مبتلا ہے ، آئدہ اس کا انجام بدسے بدتر ہوسکتا ہے ، اس بجران پرقابو پانے کیلئے ضوری ہے کہ اس بیم ملک ، فنی وظن اور نازش دین و ملت کی سیرت وکردا رکونمونه عمل اور شعل راہ بنایا حالے ۔



مَنْ الْمُلِا كَصِرُ مُولاً نَاسِدِ مِنْ الْجُرِمُ دِيْ حضرت نین الاسسال الم اسفار پورنسیہ کوم زانہ کے اقتبار کر دسی کے مربعت مرکب کتے ہیں۔ کر المحسور کی میں ۔ سے دو حصول میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ دا ) حصول آزادی معنی ۱۵راگست مس سے قبل کے اسفار۔

(۲) حصول آزادی کے بعد کے اسفار۔

حصول آزادی سے تبل جنگ آزادی کے زانے میں اور بعد خصرت ن الاسلام، کے قدیم دورہے ضلع کے مندرجہ ذیل مقامات برتشہ یف آدرى كااب كك الحارة راقم الحروف كوبته على سكاب-

(۱) پورب کاشی بالڑی (موجو د ہمغر بی دیناج پورمغربی بنگال کنشن حجنج سے دس میل یورب) (۲) کشن گنج رضلع یورنیر) (۳) علاقہ ہا در کمنج رصلع يورسيم) (٧) مجلس يور (موجوده مغربي ديناج بورمغربي بنگال) ( ٥) كثيار (موجوده ضلع كاصدر مقام) (١) جلال گذه رضلع يورنيسه) (١) دوريا (ضلَّ يورنيه) ( ^ ) ارربه صدرمقام (ارربه سب دويزن صلع يورنيه) د ۹ ) لبثوره دصُّلع بورمير) (۱۰) بن منكهی دصُّلع بورنير) (۱۱) باراعيدگاه دصُّلع بورنير) (۱۲) بشن بُورِسرائے (ضلع یورنیہ) (۱۳) بیزنگر رضلع یورنیہ) (۱۲) جدوایٹی

(موجوده منع مصے پوره) (۱۵) محرم بورگھیلی (موجوده صلع مدھے بوره) (۱۱) مرلی كنج (موجود ه صلع مدھے يوره) (١٤) مجوكرا إاسلام يور رضلع يوزيه) مخدوی حضرت مولانا منوحین صاحب نور آزادی سے بل کے اسفار الله مرقدہ خلیفہ اجل حضرت شیخ الحدیث مولانا زکیا صاحب سہارنیوری مہاجرمدنی نے ایک بار فرایا آزادی سے قبل کے زانے میں حضرت من نورالله مرقدهٔ يورب كاشى بارى كى دفعه تشريف كے اسكة بس-اسی زانے میں کشن گنج بھی تشریف لائے تو دوایک بارکشن گنج کے کسی ماروار ی کے ان تھرے مزید فرایا ؛ حضرت کا تکریس کے دوران میں بہادر کہنے کے علاقہ میں بھی تشریف ہے گئے و ل اشرافت علی مستمان وغیرہ کانگریس کے درکر يقے، ان اسفار کی تفصیلات انہی بک راقم الحروف کونہیں ل مکی ہیں جلال گره کا به لاسفر اسمهٔ ایس بیشی عانب ستنه میں جلال گدارہ تت ریف لائے و إل ایک انجمن قائم مونی تقی حس کا نام انجمن اسلامیہ جلال گڑھ تھا حفرت شیخ الاسلام و کے ساتھ سحبان البند حضرت احرسعیدد ہوئ ، مولانا علیو ہ صاحب در مینگوئ، مولانا تمرومولا تاعثها ن صاحب در مینگوی و دیگرعالے کرام ستھے حفرت کوانجمن کے عبسہ میں شرکت کی دعوت حضرت مولا ناعبدالعزیز صاحب اوران کے صاحبزادیے حصرت مولانا عبیدا پٹیرےا حب در مصنگوی نے دی تھی ، انھیں حضرات نے انجمن کی بنیاد ڈالی تھی، حضرت کے میز بان محرس صاحب حوم میں ماکن البورہ مزد حلال کڑھ کے تھے۔ یر مبت ننا ندار طبسه تنها ، مزار و ن مزار کی تعداد میں لوگ دیما توں سے الرامند كرآئے مقے ، حضرت نے اس می تقریر فرائی نزاروں نزار كى بدت مولى ،

استنا ذى حضرت مولا نابشيه الدين فاسمى مذخلؤا لعالى مسكونه يي في دومريا سب دویزن ارریضلع بورنیه مربدحضرت شیخ الاسلام او زطیفه حضرت فدائے لّت مرطله العالى دامت بركاتهم اس جلے كے متعلق فراتے ہيں -و ایسا اجتماع میلی بار ان آنکھوں نے دیکھا، وہ میری طالب علی کا زماز تھا جب ہی دبونپر کا شوق دل پرطاری ہوا، ہزاروں ہزار شرف بیعت سے مشر<sup>ف ہو</sup> ۔ اہنیں حضرات کی زبانی چندوا قعات اس جلسے کے سلسلے کے سنے ۔ ایک واقعہ برہواکرمہا نوں کے ہجوم کی وجرسے کھانا کھلانے کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا،حصرت کے بہت سے اجاب ومتوسلین ساتھ کھانے سے محروم اس برحصرت نے نرایا " میں تومولانا عبدالعزیز کا قیدی ہوں : یہسنکر مولانا عبیدالله در روسکگوئ نے این این ایمولانا عبدالعزیزے فرایا کہ برطریق حضر بنانچ عام دستنرحان جاری کیا گیا ، حصرتُ خوش مو گئے شاگر درشید حضر مولانا بشارت كريم كرا صول شريف منطف بويرا دربورني ضلع كے عالم حضرت مولانا انعام الحق صاحب كجلهوى حجا وخسرمولانا جواد المحق مرحوم كى نقر بربهت على اورال جواب موتى جفرت شيخ الاسلام سن كرمبت نوسس موت د عايس دي اور فرايا ، . پورنیم میں ایسے علی موجود موتے ہوئے ہیں کیوں بلایاگیا: میمران کی بہت تعریف فرائی۔ مولاناب برالدين صاحب قاسى نظله العالى كرمط التي مطابق حفرت العالى كرمط ابق حفرت

سیسے الاسلام ، غالبًا و وسری بار بھیرجلال گڈھ تشریف قرا ہوئے ،حضرت کا یسفر

مسم پارلمبنری بورڈ کے سلسلہ میں ہوا تھا جب کمسلم لیگ کے خلاف جہا دتھا اس بار بھی بھاری تعداد میں حضرت کے دست حق پرست بر نراروں افراد نے سعت کی۔

بیست و مولاناموصوف تحریر فرا میں کہ: اس بارکٹیہار میں سعید پورسے وابس مولاناموصوف تحریر فرا میں کہ: اس بارکٹیہار میں سعید پورسے وابس اور شختے ہوئے لیگ کے غنڈوں نے اذیت درا ذیت بہنچائی، اس لیے ارباب مسلم بار سمنظری بورڈ نے حفاظت کے خیال سے جند پشاوری نوجوانوں کو بندوق کے ساتھ سفر کرا ہا ۔

ساتھ سفر کرایا ۔ مفرت شیخ الاندام ، مہوائہ یک شنگنج الاندام ، مہوائہ یک شنگنج الاندام ، مہوائہ یک شنگنج الزادی کے بعدے اسفار میں شرکت فرائی، آب نے بہاں دودن فیام فرایا، اتحاد و ترقی کے جلسے میں شرک مہدوں کو بائی رہنے کی تلقین فرائی، مسلما نوں کو جم کر دہنے کی اور اینے بینے بینم کے طور طریقوں پر زندگی گذارنے ملکی بھائیوں سے ب ب ب ب ب اوردنیش کی ترقی کے کا موں میں حصہ لینے کی تاکید فرائی۔ اوردنیش کی ترقی کے کا موں میں حصہ لینے کی تاکید فرائی۔

ادریہ تشریف ہے گئے ہسیرت کے عبسوں میں تقریر فرائ مسلانوں کو حضور صلی الریہ تشریف ہے جا لگڑھ اور الریہ تشریف ہے گئے ہسیرت کے عبسوں میں تقریر فرائ مسلانوں کو حضور صلی الشریلیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعیت اور سنت پر گامزن مونے کی تلقین فرائی ، کافی لوگ آب کے ہمتے ہیں ہوئے ، آب نے مسلانوں کو مبدوستان میں جم کررہنے کی اور دوسری ذات کے لوگوں سے مجست اور بریم کے ساتھ میں جم کررہنے کی اور دوسری ذات کے لوگوں سے مجست اور بریم کے ساتھ زندگی گذار نے اور دوسری ذات کے لوگوں سے مجست اور بریم کے ساتھ زندگی گذار نے اور دوسری ذات کے لوگوں سے مجست اور بریم کے ساتھ زندگی گذار نے اور دوسری ذات کے لوگوں سے مجست اور بریم کے ساتھ

سره انه میں مرسے محدیہ کاشی باڑی تشریف ہے گئے اور مدرکے سالانہ اجلائس میں تقریر فرائی،اس موقع بر کا فی سیفتیں ہوئی۔ ار فردری الدوائه کو آب بیرنگرب هر یا تشریف لائے سیرت کے بلیے بی تقریر کی ، ا در تمین دن بیہاں قیام فرایا ۔

عریاں ، دریاری ہات ایری ۔ فالباس الله میں آب بن منکھی سے بیزگر اللکوریہ، جدوا بی ، محرم پور کھیلی مرای گنج تشریف ہے گئے ۔

## ضلع بورنگر برحضرت شیخ الانسلام کے اسال مفار مسلسل میں میں مسلسل مفار مسلم کے (منورات

علم دبن کاشوق اشالی شرقی بهار مینی پورنید ادراطراف بورنید می بہتے علم دبن کاشوق اضاف دی تعلیم کے حصول کاشوق برائے ام تھا بہاں کے لوگ اپنے بچوں کوعموماً فارسی بڑھاتے تھے ادر فارسی کی تعلیم فائسی و تی تقی انگریزوں کے عہد میں انگریزی تعلیم کا کچھ رواج ہونے سگا، اعلیٰ دبنی تعلیم فال ہی فال ہی فال میں انگریزی تعلیم کرتے تھے ، پورنیہ میں عربی کا بس ایک مرسہ تھا مرسہ فال ہی فال ہی فال میں مائسل کرنے کے لئے جشمہ رحمت فازی پورد یوبی) کچھ کھی جاتے تھے ، ان اطراف میں حضرت شیخ الاسلام نوراوئٹرم قدہ کی قدم رنج فرائی میں دوبند، مظا ہر عوم باان جسے اداروں میں بہاں کے بس اکے دکے طالب علم میں دیوبند، مظا ہر عوم باان جسے اداروں میں بہاں کے بس اکے دکے طالب علم

ای کھے۔

می حضرت شیخ ، کے اس ضلع کے برابراسفار اوران کی دعا دُن کی برکت سے بہاں کے عوام میں علم دین کا شوق نسبتا زیادہ مونے لگا، اور اس کے حصول کے لئے دیو بند، سہار نیور ، گمنگوہ ، جلال آباد ، مراد آباد وغیرہ مرسوں میں جانے کا سلسلہ عیل بڑا۔

حضرت شنیخ کیٹے اروی نورانڈ مرقدہ ( حضرت مولانا منور حسین صاحبً) رقم طراز ہیں .

سابق آیام میں بہ بہ بندہ مظاہر عوم بہنجا تو اکیلا پورنوی تھا، اس طرح دارالعلوم دیو بندمیں بھی ایک پورند کے مولوی زین الدین مرحوم تھے، اب الحد لند ۲۰۰ سے دیو بندمیں بھی ایک پورند کے مرف مظاہر علوم میں ہیں اور دارالعلوم دیو بندمیں بھی ایک سو کے قریب میں، اب تو بوئی و بہار کا شاید ہی کوئی دینی مرسم موجس میں بوزیہ کے کم و بنیں طلبہ نہ بڑ ہتے ہوں، الحد لند بڑارسے او برعلمار اور حفاظ کوا بین میں اور اکثر گاؤں میں عالم اور عافظ یائے جاتے ہیں۔

مزير دقم طراز مي:

بیلے تو بورے ضلع میں دو بین ہی عربی مرسے تھے جن میں عربی کنرہ مامی کے جال بچھ گئے ہیں جامی کے کا تعلیم ہونی ہقی مگراب تو مات راسٹر مدرسوں کے جال بچھ گئے ہیں میں ماسلے چھ سے میں دورہ میں عربی کا بڑا مرسے دارانعلوم لطبقی نام سے کٹیمار میں قائم ہوا جس میں دورہ صدیت کے کی تعلیم کا سلا جلا آ رہا ہے اس مرسے کا فیص بہت بھیلا میں دورہ صدیت کے کی تعلیم کا سلسلہ جلا آ رہا ہے اس مرسے کا فیص بہت بھیلا کو صلع بورنیہ میں سیکٹر وں علارا ورحفاظ تیار موگئے، اور مرسال موتے ہی جاری میں ، المحد للہ علی مہارمیور میں ، المحد للہ علی دائلے ۔ مزمد برآل علام جفاظ، قرار ، مرسے منطام علیم سہارمیور ، میں ، المحد للہ علی دائلے ۔ مزمد برآل علام جفاظ، قرار ، مرسے منطام علیم سہارمیور

داراىىلوم دېوىنىد، دىل، كىھىنۇ،مرادآباد،مىئو،مېرىھ، وغىرۇسى فارغ مېوكرقا فلەدرقافل

علم دین اورعلماری قدر مزلت مراضافه کے دریعہ دارا تعلوم دیوب دادر مظاہرعلوم سہار نیورکے فارغین کو و با بی مشہور کررکھا تھا اور مسلم عوام میں ا ن کے وقار کو گرانے اور ان سے نفرت و تکدر سیدا کرنے کی کوسٹس لینے کی تھی نیز ان کی کانگرلیس میں شمولیت کی نبایرلیگی حفزات نے بھی ان سے بذطنی بھیلارکھی تھی اورخط بورنیہ کے سلم عوام بھی بڑی مذکب اس سے منا ٹرموئے تھے۔

بكن ان علاقول من حضرت شيخ الاثلام كي مسلسل اسفار بيان وتقرير، بعت وارث دك دريع جهال عوام كے دلوں من علم دين وعلمار كى قدر ومنزلت كاسكم بيها وإل داراتعلوم ديوبدك اغراض دمقاصر بهي كهل كرسامة آئے ا دراس كى بقار و تحفظ كى طرف لوگوں كى توج مبذول موئى

مفارك دوران عارف من عوام سے ابیل کی کروہ دل کھول کران۔ میں عوام سے ابیل کی کروہ دل کھول کران۔ ا دارول کوچندہ دیں، کہیں کہیں اینے ساتھ دیو بندکے نا مُندہ خصوص حضرت مولانا نناه على صاحب وديگر ذمه دارسفار كومبى ساتھ ليتے آتے ،ا ن كا تعارف كاتے موسة ان كودارالعلوم كاچنره حاله كرنے كى ابيل كى ،اس كا تربست اجھا

بڑاا درخواص وعوام جب ہی سے دارانعلوم دیو بند کوچندہ دینے لگے ،اورسفرار كة اخرس مينيخ إن منتجيز كى صورت مين منى أردر سي بهى جندك مسحة كك،

وینی اسکا فیام انجن خون علاقول میں حضرت رونے تقریر فرانی دینی تعلیم کے حصو وینی مارس فیام کی طرف عوام کومتو مرایا نتیجہ یہ مواکر متعدد درس نظامی کے

کے مدرسوں کی بنیاد بڑی اور بجوں کو دبنی تعلیم دلانے کارواج عام ہوتا گیا، اور آج یہ حال ہے کہ پورے فدیم ضلع پورنیسہ میں ہزارسے زائد مدرسے ہیں جن میں سے بعض اعتی تعسلیم بھی دے رہے ہیں۔

ہے۔ ناہ فاقیم میں مارے ہے۔ ہیں۔
میں مقاور غیر سلامی رسوما کی کی اجہاں جہاں حضرت نظم الائسلام رکے قدم میرعا اور غیر سلامی رسوما کی میں مبارک بینچے وہاں گیر تعبد ادمیں مردا ور عورتیں ملقہ ادادت میں داخل ہوئیں رحصرت مولانا بشیر الدین صاحب قاسمی رقم طراز ہیں۔

٠ جن جن مقامات ير حضرت مرشد قدس سرة (حضرت عنظ الاسلام رو) كي تشریف آ دری موئی ہے ان ان منفاات پر نبرار دن بزار کی تعدا دمیں مرد ا ور عورتمرِ سلسله میں داخل موتیں، اور اپنی خوش قسمتی برنا زاں ہیں، مدرسہ قاسمیر گیا کی ملازمت کے دور میں ان مقامات برجا نا ہوا نو کوئی گاؤں متوسلین سے فالی زلا " لوگوں کے کڑت سے اسلمیں واخل ہونے کی وجسے برعات غلط رسوات ،غیراسلام طورطرلیقی میس دجرے دھیرے کمی آئی گئی، اوربری حد كمسلم معاشره من سدهارم ذاكيا، ضع بورنب من محرم كے موقع پر ڈھول اجها درتعزیه داری کابرا از در رتها، تبر پرستی اور غلط بسیرون کی بسیردی نفرینا ممركر متى، جہاں جہاں كے لوگ حضرت سے بیعت ہوئے وہاں خصوصًا متركرہ بالا بانول مي كمي آتى كئي \_ و بسے حضرت روكے وعظ و تبليغ سے عموى اثر بھي يا ا ر ما ما می رکھنے کا وال کا دعدہ میں لیا کرتے تھے اور عمومی دعظا قبلیغ کے معلق میں میں کا کرتے تھے اور عمومی دعظا قبلیغ کے دوران میں مسانوں کو اپنے یونیفارم رڈاؤھی) میں رہنے کی یاکید فراتے تھے، لہندا مردول مِن جولوگ مبعت موتے تھے وہ ڈاڑھیاں جھوڑنے لگنے اور اسلای شعار

کان میں دھیرے دھیرے رواج ہوناگیا، بیزگرسب دویژن ارریہ شلع پورنیہ حضرت دومرتب نشریف فرا موئ، صنف لوگ ان کے صلقه ارادت می داخل و المفول نے ڈاڑھیاں رکھنی شروع کردیں. اب اس علاقہ کا یہ صال ہے کہ یہ مُنتسب تقریبا عام موگئ ہے اور بہاں کے نوجوان بھی بعض توشروع سے اور تھے ایک فاص عركے بعد داڑھى ركھنے لگتے ہي،اس علاقے من داڑھى كانامعيوب محماجاتا ہے،جولوگ آپ سے بیت نرمی موتے تھے اور مفرت کے اس کسی جیز کے لئے و عاكرانے عاصر موتے تھے ،ان میں سے بعض كو داڑھى كے متعلق تلقين فرانے كے وا تعات بھی ملتے ہیں بعض ایسے لوگ بھی تھے ۔۔۔۔حبھوں نے لیگ کے زانے میں آپ ور آب کے رفقار کو ذلیل در سواکرنے میں کوئی کسٹنیں اٹھا رکھی مقی،آب نے ان کواس شعار اسلامی کے اختیار کرنے کے وعدے پر صرف معاف ہی نبیں فرا دیا بلکہ ان کی دعوت بھی منظور فرمائی، اس علاقے میں جب ہی سے اس سنّت کے علاوہ سلام کرنے اور لاٹھیاں ہے کرچینے کامجی عام رداج ہوگیا ہے،چونکہ اس ملاتے کے ہرجبارطرف کثیر مبدوآبادی ہے اس کے زیرا ٹریہلے بہاں کے سلانوں می دھوتی با ندھنے اور بغیر توشی والے لوٹار کھنے کارواج عام تھا، مگرا سب دھوتی باندھنے والے فال ہی فال نظراً تے ہیں اننگی اور اسجامے کارواج عام موعلاہے اور برصنا بھی رکھنے لگے ہیں، تہی حال ان علاقوں کا بھی ہے جہاں جہاں حفرت ، نشریف ہے گئے ،

سودی کاروبار مرکمی اس ضلع کے سلمانوں میں سودی کاروبار عام بھا سودی کاروبار مرکمی اوگر مختلف شکلوں میں سود کھایا کرتے تھے جفرت مشیخ الاسلام ، کی جہاں جہاں تشریف آوری ہوئی ہے ان کے بیعت دارست ادر دعظ دین رکے زیر اثر دہاں کے مسلمانوں سے بر لعنت بڑی صریک دور ہوتی اور دعظ دین رکے زیر اثر دہاں کے مسلمانوں سے بر لعنت بڑی صریک دور ہوتی

جاری ہے، ایسے وا قعات بھی ملتے ہیں کر بعض مقابات پر حضرت کو لوگوں نے کے جانا جا ہا مگر معلوم ہواکہ و ہاں کے لوگ سود کھاتے ہیں توجب تک نوبر کے لیے کی سبحی شہادت نہیں لیگئ آپ نے تشریف ہے جانا گوارہ نہیں فرایا ، للکور ب کر موجودہ ضلع مرصے بورہ) اور محرم پور گھیلی کے اسفار کے دوران اس قسم کے واقعات طبتے ہیں۔ واقعات طبتے ہیں۔

واقعات منے ہیں۔ شادبوں سادگی اور مہر الممکی رواج الانسلام برکاکہیں درودمسعود مہوا اور بعض متوسلین ومعتقدین نے اپنے بیٹے بیٹیوں کاعقد کرانا چا ہا تو آپ نے مہر فاطمی کی شرط رکھی، جب فریقین نے منظور کیا تو عقد مرط عانا منظور فرایا .

بحالت موجودہ بہاں اگر بیر مثل کا روائ نسبنہ زیادہ ہے سر فاطی بڑی کا فی سٹ دیاں موجودہ بہاں اگر بیر قبر از بورات، ادر بحوج بھات میں جونفول خرجیاں بہتے ہوتی تھیں بنسبنہ کم ہونے لگی ہیں، ادر خصوصی طور بر درمیا فی درجے اور غربا، کے طبقے میں بڑی سادگی ادر کم خرجی تے ساتھ شادیاں انجام پانے لگی ہیں، اور غربا، کے طبقے میں بڑی سادگی ادر کم خرجی تے ساتھ شادیاں انجام پانے لگی ہیں، اس کے برکس جن علاقوں میں آپ کی تشریف آدری بڑی کم موئی یا نہیں ہوئی ہے وہاں ہنوز مشادی کے عبر شرعی رسوات ادر فعنول خرجیاں نسبتہ۔ وہاں ہنوز مشادی کے میر شرعی رسوات ادر فعنول خرجیاں نسبتہ۔ وہاں ہنوز میں۔

بنمازا و کراند میں صافع اللہ میں حضرت نیے الاسلام ہ تشریف مازا ور کراند میں صافع اللہ میں حضرت نیے الاسلام ہ تشریف فی مازا ور کراند میں اضافہ کے دلاس مازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اذان و بیتے تہیں سے فضا گوئی المنی مرجگہ لوگ مجھ البسے نظرا نے لگے جن کے ہتوں میں تسوم وتے ، اصلی اور جعلی بیر میں فسر ق

محسوس كيا جانے لگا.

مخدومی دسم محضرت مولانامیرالواکست عی ندوی دقم طراز ہیں۔ ماس وقت جو مبددستان میں اسلام اورسلمان قائم ہیں برانسی بزرگوں کا احسان ہے، مبدوستان میں جومسجدیں اس دقت قائم ہیں ان میں جو نازیں بڑھی جارہی ہیں اور بڑھی جاتی رہیں گی بران کاطفیل ہے، مبددستان میں فضنے مرسے ہیں اورخانقا ہیں قائم ہیں اور جوفیوض و برکات ان سے صا در مورہے ہیں اور موتے رہیں گے انھیں کے رہین منت موں کے ان سب کا تواب ان کے اعمال نامے میں مکھاجاتا رہے گا !'

اس سیسلے میں مولانا حسین احد مدنی نے سارے ملک کا دورہ بھی کیا ، ایمان افروز اور و بولرانگیز تقریریں کیں اور ابنے ذاتی اثر ورسوخ ،ابنی تقریروں اورخود ابنے طرز عمل سے مسلمانوں کو اس ملک میں رہنے اس کو ابنا ملک سمجھنے ،اور حالات کامقابلہ کرنے برآبادہ کیا ۔"

مالات کامقابلہ کرتے برآبادہ کیا ۔"

یہ بات بورنیہ کے متعلق اس طرح کہی جاسکتی ہے کاس وقت پورنیہ، اور اطراف پورنیہ میں جواسلام اور سلمان قائم ہیں ان میں اتباع شریعت اور احیاے سنت اور اتفاق کی جو فضا قائم ہوئی ہے، یہ حضرت شیخ الائسلام رہ کے اس ضلع میں سلسل دورے اور ان کے گئے جئے جاں نثار متوسلین کی جہر سلسل کا نیتجہ ہے، اس وقت قدیم ، جربہ بورنیہ اور اطراف پورنیہ میں جوسلمان آباد ہیں، جو مسجدین قائم ہیں ، جو مدر سے اور خانقا ہیں قائم ہیں ، آزاد ک سے قبل اور آزاد ک کے بعد حضرت نور انٹرمرقدہ کے آسفار آگر اس خطرین سلسل نہ ہوئے ہوئے تو ہوئے فطر آزاد ک کے بعد حضرت نور انٹرمرقدہ کے آسفار آگر اس خطرین سلسل نہ ہوئے ہوئے تو ہوئے فی خطر آزاد ک کے بعد حضرت نور انٹرمرقدہ کے آسفار آگر اس خطرین سلسل نہ ہوئے ہوئے تو ہوئے کئیر مدر سے موقے ، نہ تبلیغ کا استے بڑے ہیما نہ پر کہ اور از از انوں کی آواز سنائی دیتی ، نہ انتے کئیر مدر سے ہوئے ، نہ تبلیغ کا استے بڑے ہیما نہ پر کا اور از سنائی دیتی ، نہ انتے کئیر مدر سے ہوئے ، نہ تبلیغ کا استے بڑے ہیما نہ پر

اجهاع موسكمًا عساكر كلم ارج المماع من ارديه كوط من موا-

حضرت شیخ کتیبار وی بهاری د حضرت مولانا منوحسین صاحب نورانگه. مرقدهٔ ) فلیفرُ اعل حفرت شیخ الحدرث سهارنیوری و نے پاربار فرایا اور صیح فرایا - .. و اس ضلع من جوتم دینی، نرمبی تبلیغی اور تعلیمی ترقیات دیکھ رہے ہو یہ شیخ الاسلام وکے قدوم میمنت لزوم کی برکات ادران کی دعاؤں کے انزات

الخوں نے ایک دفعہ حفزت مولانا محدادرسیں صاحب بور نوی بہاری خلیفہ حضرت شيخ الاسلام روس ديوبندمين فراياتهاكه ١-

بورنب رکہ و پورنبے شریف کہو! تم تمبیعی تعلیمی ہم کواور تیز کرو اور حم کر کرو، لگا نار محنیں کرو تعلیم کو عام کرو نوایک دن آئے گا جب پورنیہ حضرت مشیخ الاسلام رکے قول کے مطابق پورنب شریف بن کر د ہے گا ۔'

است الأنزيورنبه حضرت في الاسلام روكي د ما وَن ، تقريمه و اوربيت وارست دی محنتوں تے مبب سے خصوصی طور پر دینی ترقیات کی راہ پرگامزن ہے





از ـــــمفتى عزيزالرحمن صل مجنور

الحدیثہ وکفی دستام علی عبادہ الذین اصطفے! الم بعد
تونے بوجھی ہے المت کی حقیقت مجھے بہ حق تجھے میری طرح صاحب اسراد کرے
ہے دہی تیرے زانے کا الم م برحق بہ جو تجھے حاصر دموجو دسے بیزار کرے
موت کے آئینہ میں تعبکو دکھا کر کُرخ دوست بند نگ تیرے گئے ادر بھی دشوار کرے
دے کے احساس زیاں تیرالہو گرا د بے
فقہ کی سان جرا ھا کر تجھے تلوا رکرے
فقہ کی سان جرا ھا کر تجھے تلوا رکرے

حفرات اسنیخ الاسلام حفرت مولانا سیدین احدصاحبُ مرنی کی حیات میں آئی بڑی ہم گری اور اجتماعیت ہے کہ تاریخ میں ایسٹ خفسیات کم ہی نظر آئیں گی ، ہرزانہ میں ایس شخص واحد جاعت کہلایا ہے، حق تعالیٰ شانہ نے حفرت ابراہیم علیات کام کے متعلق ارت و فرایا ہے۔

روہ یم سے مارے ماروں و مروب ات ابدا هم عان امة ابراہم علیاب اللہ تعالیٰ کے امت

نانت شه و التاسية

حفزات مفیرین کرام نے اہل بغت کے حوالے سے ذکر فرایا ہے کجت سی الادصاف ادر امام وقت کو امت کہا جا تا ہے، یہی صاحب قاموس نے بیا ن سخصیات کی ہمرگیری ادراجتاعیت اورجامع الاوصاف ہونے پرکسی شاعر نے کہدیا ہے

وليس من الله بمستنكر + ان يجمع العالم في واحد ا دریہ ایک حقیقت بھی ہے کرسینکڑوں برس کے بعدامت کی رہنمائی، لوگوں کی برایت کے لئے استرتعالی نے اس است میں مختلف اوقات اور ا قران میں ایسے جامع الاومها ف اور کما لات اینے مومن سیے نبدے پیدا فرائے ہی کر جنھوں نے امت کی مرموز بربرنوع کارمنائ کی ہے ، لیسے بی حضات کے جسم اقدس بریات رسول کامقدس لباس مزین اور رونق افزا مواہے ،حضرت مولا نا سیدین احمد صاحب مرفى انهيس مقدس حضرات مس سيمين كرجن كويضخ الاسلام كما باتا اب حصرت اقدس سره موسط مي صلح فيض آباد كے قصبہ ما نده ميں سيد حبیب انٹرصاحب مرحوم کے بہاں بیدا ہوئے اور میں میں وصال ہوا والعلوم د پوښد کے قبرستان میں مرفون میں ، دارانعلوم دیو بند میں ہی پڑھاا درآخر میں عرصه دراتک بہیں پڑھایا ، چو دہ سال تک مرینہ منورہ میں مسجد نبوی میں درس مدیث دیا، کافی عرصة یک اینچاستاذ مولاناتیخ الهند و کے ہمراہ مالٹا بس اسررے وہاں سے آگر میں فائ تک مندوستان کی تحرکیب آزادی میں حصه ليا. عُرِكا كا في حصه جيلوں بيں گذارا اور آخر ميں پيغام تو حيدورسالت لوگوں کو مینجاتے ہوئے الشرسے جاملے۔

- ہاری مخفسہ سی دامستاں نے · · مرتب کردیئے لاکھوں فسیا نے

حضرت نیخ الاسلام ، کی خدات تو بہت ہیں، لیکن ان خدات میں سے جن کو کارنامہ کہاجا تاہے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے ہسیاس القبارسے حوصلاتکن اور قدم ڈگرگا دینے والازانہ کو سال کی کو کامیاب کیا تھا اور لیگ کے قائرین نے بھرمعا پر ڈسکنی کی تھی، یہ بہت بڑی سیاس شکست تھی، ایسے حالات میں جاعتیں دفن موجاتی ہیں، لیکن حضرت نے ابنے عل سے تنا، اکر ہے

کب بیمراکر تا ہے سیل توادٹ سے مرد وں کا منہ مشیر سیر صل تیر تا ہے وقت رفتن آب میں

شب دردز دمینہ سے زیادہ کم پھر جمعیتہ علائے مبدکے اس نظام کوزندہ کیا جولیگ کی دالبنگی سے مردہ ہو چکا تھا ، قریہ قریبہ اور گا وُں گا وُں جا کر لیگ کی غلط یالبیسی کا بردہ جاک کیا ادر جمعیتہ علائے ہندکو زندگی خشسی ادر بھرکا نگریس کے ساتھ ل کر ملک آزاد کرایا ۔

کے ساتھ کی کرائٹر تورہ کی حیات میں اس تسم کے بہت سے کارنامے ہیں جب
البسی اختلافات کی بنا پر دارالاف لوم دیوبندسے جبال العلم علامہ انورشاہ کشمیری مولانا شبیرا حمد عثمانی دغیرہ حصرات علیم ہ موسے ادرجامعہ دا بھیل کی بنیاد بڑی اس دفت دارالاف لوم کو اس کی خصوصیات کے ساتھ با تی رکھنا ہرائی آ دمی کے بس کا کام بنیں تھا ، جس مسند پر ببیھ کر حضرت شیخ الہندمولانا محود حسن اور علامہ انورٹ ہ کشمیری درس دے بیکے ہوں ، ان کی جگہ بیٹھ کر ان ہی خصوصیا کو باتی رکھتے ہوئے کہ ان کی جگہ بیٹھ کر ان ہی خصوصیا کو باتی رکھتے ہوئے ہیں بلکہ ان کو جلا دے کرمسند درس کو سنبھالنا یہ آب

كاست براعلى كار امدے - : : واقعانی اعتبار توبه اکرم الک معولی بات مجمی جائے گی لیکن جن اوگوں نے دارالعملوم من برط هام اور دورهٔ حدیث مین شرکت کی ہے وہ جانتے ہیں کر پہلے زانے میں اس علقہ میں مرسین حضرات اگر شرکت کیا کرتے تھے اور تیاری نے بعد شركيدورس بواكرتے تھے، احاديث كى روشنى مي مسلك الم اعظم الوصنيفة برا عرّا فنات کے جوابات ، اس مسلک کی حقانیت کو کتاب اسٹرسے تابت کرنا، سائل کے سوال کا جواب، اسٹنا دا ور رجا ل کے معیار پرکتا بوں اور مفات کے حوالہ سے دینا اور ثابت کر دینا کرعلمیت انوریت ہی کارم نہیں ہے ، بلکہ حسینیت میں اس سے کہیں زیادہ بہارہے سے ريختي كى تمعين استاد نهين مو غالب کہتے ہیں اگلے زانے میں کوئی میربھی تھا یہ سب خصوصیات اور کارنامے اپنی اپنی مگر منمل ایک داستان ہیں ، دفترودیوان میں ، کوٰں ان سے انکار کرسکت ہے ، لیکن انیسویں صدی كا اديخ مند من امست مسلم كومندوستان من ايك زنده امت كلطرح باقی رکھنا، یہ اریخ عالم کا بہت بڑا کا زامہ، آپ کومعلوم ہے کے۔ مندوستان کی مساجد میں ا ذا نیں کیوں لمبند مور ہی ہیں، مساجد کی محوابوں میں کس وجہسے الاوت قرآن مورس ہے، یہ دینی مارسس کیوں آباد ہیں یہ خانقامیں کیوں قائم ہی، سے اور میں سہار نیورکے قدم اکھڑنے دا لے تھے،اس کے بعدد تھیرے دھیرے پورا مبدوستان مسلانوں سے خالی موجاتا، اس وقت جارے ان تین بزرگوں بینی مولانا سیدین احد صاحب مدنى " مشيخ الحديث مولانا محمر زكريا صاحبُ اور مشيخ عبدالق ادر

رائے بوری نے طے کیا کہ ہمیں جمناہے۔ حضرت شیخ الانسلام ، نے بورے ہندوستان کا دورہ کیا ، بھاگتے ہوئے قدموں کو جایا ، نقریبا دوسال مسلسل جدد جہد کرنے کے بعد آ دمیوں کے اس سیل رواں کو جویا کہ تان بھاگا جارا تھا روکا ، اور آب رو دگرنگائی داستان کو بھرزندہ کرکے دکھا دیا ، آئ ملک میں ہر جہار جانب جواسلام اور اسلام کے نام لیوا چھتے بھرتے نظر آتے ہیں اور مکٹ کی جمہوریت کو جمہوریت بنائے ہوئے ہیں ، یہ انھیں مروان با ضاکا طفیل ہے ۔





یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ مندوستان میں اسلام اورسلانوں کانشاۃ ٹانیہ کا آفاز حصرت شیخ احرسر مندی رحمہ اللّٰہ کی تحریب احبائے دین سے ہوا ، حصرت مجدد الف تانی ہونے اکبری الحاد و بے دینی کا بڑی یا مردی اور جرات ایانی سے مقابلہ کیا۔

مسلم معاشرہ کواس بادشاہی تخت و تاج کے الکاد سے محفوظ رکھنے میں ابنی تام تر توا کا فی میں ابنی تام تر توا کا فی مرف فرادی ، حصرت مجدد صاحب نے اپنے عظیم المرتبت کمتوبات کے ذریعہ عنوم ومعارف کے وہ دریا بہائے کرجن کی نمی کوآج تک بعد زار نے بارکتا۔ بادج دمحسوس کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔

سنین احدسر بندی ، کی دفات سن احدی بعد شجد بدا بیا کے دین کا یہ منصب فاخرہ اور نماعت عظیمہ کی میں الاست حضرت الا ام سن و لی الشرصال میں تنا میں اللہ میں ایا ، حس کا حضرت الا ام س نے احترام کا ن حق ا دا فرایا، شاہ صاب

نے ابنے دور کا نبطر فائر جائزہ لیا اور اپن فدا دا دصلاحیت و مؤمناز فرانت سے کام ہے کرامت مسلمہ کوجس راہ پر ڈالا وہ ٹھیک و ہی راہ جو جو سبری حضور یاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بقاتی ہے، آپ کی فکرانگیز تصانیف کا اگر سگاہ عمیق سے مطالعہ کیا جائے تو آپ کی تعلیمات کے دو حصے سمجھیں آتے ہیں دا) علوم طاہری کی ترویج واشاعت کے ذریعہ معاشرہ میں بھیلی ہوئی لا بعن فرافات و بدعات کا فاتمہ (۲) ملوم باطنی ر روحا نیت اے دریعہ قلب کو غیر الشرسے باک وصاف کرنا۔ ایک طرف آب نے علوم ظاہری کی ترویج واشاعت کے لئے معانوں کو ایک وصاف کرنا۔ ایک طرف آب نے علوم باطنی کی ترویج واشاعت کے لئے معانوں کو ایک مربوط نبطان دیا ، اور دوسری طرف علوم باطنی کے دریعہ صفائی قلب کی کام بیترین ذریعہ قرار دیکر صلی را درا خیا رامت کو دکر وشغل کے ذریعہ صفائی قلب کی طرف متوجہ کیا۔

. به بھی ایک عجیب اتفاق ہے کر آپ کے بعد آپ کی مسند سبنھالنے والے آپ کے صاحبزاد دں اور ننگاگردوں میں اسٹر نعا کی نے یہ دونوں ادصاف ودیعت فرائے۔

ن ولی الشرحمه الشرکا برفیض سراج الهند حصرت شاه علی لعزیر صاحب کی شکل میں جلوہ کرم وار حصرت شاہ عبوالعزیز صاحب نے ایک طرف درس صدیت جاری فرا کر شائفین علوم بوت کو علوم ظاہری سے آواستہ فرایا اور دوسری طرف علوم باطنی کی تکمیل کیلئے با قاعدہ ایک خانقا ہی فیظام قائم فرایا ، برسلسله برابر چلتا رہا تا ہم ایک وقت آیا کہ مہدوستان برغیروں کی حکومت ہوگئ ، اس وقت جلتا رہا تا ہم ایک وقت آیا کہ مہدوستان برغیروں کی حکومت ہوگئ ، اس وقت میں کو میں انسان میں اس میں اور اسلام کی نشا قائم فرایا ، اسوقت کی کو اینے خون کی مسرخی سے لالزار بنانے کا فیصلہ کیا ، اسوقت کے کے کاظ سے ان کا پر فیصلہ مسلمانوں اور اسلام کی نشا ہ تانیہ کی بقا و تحفظ کے لئے

عزدری اور برعل تھا، یہ وہ دور تھا جب اسا تذہ صدبت نے درسگا ہوں کو ادراصحاب باطن نے فانقا ہوں کو جھوڑ کر انگریزی سامراج کو لاکارا اور اس وقت کے جین سے نہیٹھے جب تک کر اس سامراج کی جڑی سنہ کاٹ ڈالی گئیں، یہ نتاہ صاحب کے بالواسطہ یا بلا واسطہ مانشین ہی تھے جنھوں نے کہ جمی و و نول لا کموں سے اور کہ جمی کسی نے ایک لائن سے اور دوسے نے دوسری لائن سے نتاہ صاحب کے اسس نصب العین کوزندہ رکھا جو انھوں نے اسلام اور مسلانوں کی نت آتا نیہ کے لئے متعین فرایا تھا۔

یہ حقیقت اپنی جگر مسلم ہے کہ سمام کے جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد علائے دیو بند نے جوابنی فراست ایمانی میں بیگاز روزگار تھے محسوس کیا کہ موجودہ صورت میں حال سے اگر کامیا بی کے ساتھ عہدہ برا مونامکن موسکتا ہے تو صرف اس صورت میں کاعوم طاہری کا ایک ایسامرکز کی ادارہ قائم کیا جائے جس میں علوم طاہری کے ساتھ محابدین حربت ہمی پیدا کئے جائیں، جنانچہ دارالعلوم دیو بند کی نمیا دو الی گئی ۔ دارالعلوم دیو بند نے اپنے با نموں کے منشار دخوامش کے مطابق ایسے رجال دارالعلوم دیو بند نے اپنے با نموں کے منشار دخوامش کے مطابق ایسے ایسے رجال بیدا کئے جنھوں نے ایک باریچہ عرصہ دارائے بعدشاہ ولی انٹر صاحب کے اس مشن کو حیات نونجشی جس کو انھوں نے اپنامقصد حیات فرارد سے کراہنے بانش یو کواس کے لئے تیار کرا تھا۔

انفیں مردان حق آگاہ میں ایک شخصیت نیے الا نسام حضرت، مولا! حیرین احمدها حب مرنی نوران شرم قدہ کی بھی تھی . حضرت نیے الاسلام ، ایک طرف ا بیے استاد محترم مجا ہو تھڑ یت حضرت نے النہ دکے علوم کے ایمن قرار پائے اور دوسسری طرف قطب الارمٹ د حضرت مولانا رہ نیدا حمدها حب گنگوہی ہ کے فیض ترمیت نے آب کو ایک بلند الامقام عطا فرایا ۔ تحفظ دین مبین، حریت وطن ، ترویج وانتاعت اسلام، علوم اسلامیه، احیاسے منت نبوی على صاحبها الصلوة والسلام اورفيوض روحانى حضرت ين الاسلام رك وه اوصاف خصوصی میں جوآب کی سوائے حیات کے سنہری الواب ہیں -

حضرت شيخ الاسلام كي نسعبت سے منعقد مونے دالے اس سمیناریں حضر مرنی اکے ارت دال ندہ . اجل فلفار اورمتوسلین کی ایک بڑی تعدا داینے اینے خیالات ك اظهاركے لئے موجود ہے ، يرحفرات آپ كى مرجبت صفات زندگى اوركار امول پرتفصیل سے روشنی ڈالیں گے ،میرامقصد توحضرت کے مرف ایک عنوان حیات

بنيوش روحاتی مير مختفرالفاظ مي عرض كرا بـ

مے مطالع بشیخ رو کی طویل مدت اس بات کی شا بدہے کر اولیا راسٹر کی خصوصیات، جو نذکره کتب اریخ می را صابحها حصرت مرنی ۱۱ ان خصوصیا کے عدیم انتظرنمونه تھے، انتخال وا ذکار کی تکمیل کے بعد روح یا کیروا در دل انوار وتجليات اللهيه كامركز بن جِكاتها حيثم مبارك من بادة عرفان كاسرور اورمومون ير ارا بعشق كى يركيف مسنى ممه وقيت متستم نظراً تى تقى ، ىب ولهجه كى شيرينى كوثر وسنیم کی بطانتوں کوسمیٹے موے سیخر فلوب کا تام ساان بہتا کئے موئے تھی، حضرت شيخ الاسلام في عاجى الدادالله مها جرمحي كي ميناند سي معرفت كا جو گھونٹ مفرت گئگوئ میے ساتی کے عام سے نوش فرایا تھااس کابر توسانس كى آخرى أمدورنت كت جهرة انورير دقصال نظراً د إتها-

حضرت شيخ الاست لام كالنبي خوامش تفي كربعيت وارشاد كاسله حضرت شين البندُ كے قائم فرائيں مگر چوبك حضرت شيخ البند كسى كوميت نہيں فراتے سے اور اکٹر ہوگوں کو حضرت گئنگوئ کی ضرمت میں بھیجدیا کرتے تھے حضرست ٹے نا اندنے حضرت کے بڑے بھائی مولا نامحد صدیق صاحبٌ کو آپ کے اورآ کیے

بِنَا نُكَ سِيدًا حرصًا حَيْ كِمِتَعَلَق بِمِشُورِه دِيا تَفَا كُرَانِ دُونُوں كُوحِفِرت كُنْكُوبُي سے بیت کرادیں ، چنانچر حضرت نین الهند کی خواہش کے مطابق حضرت نین الاٹ لام آستاز رسيدي يرعا فرم وكرسلساد بيعت مي منسلك بوگئے ، حفزت مولانا كنگوى رونے حضرت كو سيت توكر ليا مكرا ورا دو وظائف تلقين منهي فرلم عرف اتنا فرایا کراب چونکرتم کرمعظر جارہے مواس لئے و إل حاجی امداد الله بها جرمی سے ذکر کردنیا وہ اوراد ومعولات پر ساکا دینے، چنانچہ حاجی صاحب کی خدمت میں ماصر موکر ذکر و اشغال کی تعلیم سے بہرہ ور موئے ،حصرت شیخ الاسلام کو ا ينا إته عاجى صاحبُ اورمولا ناكُ الله على كالتقول من ديناً تقاكه مبشرات ا در ردیا نے صالح کا ایک سلسله شروع ہوا جس میں تھجی حضوریاک صلی الله علیم ك زيارت مي شرف بوك او كوجى مفرات في بن رضوان المعليم المعين ك زبارت ايك خواب و فت عَنَانَغَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اوركياطرة امياز موسكلب كزخود حضور مروركاكنات ويشعلق والتسليم خواب مي تشريف لاكرعطيات سے نواز بس حقیقت بر ہے کر حضرت روشیخ الاسلام الک فرد، ایک شخص ا در ایک انسان منس مكلاني فات مي ايك الحبن تقي أي كي ذات گامي مه صفت ادر ممه جهت، آپ کشخصیت حکمت قاسمی، زېررنسیدی، فراست محمودی ا درع فان ا ما د النبی کاسنگم متی جس نے ایک صدی کی بوری مبندوستانی آریج کوحیات نومخشی ،حفرت مرنی کی وات گامی امقدریم صفت موصوف بیشی که اگرکوئی به بوجهے كرہا رسے اسلاف ميں حصرت شيخ عبدالقادرصا حب جيلاني روخوا معرالين حیث ق اجمیری اور مجدد الف نانی سیع احد سرمندی و کیسے مقع تو مارے لئے ان کی عظمت مشان کا عمران کرانے کے لیے حصرت شیخ الاشام ہ کی ذات گرا می کی طرن اشاره کرنا کافی تنیا به

حضرت شيخ مدنى وككس في بهت برامفسرومحدث بما ناكسي في عظيم عالم دين ادرشيخ طريقت سمجها كسى في سياس رمنها ادرمها مرقرارديا. اس مي سنبهي كم خضرت رحم الله من يرسارے كما لات موجود تھے بكن ميرى نظر من كہيں زياد ه آپ کا وہ روعانی مقام تفاجی سے مام طور پر دنیا ناوا تف تھی اور وہ تھا حضرت، کا روحانی کمال حس کے اسرار د کوانف کو حضرت رونے پردہ اخفار میں رکھا۔

آب کے روحانی کمالات میں خاص بات یہ تھی اوریہ بات نیے کال ہی کو قال موتی ہے کر آپ کی بارگاہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ عاضر موتے مگر نیس باب وی متاجوتبدين احوال دقلب كى نيت سے عاضر موتا اور دل كوتى قىدات سے ياك و صاف کرکے مجابرہ اورنفس کشی کے ارادہ سے آتا چنانچہ حضرت مرنی ای فرمت میں بڑے بڑے اہا علم فلسفی، دانشورا کے مگر آستار کرنی کے روحانی فیض سے محردم ہی رہے ، إن جو نوگ تركيبُ نفس كے اداد ہ سے حضرت ، و سے منسلك موسے ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے خوش نصیب حضرات کی بھی ہے جن کو حضرت والانے معت وارمت دکی اجازت سے سرفراز فرایا ایسے خلفار مجازین کی تعداد المالی می ہے جن میں سے اہم حصرات اس وقت بقید حیات میں اور حصرت كروحانى فيض كويهيلاني مسمون من

حضرت رجمة الشرعيرك كما لات روحانى كے بين شوابر وواتعات ميں سے يہ كرامت بهي تقى كراستانه برعاضر مونے والے حضرات اپنے دل دواغ ميں مختلف تقسم كے خیالات دموالات لے کرائے تھے اوربساا دفات زبان سے انلہار کئے بغیب ر حفرت رحمة الشرعبيد كى زبان مبارك سے أن سنبهات كا ازاله ا ورسوالات كاجواب اطمينان خبش ل جاتا تها، كيا خوب كما كياب مه

گفتهٔ اوگفته ایشر بو د 🤃 گرمیراز حلقوم عبارمنٹر بو د

حفرت شیخ الاسلام روحانی کمالات کا اندازہ حفرت تھا نوی رہے۔ ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔

م مجھ کوانی موت برفکر تھا کہ بعد میں باطنی دنیا کی ضرمت کرنے دوالاکون ہے مگر حضرت مدنی و کودیجھ کرنستی ہوئی کریے دنیا ان سے زندہ سے گی ہ

ا بروابت مولانا عالمنج بدصاحب مجیرانوی خلیفه حضرت تصانوی ) ایک در این د اسوزی کے ساتھ فرایا ۔

بھائی میں مولانا مدنی جیسی ہمت مرداز کہاں سے لاوُں میں مولانا حسین احدمدنی کو ان کے سیاسی کاموں میں مخلص اور متدین جانتا ہوں، البتہ مجھے اُن سے حجمت کے ساتھ اختلاف ہے اگر وہ حجت رفع ہوجائے تو میں اُن کے اتحت ایک ادنیٰ سہاہی کی چینیت سے کام کرنے کو تیار ہوں "

ربردايت حصرت قارى محدطيب صاحب رحمه الله

حضرت مولا اخیر محمد معالب جالن و عری خلیفه نان حضرت تھا نوی نوران مرقده و کردوایت می اندور می می می استرات دو کردواید و کردوایت می دوایت دوایت می دوایت دوایت می دوایت دوایت

مارے آگابر دیوب میں بفضلہ تعالیٰ کیھ خصوصیات ہوتی ہیں چنا نیے سے مدنی میں دو خدا دا دخصوصی کمال ہیں ایک مجابرہ جوکسی دو سے میں آنا ہمیں اور دوسے تواضی بینا نیے سب کیھ میں سمجھتے یہ مدنے کے باوجود اینے کو کھیم نہیں سمجھتے یہ

ایک۔ بارحضرت مولانا احرعلی صاحب لا بوری نے اپنے درس میں فرایا تھا مولاناحسین احدیدنی واس زیانے کے اولیارالٹرکے ایام ہیں ی<sup>و</sup> حفرت رحماللّه کے دور بی بلات برآب کی شان دلایت ، انداز قطبیت و علامات غوثیت اور ظبور کرامت شهرهٔ آفاق تقی اور آئ بھی ہے ، آب کی ذات سے جا بجا سلوک و تصوف کے جراغ روشن ہوئے ، اور تزکیۂ و تطبیر کی سنیں زندہ موکئیں ، اور لاکھوں گمراہ اور بے راہ انسان شریعت محدیہ کے سانے میں و طس گئے ، ابنے سلطے کی ایسی باصلاحیت جاعت جھوڑ گئے جن کی خانقا ہوں سے صدیوں کی اسلامی تصوف کی مشعل روشن رہے گی، بلات برآب کی ذات ایک جائی ہور کئے جام سے ریحت ور کفے سندان عشق میں در کفے سندان عشق میں مرد کفے جام سے ریعت در کفے سندان عشق میں مرد سندان باختن





## خولج جهن تانى سلانى

درخت اپنے بھیل بھول ا در بتوں سے بہجانا جا آ ہے ، میں نے حصرت مولانا حسین احد مدنی نوراںٹر مرقدہ کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے خلف الرسٹ پر مولانا اسعد مدنی کو دیکھا ہے اور ان کے وسیع دسترخوان سے اس بہار کا تصور کیا ہے جو بھی ان کے والداجد کے زانے میں اس گلسناں کی تسمت رہی ہوگی ،

معنرات.

مسلان ہونا اور بناچاہتے ہیں کر کوشش اور سعی سے کچھ سیسی اور جھوٹی ہوئی ۔ جیزوں کو عاصل کریں ۔ مدان احسین احدید ناملا احسان احدید ناملا ارحمہ کی شخصت ، ان کے گھاؤں

میں نے حصرت مولانا حسین احد مدنی علیار تھے کی شنج عیت ، ان کے گھاور
ان کی خانقاہ کا جو حال معبّر لوگوں سے سنا ہے اُس سے یہ اندازہ ہواکہ وہاں نہ تو
ایسی خالی خولی سوکھی تعلیم تھی جس میں اسلام کے جھٹے رکن روٹی کی جھٹی ہو تکی مو،
نہ ایسی ردٹی تھی جو بے مقصد زندگی بسر کرنے والے تکموں کی فوج تیار کرکے قوم
کوایا ہے بنا دے۔

کی ذات گرای بہت نمایاں ہے میری نسل کے توگوں نے حضرت مرحوم کی سخت گیری کا عال بہت سناہے ایک ٹیر تعدا دمخالفانہ برویگنڈے سے متأثر بھی ہوئی ہے ، تیکن میں جب جب س طرح کی آئیں سنتا تھا مجھے اپنے دوبزرگوں کی گفت گویا دا تی تھی، ایک اُستاذ من محدد مدانا اسلم حاصد ، امرحه مرحه فا صرحه لهی ، شمن تھر سکن بعض وقا

محرم حضرت مولانا اسلم جیراجپوری مرحوم جو فاصے مولوی دشمن تھے میکن بعضل دقا بڑی دردمندی سے فرا باکرتے تھے کرمیاں ہم ان کٹر مولویوں کو کوستے توہیں کین یا در کھناکر دین کامعیار انھی سے قائم رہے گا اور سجدیں انھیں کے دم سے آباد ہوگی کوٹ بتلون والے گری کو مٹوں سے یہ توقع مت کرناکہ وہ دین معاملات ہیں احتیاط

یوت پیمون دا ہے رہے ہوں ہے رہ سے رہ ہے۔ بریس گے ادر مسجد میں ا ذان دیس گے ادر نماز برطر ھائیں گے۔ مریس کے ادر مسجد میں ازان دیس کے ادر نماز برطر ھائیں گے۔

دوسسری گفتگو مجھ اپنے والدمرحوم حفرت خواجس نظامی کی باداتی ہے جوحفرت اکبرالرا آبادی مرحوم کا ذکر کرتے تھے کر ان سے جب پوجھاگیا کرکیا آپ جدیہ تعلیم اور علی گڈھ تحریک کو واقعی ایسام فراد ربراسجھتے ہیں کہ ہمیشہ طنز کرتے ہیں اور مندا گذاہ آئے ہیں، آنو وہ کہتے تھے کہ ہرگز نہیں، میں جدید تعلیم اور علی گڑھ تحریب کی افادیت کا پوری طرح قائل ہوں، میں توصرف دوک تھام کرنے اور لوعدال قائم رکھنے کے لئے طنز کرتا ہوں کو نمی نسل کہ بس عدسے آگے زبڑھ جائے، گویا وہ قائم رکھنے کے لئے طنز کرتا ہوں کو راداداکر تے تھے، اپوز گئین یا حزب مخالف کارول اپورٹ نا در حزب مخالف کارول محضرت مولانا مدنی کے سامنے یقینان آیا ہوگا کین ان کامقصد شختیوں سے خالبا ہی حضرت مولانا مدنی کے سامنے یقینان آیا ہوگا کین ان کامقصد شختیوں سے خالبا ہی تقاکر مونا تب تب کرکٹ بن بنتا رہے

حضرت مرنی اگر شختی نه برتے توآج اسلامی شعائر کی بے حرمتی روزمرہ کا معمول بن مجی و تی انفوں نے دینی معاملات میں بھی استقامت دکھائی ا درا پنے سیاسی سلک پر بھی مضبولی سے جمے رہے ،اس استقامت اور مضبوطی نے نہ

دین کو روز بدل جانے والا قلیشن بننے دیا اور نہ سیاست نعرے بازوں کی نذر ہوئی،ایفوں نےمسلمان اقلیت کو اکثریت کے ساتھ ل کر آزادی کی بعد وجب میں حصہ لینے کی جورائے دی تھی اسکے درست مونے کے آج وہ اوگ جھی قائل مو گئے ہی جو کل نعرے بازی کے سیلاب میں بہرگئے تھے ،یہ ان کااس رائے ہی کا فیضان ہے کہ آج اس ملک میں سیکولرزم اور لی جل کررہے اور سب کے حقوق مساوی ہونے کی بات کی جارہی ہے ، کل تک جولوگ حفزت مرنی کے اس رویے پر ناک بھو کوں چڑھاتے تھے کہ وہ ڈاٹر جی منڈوں سے مصافحہ بنیں کرتے ان کو یہ خبرز تھی کرا کمپ دن آئے گا جب ان کو اپنی سٹناخت IDENTILY کی صرورت مزہبی چٹیت کے علاوہ سیاس حیثیت سے بھی بڑے گی، اگران کونمک کے کان میں نمک نینے سے بحینا ہے تو کوسٹش کرے یہ تا نامجی ہوگا کروہ نمکنیں ہیں کھادریں ایناس وجود ا بنی اسس میجان کے ساتھ ان کا بہ مشورہ کر وطن والوں کے ساتھ کند صصے کندھا للرطواب صحيح مشوره تهاكه اكرمسان ايك بوكراس يرعل كرت توان كيبت ہے مبائل میں داہی نہوتے۔

حضرت مرنی نے ایک ہنیں کئ نساوں کا براہ راست تربت فرائی،
دورا سے جائشیں بھی جھوڑ گئے جنھوں نے ان کے کام کو جاری رکھا، ان
کے جسراغ سے بے شمار چراغ بطے ہیں، خود مجھے بھی یہ فخر ہے کہ ان کے
سناگردوں کا شاگرد ہوں ا درمسے خاندان کا ان کے جاندان سے
خصوصی تعلق رہا ہے، والدی ومرشدی حضرت خواج سن نظامی، حضرت
مدنی علیہ الرحمہ کے خواج اسٹ تھے بعنی دونوں نے حضرت گئے کی عالی الرحمہ کے خواج اسٹ تھے بعنی دونوں نے حضرت گئے کی عالی کے ما در بعلیم کے زانے میں حصرت مرنی کے بھائی صاحب سے

خوام ما حب کی ایسی دوستی تھی کر پریٹ منورہ میں بندر ہویں شعب ان مستر آئی توخوا مرصا حب نے شب ہیداری کے لئے اتھی کے گھر کا انتخاب کیا تھا۔

حضر (دھھے! اس سمینار کے ذریعہ ایک داستہ کھلاہے حفرت مرنی تک پہنینے کاراستہنیں، بلکہ ان کے ذریعہ خود اپنی بازیافت کا راستہ، شاید زندگی مجران کامقصد بھی میں رہا کہ ہم ان کے ذریعہ اپنے آپ کو باتے رہیں، خسدا کرے یہ داستہ بند نہو، ہم اپنے آپ کو فراموش زکرنے پائیں۔





英英英英英英英英

----- وشوانا تهطاؤس . فاصلكا پنجاب

حب الوطئ مسلان کے ایمان کا جزوہے ، فرز ذان توحید کے سامنے ایکے بینے برجیل رسول اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم کا اسوہ سند موجود ہے جس سے وطن کی محبت آشکارا ہے اور اپنے ملک سے فطری تعلق کے مصنبوط جذبات کا اظہار ہونا ہے ، جب نبی آخرالزال حصنور سرور کا کنات نے کفار کے ظلم دستم سے مجبور ہو کر جسکم ضواوندی اپنے وطن کرسے ہجرت فرائی توارشاد فرایا :۔ مجبور ہو کر جسکم خوا کی قسم روئے زمین میں تو مجھے سب سے زیا وہ محبوب ہے اگر میری توم تیرے اندر سے مجھے نہ کا لئی تومی تجھے محبوب ہے اگر میری توم تیرے اندر سے مجھے نہ کا لئی تومی تجھے کمبی نہ جھوڑ تا ہ

ستیدالکونین صلی الله طلیه و می جذبات وطن یه بین توکیا ممکن ہے کر
کوئی سیامسلان حُب وطن سے خالی ہو؟ مسلمان ابنے دین کی رُوسے اور قرآن و
حدیث کی تعلیمات کی دوشنی میں اس امر کے بابند ہیں کہ وہ ابنے لئے غیر ملکی
اقتدار کو بند ذکریں، یہی بات ہے جس کو طلمار حق نے سمجھا اور مبندوستان
کی تحریک آزادی کی سربراہی ور مبنائی کی، حضرت شاہ ولی الله محدث و ہوی سنے
ایسے ماحول میں آنکھیں کھولیں جب معلیہ سلطنت رُوبہ زوال متی اور فرنگی اقتدار

کسائے لک برمنڈلار ہے تھے۔ اُنہوں نے نعرہ حق بلند کرے قوم سے بھرت ہوئے۔

سیرازے کوجنے کرنے کا کوشش کی اور ایک انقلابی جاعت بنانے کاعزم کیا۔ اُنہوں نے
ایک ایسا نظام وضع کیا اور ایک ایسے معاشرے کا تصور پیش کیا جس کی بنیا دی کوشی،
ایک ایسا نظام وضع کیا اور ایک ایسے معاشرے کا تصور پیش کیا جس کی بنیا دی کوشی،
ایمان وابقان، صدق وصفا، عہدوا مانت، امن واستی، عدل وانصاف، اُزاد کی ضیرہ احترام انسانیت، تحفظ جان و مال اور معاشی مساوات پرتھی ۔ افسوس زندگی نے اُن
کومہلت نددی اور وہ طریقہ کاروضع کرنے کے بعدا سے علی جامہ پہنا نے سے قبل دُنیا
سے رضعت ہو گئے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا انتقال کے بعد اُن کے فرز نار مبدر ارج الہٰ دورت شاہ ولی اللہ کا ایک حیث متعین کردی اور اس کے وادا لحرب ہوئے کا اعلان کیا۔ اُنہوں نے فرگوں کر وفریب کے ملاف فتوی جاری کیاا ورج اہدین کی تیاری کے لئے اپنی مہم شروع کی عسین اتفاق سے اُنہوں نے عملی بنیا و وں پرج اہدین کی تیاری کے لئے اپنی مہم شروع کی عسین اتفاق سے اُنہوں نے عملی بنیا و وں پرج اہدین کی اولاد کا ایک ہونہار شاگر درسیدا حرستہ پر میسر آگیا ۔ اُنہوں نے عملی بنیا و وں پرج اہدین کی اولاد کا ایک جونہار شاگر درسیدا حرستہ پر واحیا داسلام کا گرخ جہا واکر کی طرف موظ کی ایک جامعت تشکیل کی اور اپنی دعوت کی جولوگ سیدا حرستہ پر کی گڑکی دیا اور صوبہ سرحد کو مرکز بناکر آزاد کی وطن کی سعی شروع کی ۔ جولوگ سیدا حرشہ پر کی گڑکی کا گرخ جہند و مائی دورت کی کوشش کرتے ہیں و مائی دورت نے اور منسل کی کتاب "فقش حیات" کے اس اقتہا سے سے اور سے دیا دوست سید کو دیا دوست سے دوست سے دیا دوست سے دوست سے دوست سے دیا دوست سے دیا دی دوست سے دیا دوست سے دوست سے دیا دوست سے دیا دوست سے دوست سے

سسیدماحب کااصل مقصد جونکه مهندو مستان سے انگریزی تسلط واقتدار کا قلع فع کرنا تھا جس کے باعث مهندوا ورمسلمان دونوں ہی بریشان تھے اس بنا پرآپ نے اپنے سا تھ مہندو کوں کو شرکت کی دعوت دی اور اس میں ساف صاف آنہیں بتا دیا کہ آپ کا واحد مقصد کلک کے ہمیں کو گوں کا قتلا کوختم کرنا ہے۔ اس کے بعد محکومت کس کی ہو گیاس سے آپ کو طرح فہریں ہے۔ جو لوگ مکومت کے اہل ہوں گے۔ ہندو ہوں یا مسلمان یا دونوں وہ مکومت کریں گے۔ چنانچ اس سلسلہ میں ریاست گوا لیار کے ملادا کہام اور مہامات و ولت وائے سندھیا کے وزیر و برا در نسبتی واجہ ہند و وا کو گوآپ نے جو خطاتم پر فرمایا ہے وہ عور سے پڑھنے کے قابل ہے۔ اس سے آپ کا صل عزائم اور ممکل مکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ محکومت سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ دوسان سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ دوسان سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشنی پڑتی ہے یہ دوسان سے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشن سے دو

اس کے بعداس خطکونقل کیا ہے جوطویل ہے اورجس ہیں دربارگوالیارکو تنبیہ کگی ہے کہ دہ المینان سے نہ بیٹھے کیونکر فرگی حکومت سرطان کی طرح ملک ہیں پھیل دی ہے جس نے عربت والوں کی عزت خاک ہیں ملادی ہے ۔ مذمسلمان اس سے محفوظ ہیں اور مذہ مندو و مسلمان اس سے محفوظ ہیں اور مذہ مندو و مسلمان اس معلم کا جو تجزیہ کیا ہے وہ انہی کے الفاظ ہیں بیان کرد با ہوں ۔ بیان کرد با ہوں ۔

"(۱) آپ انگریزدن کو ببگانگان ، بعبدالولمن اور بردسی سمجنے تھے اور آن کے تغذیب سے تنگ آگران سے لوٹے کا عزم رکھتے تھے ۔
(۲) آپ مندوستان کو اپنا ملک وولمن سمجھتے تھے ۔
(۲) جہا دسے آپ کا مقصد خود ابن مکومت قائم کرنا ہرگز نہیں تھا ۔
(۳) آپ نظلومیت اور پا مالی بی مندو اور مسلان دونوں کو یکساں شرکیٹ جانے تھے اور جہا دسے آپ کی عزم ن دونوں کو یکساں شرکیٹ جانے تھے اور جہا دسے آپ کی عزم ن دونوں کو یک اجنبی اقتلار کی مصیبت سے خات دلانا کا مناقالہ

صنت مولانا مدنی شف آ گیل کربیان کیا ہے کہ تریک آزادی جوعلمارے ہا تھوں انیسوی صدی کے ابتلال مصر سے مشروع ہوئی اور جس کا سنگ بنیا در کھنے والے شاہ عبدالعزیز مین دبلوی آن کے فائدان کے لوگ اور آن کے شاگر دہیں آن ہیں فرقہ داریت اور تنگ دلی کا نام کک ندی کا ناوی کو مقصد دنیا وی مفادات، کلک گیری ، خود عرض جہدو اور تنگ دلی کا نام کک ندی کا مقصد دنیا وی مفادات، کلک گیری ، خود عرض جہدو اور منصبوں کا ماصل کرنا یا کسی کو غلام بنانا کھا ، اور میں کرنے گئے تھی باکسے فیصل میں نہیں لائی کی کھی بلکہ قیقی جہور میت اس کا نقط دنظر تھا .

معنوی سے سیار می میں ہیں اور صرت شاہ اسمعیل سنہیدکا گروہ مردان خود آگاہ اور فلا بستوں کالشکر تقاجنہوں نے دنیاوی آسائشوں سے بے نیاز ہوکراً زاد قبائل علاقے کاسنگلاخ چٹانوں پرمیدان جہاد آراستہ کیا اور راہ جق میں شہادت کا بلندم تبدہ اس کے بعد علار صادق پور نے قربانی اور جاں شاری کی شاعلام تا کمی بعدالاں علی میں اور جائی اور جان شاری کی شاعلام تا کمی بعدالاں علی میں اور جائے تاہم کی بعدالاں علی میں بے پناہ جرائت و شجاعت کا مظاہرہ کیا ۔

استخلاص ولمن کے لئے برا دران اسلام کی کا دشوں اور قربانیوں کی بڑی طویل واستا ہے اوراس کا کچھ حصد میں نے اختصار کے ساتھ اس لئے بیان کر دیا ہے کے حضرت شخالاسلام کے آزاد کی دطن کے مشن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ماضی اور حال کی کھیاں ملائے بعنی سروری تھا۔ صورت حال کا صحیح تخزیہ نہیں کیا جا سکتا ۔ اس لئے ماضی کو گریدنا میرے لئے مزوری تھا۔ آب میں اینے اصل موضوع یعن حضرت مولانا مدن سے کو طنی خدیات کی طرف آتا ہوں .

آب میں اپنے اصل موضوع یعنی حضرت مولانا بدی بی وی فد مات بی طرف اتا ہوں .
حضرت کی زندگی کا بخرید کیا جائے توریہ بجھنے میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی کہ اُن
کی ذات بابر کات مہند وستان کے لئے فدرت کا ایک عطیب ہی ۔ اُنہوں نے ایک قائد کی
حیثیت سے ملک و ملت گی آزادی کے لئے جو دلبرا نہ جد دجہد کی اور ایک مجاہد کی حیثیت
سے ایمان کا بل ، زبد د تقوی اور صبرواینار کوزادرا ہ بنا کرجس پامردی کے ساتھ ف رنگی
استعار خالوں کو خاکسترکیا وہ تاریخ مہند کا ایک تا بناک باب ہے ۔ یہ شعر اُن پر پوری طرح
صادت آتا ہے۔

## تا*ریخ امیرانِ و*ف پوچینے کت ہو آیا تھاا بھی ہوش کہ زنداں نظسر آیا

ایک محاذیروه انگریزوں سے نبرد آن ما کتے تو دوسری طرف مسلمانوں کی گراہ قیادت کو بے نقاب کرنے میں مصروف کتے جو پوری ملت کو مراط ستقیم سے دُور ہے جارئی تھی۔
ایک المرف وہ زور بازو کے قاتل آن مانے کے لئے بے خوف و خطرائس مقام کی طرف بڑھتے رہے جہاں ہم لمجہ دارورسن کی آن ماکش تھی تو دوسری طرف ماحول کی ناساز کاری اور اپنوں کی جفا کا رایوں کا سمامنا استقلال واستقامت سے کرتے دے ۔ اُنہوں نے فرنگی استعار خالوں کی دیواروں پرتخریک ٹرست کی شمع کو اس قدر فر دنواں کیا جس سے فرنگی اقتدار کا ایوان جل کرفاک ہوگیا۔ برصغیر کی تاریخ آزادی میں اُن کا کروارا تنا واضح اوران کا حصہ انتاعظیم اوروسیع ہے کہ اس پر کام کر ناایک ادارے یا ایک اکیڈی کا کا م ہے۔ برافتھر مقالہ اُن کی پوری جد دہا ماط کرنے کا متحل نہیں ہوسکتا۔

حضرت مولانا حسین احدید فی اگرچا بن تعلی زندگی کا ابتدا سے بی حفرت خوالهند
کی خصوص توجه کا مرکز بن مچلے کتے اور وہ انہیں اس نہج سے تربیت دے رہے کئے کہ
وہ بڑے ہوکر مسلانان ہمند کی قیادت کر سکیں ۔ اس کے بعد مدینہ منوں میں قیام کے دورا
پیرچرست حضرت حاجی ا مداوالٹرمہا جرکی نے روضۂ اطہر کے سائے میں اُن کی مطاحیتوں کو
مزید جلا بخش، مجر خطب العالم مولا نارٹ یداحمد گنگوی نے فلعت و درستا رفلافت بخش کراُن
کو جو ہر قابل بنا دیا ۔ میلانِ عل میں اُترے قوضرت شیخ الهند کی معیت میں اسارت مالیا
کے دوران جا نبازی و مرفروش کو مقصر جیات بنالیا ۔ اُب دہ کسی فانقاہ کے مجر سے بین زندگ
گذارنے والے مولانا نہیں رہے سے جھے بلکہ

مشب چراغ آگہی ،سوزدگداز آئبن آبرد ئے برم امکاں عظیت فاکِ دلمن حوبرعِلم وصلاقت گوہریکتار فن مشعلِ راہ لمریقت شمع تہذیب ہن

## مردمیدان شجاعت پاسبان عمّل وبهوش شرخی خون شهبدان ، سرفراز وسرفروش

بىكى زېرد تىدى، جانشىن انبىيا، شان تقايس اىم، ناموس دى كى طفىٰ دى دې ئامۇس دى كى مۇلاناتسىن احمداسىر مالى الى دى ئى دالاناتسىن احمداسىر مالى الى مالى دى ئى دالاناتسىن احمداسىر مالى الى دى ئى دالاناتسىن احمداسىر مالى دى ئى دالى دى ئى دى ئى دالى دى ئى دالى دى ئى دى ئى

صرت شیخ البند کے بعد مولانا حسین احد مدنی آن کے جانشین قرار پا کے اور انہوں نے کتر کیک آزادی کی زیا مسنبھال کی ۔ ابھی بالٹا سے دائیس آئے جند یا گذرے کے کہ جولائی اسلامی میں مضرت مدنی نے ایک تجویز میں خلافت کا نفرنس منعقد ہوئی ، اس میں مضرت مدنی نے ایک تجویز بیش کی جس کا ماحصل یہ کھا کہ سرکا رائگلشیہ کی فوج میں ملازمت کرنا ، یاکسی کو بھر تی ہونے کی تلقین کرنا اور مرقسم کی ا عانت کرنا حوام ہے اور مرسلمان پریدفرض ہے کہ یہ بات ہرفوجی مسلمان تک بہنے و دے ۔

سرکائے کالفرنس نے پہ تجو بزیاس کردی اور جب اگلے روز اخبالات میں شاکع ہوگا توانگریزی حکومت کے ایوان لرزام کھے۔ اس باغیانہ تجویز کی بنابر ہ ارستمبر اللہ یہ کودیو بندیں حفرت کی گرفتاری کی افوا ہ بھیلی نوعوام مشتعل ہو گئے اور انہوں نے انگریز انسرکی قیا دت میں دیو بندانے والی مسلم پولیس برحما کر دیا۔ حالات قابو سے باہر ہو گئے قسم ارنبورسے کورکھا بلٹن مدد کے لئے بلالی کی جس نے بورے شہراور حضرت کی رہائے گاہ کا محاصرہ کرلیا۔ حضرت کی مرسے با ہرتشریف لائے ہے وام کو مرسکون رہنے کی تلقین کی اور اپنے کا محاصرہ کرلیا۔ حضرت کی مرسے با ہرتشریف لائے ہے وام کو مرسکون رہنے کی تلقین کی اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے بیش کر دیا۔

یہ عظم ہار حصرت مدنی حبنہیں انگریز کے دیو ہمکل تیدخانے خوف زدہ نہ کرسکے۔ جن کے جذرہ حب الوطنی اور جراکت ایمانی کے سامنے فرنگی سامراج سے تمام ہمکنڈ سے میچ نابت ہوئے اور جسینی چراغ مالات کی تندو تیز آندھیوں کے سامنے بھی ضیابانی کرتار ما۔

نیم نوم برای نیم کواس مقدم کا فیصله شنایا گیا۔ جبوری نے فوج میں بغاوت بحیدانے کے الزام سے بری قرار دیا البتہ تعزیرات مبندگی دفعہ ۵۰۵ اور ۱۰۹ کے تحت دوسال قید با مشقت کا حکم صا درکر دیا۔ چندر وزبعد صرت مدن کی کوسابر می جس بھیے دیا گیا۔ رہائی کے بعد جب حضرت بڑی فاموشی کے سابھ تنہا دات کی تاری میں دبوبند پہنچے تولوگوں کی توشی کا طھکاند مذر ہا۔ دہ جلوس لکا لئے برا مراز کر رہے سے مگر دبوبند پہنچے تولوگوں کی توشی کا مجھانی مذر با ، دہ جلوس لکا لئے برا مراز کر رہے سے مگر مربان کی کوئی توشی نہیں ہے بلکہ اس بات کا رنج ہے کہ برطانیہ جیتا اور ہم ہارے بھی من کست توردہ لوگ بھی جلوس لکا اگر تے ہیں ؟"

سابر می جیل سے رہائی کے چند می دن بعد اُنہوں نے کو کنا ڈا بیں جمعیۃ العلماد مهند کے اہلات کی سزا کے اسلاس کی صورت کی ۔ اُنہوں نے بڑے سخت الفاظیں جس مجرم بردوسال کی سزا

مولی هی اس کوپری قوت سے کہ ہرایا - اپنے خطبہ صلاحت بیں انہوں نے منصر وف ہندوستان کی کمل ازادی بلکہ بور ہے ایشیا کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ یہ اعلان انہوں نے اس وقت کیا جب انڈین نیٹ نل کا نگریس کے بڑے بڑے رہا محض ہوم کول قبول کرنے برآیا دہ تھے۔ کا نگریس نے مکمل آزادی کا مطالبہ اس کے چوسال بعد موالا بیا ہور کے سالا مذاجلاس میں کیا جو دریا نے داوی کے کنار سے منعقد ہوا تھا گرحض مدنی نے سالا ان اجلائے میں ہی پورن سوراج کو اپنا نصب العین المرائی الم

المعالمة بس سائم كيشن اس غرض سے آياكم بندوستان كى دستورى حکومت کے لئے اپنی سفارشات بیٹس کرے ۔ اس کیشن کے بائیکا ٹ کا فیصل سب سے پہلے حضرت بدنی نے کیا۔انہیں اعتراض تھا کہ دستور تو بنے ہندوستان کا اور بنائے أنگريز جو بہيں ہرگز منظور نہيں ۔ انگرین نیشنل کانگریس اور دوسری قوم جاعتو<sup>ں</sup> نے اس کے بعد یہ طے کیا کہ سائمن کیشن کا مقاطعہ کیا جائے۔ بہندوستان کا دستور ترتیب دینے کے لئے پٹرت موتی لال نہروکی صلارت بی ایک بیٹی قائم کی گئی جونہر کمیٹی ك نام سے شهور بولى - إس كميٹى فےجود ستور بنا يا دہ نېرورلور شك نام سے شالع بوا۔ اس ريور شير كالل الأدى كاكوئى تصور فهيس تقالهذا حضرت مدنى في يركه كراسع رد کرد باکریم کمل آ زاری کے سواکسی طرح راضی مذہوں تھے کیونکہ اس کے بغیر نہ توم ندوستانیو كىمسائل مل بوسكتے ہيں اور زان كے مصائب كا خاتم مكن ہے . آزادى كى تخريك مي حضرت مدني اندين سنل كالكريس كى مايت اور مددكرة رب كيونكم اتكايقين مفاكة وجاعت القلاب لاتى مع وي بُرس قت الريمي أنى ب جعية العلمار بن كامروب سألا شاملاس بم اُنهُوں نے بحیثیت جاعت کا نگریس میں شرکت کے فیصلے کا باصب ابطہ اعلان كيائقا.

آزادی کی جدوجہد لی حضرت مدن مسلم خوس سے سرکی ہمیں ہوئے کھ بلکہ صرف حُب ولئ کی اس سنت رسول کو تازہ کرنے کے لئے براستا فتیار کیا تھا کہ اے کہ توکس قدر باک اور مجھے محبوب ہے۔ یہ وطن سے بے بناہ محبت کا اعلان تھا چسے اِسس معالم بالمنظم نے زندہ کر کے دکھا دیا ۔ اُن کی خود نوشت سوا نج حیات '' نقتن حیات'' جو گذشتہ ڈریڑھ صدی کی آزادی کی جدوجہد کی نمازی کرتی ہے اُن کی وطن دوسی کی مظہر ہے گذشتہ ڈریڑھ صدی کی آزادی کی جدوجہد کی نمازی کرتی ہے اُن کی وطن دوسی کی مظہر ہے میں انگریز کی سیاہ کاربوں ، چالبازیوں اور عیاریوں کا ہر دہ جاک کیا گیا ہے اور بتایا جس میں انگریز کی سیاہ کاربوں ، چالبازیوں اور عیاریوں کا ہر دہ جاک کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ س طرح اُنہوں نے بھر کے ہارے ملک کو کو ٹا اور ہر با دکیا اور ہم ہراحسانات میں جتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کو اور نقش حیات "تحرکے آزادی ہم ندی کا یک جامع دستاویز

مصلة بسايك ابساوا قعهيش كياجس فيورك ملك كى توجرا بى جانب مبذول کرل - مرجنوری کوحضرتِ اقدس مولانا مدنی فی بنگش صدر با زار دلی کے ایک جلسمين تفريم كدوران كهاكم وجوده زمان ين قوي اوطان سے بنى بي نسل يا ندب سے نہیں بنتیں . حضرت کاس تقریر کو دلی کے دوممتاز اخبالات ورتیج "اور" الضاری " نے شا کے کیا۔ چندروزبعد ول ہی کے دوہرچوں نے "الا مان "اور" وصدت " نے اسس تقريركو كجيدد وسرائل زسا بغصفات من شابل كيا ان پرچوں سے لا ہور كادوشهور روزنا مون رمین ارا اور انقلاب فی اس تقریر کونقل کیااوریه جلح صرت مدنی کی ک طرف منسوب کردیئے کہ اُنہوں نے مسلانوں کو مشورہ دیا ہے کہ جونکہ اِس زبانے میں قوي وطن سے بنتى بى مذبرب سے نہيں اس كے مسلمانوں كوچا سے كدوه كھى اين قوميت ک ُ نبیاد دلمن کو بنا کِس والا نکرچنسزت مدنی <sup>در</sup> کی اس تقریر کا بدعامحن پریها که اگررسول النّد سلى الندعليه وسلم مدينه كمسلانون اوربيجوديون كوحفاظت وطن كونام برملاكرايك قوم

بناسکے ہیں توہندوستان کامسلمان بھی آزادی ولمن کے لئے اِس قسم کا قلام کرسکت

جب اس تقریر کی اخبار کا اطلاع علامه اقبال تک بہنچی توانہوں نے بخی تقیق یا تصدیق کے بچھٹ سے بڑے ملخ لہج ہیں مولانا مدنی شکے خلاف بین فارسی اشعار کی ہجو کھ ماری جواکن جیسے سنجیدہ انسان اور عظیم شاعر کی شایان شان نکھی ۔ اس موضوع پر ملک ہیں ایک ہنگامہ بر با ہوگیا اور اخبالات ہیں گر ماگرم بحث جل نکلی ۔ دونوں طرف سے مضا ہیں نظم و فرکا تا نتا بندھ گیا ، پہل سے کچھڑت مدنی کو اپنے موقف کی وضاحت مضا ہیں نظم و فرکا تا نتا بندھ گیا ، پہل سے موفات سے تحریر کر نابر اجس پرمولانا عبد الرحن اور مسالہ موبی بات کی موبی اور میں ایک کتاب پر دمتی قومیت اور اسلام "کے عنوان سے تحریر کر نابر اجس پرمولانا عبد الرحن اور موبی اور میں ایک کتاب کے دونوں کی ۔

حضرت مولانا مدنی وضاحت سے علامرا قبال کا دِل صاف ہوگیاا ورا کہوں نے اظہارِمعذرت کرتے ہوئے اپنے طنزیرا شعار واپس لے لئے گرعلام کے دبدہ والنہ ان کے انتقال کے بعد 'وارمغان جاز'' میں شرکی کر لئے گئے اور معذرت کو دبدہ والنہ غائب کر دیا گیا، عدیہ کچس شدت سے مولانا حسین احمد مدنی اوراکن کی جاءت کے خلاف خائب کر دیا گیا، عدیہ کچس شدت سے مولانا حسین احمد مدنی اوراکن کی جاءت کے خلاف سیاسی پر وپگینڈہ کیا گیا اس کا عشو عشیر ہی اسلام کے خلاف فتنہ آلائی کرنے والی قوتوں کے خلاف مخقود مقا اولاب ہی سے خودا قبال کے مدرسے فکر فے حضرت مدنی کے خلاف قلم دلازی کرنے والوں کو مجھوا کے نہیں ۔

موانئے سے رکر بھائے کہ ہندوستان کی سیاست ایک طوفان دورہے گرز تی رہی ۔ برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں ابھی اس جنگ میں برطانیہ کا کوئی مدن کرنے کا علان کی پاداش میں بڑے بڑے قومی رہنما اسپرزندان بنا دیئے گرے تھے۔ میدان اب فرقہ برست منا مرا درطانی کی بہند تو توں کے لئے گھا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد کا شیران مجمر اب فرقہ برست منا مرا درطانی کی بہند تو توں کے لئے گھا تھا۔ ہندو میں رہنا جیوں سے گیا اور فرقہ وال نرسیاست کی کھا ہے تھی ۔ موالے میں جنگ کے فاتے برقومی رہنا جیوں سے

باہرآئے توفرقہ والانچبؤن ابنی انتہا ہے بہنچ مچکا کھا۔ تعصب اور منافرت کی اِس فضا ہیں ہن ڈسٹا کی تقدیرے فیصلے ہونے والے کتھے۔

بهاٖ دِحُربِت مِی وطن دوست مسلالوٰں نے قربا نی داستقامت ، شُجَاعت اور عال نظر کی روشن مثال قائم کی تھی ۔ ایک نہیں بے شارمسلان مجاہد شریت بھے جن کے نعرہ ہا ہے انقلاب سے نرکی مکومت کی مضبول اور بلندو بالا دیوارس لرزجایا کرتی تھیں جن کی صدایحق نضایل گونجی تقی توانگریز ماکمول کی نیندی حرام ہوجایا کرتی تھیں جن رح وش جہاد، جذب صادق، لقين محكم اورعمل بيهم في لمك كوآزادى كى منزل عقريب بنجادياسكن مسلانون كالمراه سياست كصدقي بن ان انقلالي خصيتون كى زندگيان محردميون كا مرقع ہوکررہ کئیں۔ برلوگ جن کے دم سے مھی قافلا آزادی رواں دواں مقااب عبرت کی مُعُولى بِسرى داستانيس بن كرره مُكرُ عقد اكن براستوب ايام من ازادى مندك قافليسالار حضرت مولاناحسین احدیدنی فرجو کچه گذری وه فرزندان اسلام کی بهت برای برنسیبی مجس کا خیازہ وہ اَب تک مُعِگت رہے ہیں ۔ یہند وستان کے سین کے امتحان کا دور تھا۔ استخلاص وطن کے لئے قرآن وسنت کی ہیروی کرتے ہوئے اُنہیں کئ جاتکاہ لاستوں سے گذرنابرا - باطل پرست قوتول اورفرقه برست جماعتول کے ہرسب و شتم، طعنه ولعریض کامقابلہ انہوں نے پامردی اورخندہ بینٹانی سے کیا۔ وہ عل وہمت کی ایک چٹان اورعزم و لمبند توصلگ كالككوه گراں يقے جن كوبوا د ثابت زيان اورانقلا بات زيان اپني جگرسے نہ ہلاسكے ۔

اُن دنوں سیاست کی جن پُر فاروا داوں سے حضرت مدنی کو بار بارگذر نابراائس کا ذکرمفکو اسلام حضرت مدنی کو بار بارگذر نابراائس کا ذکرمفکو اسلام حضرت مولاناا بوالحسن ملی ندوی نے اپنی کتاب " بُرائے چرائ " بی حضرت سے سے متعلق کیسے گئے فاکے بین کا فی تفصیل سے کیا ہے ۔ بین اختصار کے سابھ اُن کے خیالات کا اظہار کرر ہا ہوں ۔ حضرت مولا ناا بوالحسن ملی ندوی نے تکھا ہے کہ اُس منگلر خرز دور بین حضرت مدنی کی دائے اور سیاسی بھیرت مام مسلمانوں کی خوا میش اور جذبات دور بین حضرت مدنی کی دائے اور سیاسی بھیرت مام مسلمانوں کی خوا میش اور جذبات

ادراس وقت کی مقبول قیادت کے سیاسی فکرسے بالکل مختلف تھی مسلمانوں کی نی لیڈرشپ نے مسلمانوں کے جذبات کواتنامتحرک اور شتعل کردیا تھاکہ ان میں کسی مخالف لائے کے سننے اور برداشت کرنے کی صلاحیت باتی نہیں ری تھی۔ حضرت بدنی محکوص،عزم اور احساس فرض ناس كيفيت كرسا مض مرؤ الفسے الكاركر دياا وراينے عقيدے اور ضمير محمطابق لائئ عامه كماس طاقت سے كلمة حق كوا ينا فرض اورا نضل جها دسمجھا - نتيج رب بواكسفرون اورطبوسون مين وه سب كچه پيش آياجومولانا كي شخصيت، اُن كي سابق خدماً اوراً کی کی ودین مقام کے بالکل شایان شان مذکتا ۔ ایک طبقہ ایسیا متاہ ومختلف مقالت بربيش أربيان واقعات سيسخت تكليف محسوس كرتائقاا ودمولا ناكراعلى مقام اوربنفسي كى شهادت دينة موئ إن دافعات كومسلانون يحتق بن نامناسب مجعتاتها حضريت مولاناابوالحسن على ندوى آكي جل كر لكيفي بن

> د مجھ یا دہے *کرا* کے الیم ہی مجلس میں جب *مید بچرکے ایکینٹن کا و*ا قع*کسی اخبا*ر سے پڑھ کرمگنا یا جارہا تھا اس مجلس ہی حضرت مولا نا عبدالقا درصاحب لائے ہوری ا ورحضرت شیخ الحدیث مولانا محدزکر با صاحب فرط تا نژیسے روپڑے بمشکل سے کوئی الساسفاجس كالمتكهيس تمرز مول

نشنلست مسلانون كوزندكى بمركى مدوجهد كبعدج كجه الاوه بمارى سياس تاريخ كابهت بطالميه ہے - انہيں ابنوں بى كے بالقوں بسيا ہونا براليكن تى پرستوں كے سامق ميشديم بوتا رباه - بقول أغاشورش كالشميري "أمولوك فاسف دوري بالشميول كاخون علال كرليا، تيجتأان كاسيا تذكره ايك كمهناؤنا جرم بروكيا حضرت على نفى التدعنه اوران كى اولا درمنبرومحراب پرنبری موتار با اور بسلوک قرن اول کے مسلمانوں کاوسول انٹرصلی انٹر علیہ دسلم کے اہل بہت سے متعا بردور یں تاسی اس اور مروح ہوتی رہی ، صداقتوں کوبرسوں کی مسافت کے بعد مبلہ لی ۔ مثلاً شاه ولى النها ورأن كي فاندان سي أس عهد كمسلمانون في ياسلوك كيا، شاه عبدالعزيز

کے پائنچ توڑد سے ، اُن کے بدن پڑھ کی کا تیل کا جس سے انہیں برص ہوگیا۔ آج دعوست و مزیمت اور فکر و نظری محراب میں اُن کا نام کونے رہا ہے تو اِس کوئے کے پیلے ہونے میں بولا کا ایک صدی حرف ہوئی ہے ، خوا تین ہزارہ کی خداری سے سیدا حدث ہدی کے تو اُن کی سیرت تقریب اُ ایک صدی تک گر دو خبار میں د بی رہیں۔ اعتراف دستائش کے الفاظ کنگ ہو گئے نو دسلانوں نے ایک صدی تک گر دو خبار میں د بی رہیں ۔ اب کہیں جا کے آن کا نام اُ بھرا ہے اور مسلانوں نے ترکیس کا نام اُ بھرا ہے اور مسلانوں نے ترکیب آزادی کے ڈانڈے اُن کی جد وجہدسے اللے ہیں ہے۔

مالات کی سنگدلی ایکبا ریچیمودگراکی میسهای کے انتخابات کے دوران امرتساورجالندم ير مليوے مشيشنوں برنا ما قبت اندليش افرجوا لؤل فيصرت شيخ الاسلام كى عزت پر ہا تھ ڈالااور اً ثن برحله آور موسى - جالند صربي مفسدوں في مولانا كي لو پي اُنار كر كيبينك دى اور اُسے ياؤں تلے روندا - ایک نے مولاناکی رکیش مبارک کو نوچا دوسرے نے گال پر طمایخہ مالاحتی کذان کے منعد پیتو کا -حزت كاكية جين لياكميا ، كند عنوو اوركالى كلوح كى بحرار كتى عضرت كسائقه ايك فادم قا اس سے پرسب برداسٹت نہ ہوسکااس نے مزاحمت کی کوشش کی توصرت نے اُسے منع کر دیاا ور فراياً "تم يسبنين دي سكة تودوسر وربي الله على على المحصم من عال برجوردو "أسس وقت حضرت مدنی می ان الله مع العبابرین "کی علی تفسیر بنے بہوئے تھے ۔ جس طرح مگر گوشر ہول گا سے قاتلوں یں سے کوئی بھی آخرت سے پہلے اپنے گنا ہوں کی سزاسے معنوظ مدر ہا تقا اُسی طریقہ سالی ق سے در مضل محد تک رقص ابلیس کرنے والاکو ل کھی منسد خدا کے خوفناک قہرسے مذبیح سکا اور افاتِ سادى أن پرنازل موكرري - ايك بارير بيرنابت موكرر باكه خلاا پيغ مجبوب بندول كو دُكھى كرف والول سے كواانتقام ليتاہے - حضرت العلم المراكات ا

جواں ہمت اولوائعزم افراد کو کھڑاکیا جنھوں نے اسبابی ذرائع کی قلت وکٹرت سے بے نیاز ہوکرا بنی کا مترایا فی جرأت و ہمن کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے عظیم ترمقاصد کے حصول کی راہ میں ایسی بے بناہ قربانیوں کے نمونے بیش فرائے تاریخ انسانیت جس کی مثال بیش کرنے سے قاصر ہے۔

اسنهم و لمت اسلامیه کے دفاع کے لئے کوئی رقمی و غزالی بن کوامھا کوئی سنت شہود برطوہ گرمواکسی کوئی سنت شہود برطوہ گرمواکسی نے حضرت سیدان جہاد کو نے حضرت سیدان جہاد کو رونت بنت میں دفت کی ظالم رونت بنت توکسی نے میں دفت کی ظالم

وعیّار ترین طاقت سے محرّل۔

مردان حق کے اس قافلے میں ابسے ایک دونہیں نمرار لم نمرار رفروش مجاہرین میں جو آسمان دعوت وعزمیت بر آفتاب و امتاب بن کرتیکے اور اقصار عالم کو ابنی ایمانی کرنوں سے منور کیا تاریخ انسادی کا کوئی دوران خدا آگاہ فرزندان توجید سے خالی نہیں رلی۔

مجام کر ده ترسین الاسلام مولانا سیرسی احدصا حب مرنی قدس سرو کی ذات گرامی بھی انھیں مردان حق آگاہ کے در یں سلطے کی ایک نا بناک لای ہے بیسویں صدی ملک و ملت کے جن چند ممتاز ترین فرزندوں برفخ کرسکتی ہے یقینا ان میں سے ایک ایئنا فرد و حضرت نیخ الاسلام فدس سرو بھی ہیں، اسلام و ملت اسلام یہ کی ترقی و سرفرازی کے لئے آپ کی مختلف الجہات کو ششیں نعدا اور کا رنا مے اوران سب سے بڑھ کر ظالم وجا بر برشش سامراج کے فلان مردازدار عزام اور مجا بداز سرگرمیاں ایسے محیرالعقول کا رنا مے ہیں جن بر ملت اسلامیہ جمیشہ فخرکرتی رب می کی ۔

ایک فرد واحد میک وقت حرین وتفیر، فقہ وغیرہ دبنی علوم، زہر و نفوی، ارمن دوسلوک ادر جہا دحریت کے مختلف میدانوں بی جس بیمنال ہمت وعزیمیت کے مختلف میدانوں بی جس بیمنال ہمت کو مناف کے درائف انجام دیا ہے ادر بھرسیاست کی منگان و برفار دا دیوں سے جس جرأت و بیبا کی کے ساتھ بے داغ گذرجا تا ہے الف افلے کا فی منس کراس کی کما حقہ داد دی جاسکے ۔

آپ کے مختلف الجہات کارناموں کے سیسے میں سیسے نمایاں بمن اہم گوتے ہیں آب کے مختلف الجہات کارناموں کے سیسے میں سیسے نمایاں بمن اہم گوتے ہیں آبلی و ترسایہ اس مسجد اقدس سے مونک، جوروئے زمین ہر خداوند قدوس کی ہملی سجدہ گاہ اوراً قائے مدنی صلی استرعلیہ و کم کی مقدس ومبارک نسبت سے ام المساجد مونے کا شرف رکھتی ہے، اس حلقہ درس

سے رہے ہے جہارہ ہونے والے جاروی بھرونام، افعات ان ورصال کے تشنگان علوم تھے، جاز مقدس میں درس کا پرسلسلہ کم وہبش سترہ سال کلی جاری رہا، بھراسے بعد جب سلاسات میں آب دارانعلوم کی صدارت عظمی بر فائز موے تو ہزار ہا نشنگان علوم دینیہ نے آب سے علی استفادہ کیا، اس طرح اس آ فتاب علم کی ضباء باریاں تمام اقصار عالم تک بھیں کر بوری دنسیا کو قرآن وسنت کے انوار سے منور کرنے کا سبب ہوئیں، اس ایک جراغ سے کتنے قرآن وسنت کے انوار سے منور کرنے کا سبب ہوئیں، اس ایک جراغ سے کتنے

مرار ہا جراغ بطے اوران سے ظلم وجہالت کی تاریک فضاؤں میں علم وعرفان کی گتنی صنیا باست بیاں ہوئیں اوراً سندہ کب مک ہوتی رہیں گااس کا مجے علم ضلاوندعلیم و خبیر کے سوا دوسے کو کیا ہوسکتا ہے۔

وجیرکے سوا دوسے کو لیا ہوسلا ہے۔

اب کی خدات کا دوسرااہم گوسٹہ ارتناد دسلوک اور تربیت باطنی کا دو خیم سلسلہ ہے جو آپ کی ذات سے چلاا در نہرار یا طالبان حق کیلئے وصول الحاللہ کا ذریعہ تابت ہوا، جہاں آپ اسلامی علوم ومعارف اورایت یا کی فنون و آداب کے ملم روار تھے اور آپ کی ہمت ظاہری و باطنی سے لمک و بیرون لمک کے نہراووں علم راس علی اانت کے امین بن گئے جومر کر ملم دفن داراس می اانت کے امین بن گئے جومر کر ملم دفن داراس می اانت کے امین بن گئے جومر کر ملم دفن داراس وم دیوبندسے آپ کی بدولت نشر موتی رہی دہیں رہ دو ہمایت اور ترکیم باطن کا وہ عظیم سلسلہ کھی آپ سے چلاجس کے دربعہ سے برصغیر مندویا کی کے صدیا نفوس وصول الی اسٹر کی لازوال دولت سے الا ال ہوئے اوران کے ذریعہ لمک کے گوشے گوشے میں اصلاح و ہمایت کے چشے جاری ہوگئے جو بحمرانٹہ طالبان حق وصواقت کی روحانی وایمانی سے بالی کا بہترین ذریعہ ہیں ۔

آب کآمیسرا بڑا کار آمہ جنگ اَ زادی ہند کے سلنہ میں آپ کی دہ مومنا نہ ومجا ہرانہ مسررمیاں ہیں جوجا ہر و قاہر برٹش گورنمنٹ کے مقابطے میں بوری ہمت و

جوال مردی کے ساہتے عمل میں آتی رہیں، انگریز وں نے حسبیدر دی کے ساتھ مغل حکومت کو تاراخ کیا اورمبندوستانی دولت ونروت کوجس عیاری ومکاری كے ساتھ لوٹ كر انگلستان مينجاتے رہے تا ريخ يرنگاه ركھنے والوں سے يوشيرہ منیں،ان برشیں نشروں کی ظالمانہ یا لیسیاں ملک کو گھن کی طرح یا شار ہی تقیں ا در بلا اتمیاز نرمب وملت تمام برا دران وطن ان کے زدمیں نفے کوئی سجی ستیا محب وطن علامی کی اس دلت کو برداشت کرنے برتیار نہیں موسکتا تھا بھر ہارے علائے کام جوروئے زمن برنی کے ائب مونے کی سعادت سے بہرہ ورموتے ہیں اس لعنت كوكيول كركوا واكرسكتے تھے، حصرت شيخ البندرجمة النزعليه كا در دمند دل ان حالات کو دیکھ کرنڑی اٹھا ا ورآپ نے اور آپ کے دفادار وجاں نشار رفقار و للا مزه نے اس ظلم و بربریت کے خلاف اعلان جہاد کرنے میں کوئی تا مل نہیں کیا ، با وجود بے سروسا انی اسس عظیم طاقت سے محرکے لینے کے لئے اپنی ایمانی جرأت واعتماد على الشركے بھرو سے يرميدان كارزار مي كوديرا ہے اور تادم آخر انتہائی استقلال ویامردی کے ساتھ ان فاصبین کامفا برکرتے رہے۔

حضرت نینخ الاسلام مولانا سیرسین احدصاحب مرنی قدس سرہ ابنے م مشفق استاذ ومربی حضرت نیخ البندرجمۃ السّرعلیہ کے بریا کئے موے اس جہاد میں ہرقدم برشانہ بث نہ شریک رہے اور ان کے وصال کے بعداس کاروان حربیت کے عظیم قائد کی چشیت سے جوکر دارا داکر گئے وہ تاریخ آزادی کا ایک رونسن باب بن کر جمیشہ یا دگار رہے گا۔

علمی دنیا ، متازشخصیتوں اوروسین النظر و متجرعالموں سے کہی خالی ہنیں رہی مگر شرافت و سیا دت، اضلاص وللہت ، بے غرض و بے نفسی ، بلند اضلاقی کر داروصفات کے جوعملی نمونے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ ادلیم علیہ کی `

زندگی مِن نظراً بِن الله تعط الرجال مِن اس کی شال اگرنا پرینیس توکمیاب . آج علم وفضل کی نائنش ونمود ، فوقیت وفضیلت کاجا و بے جاا علان و واظهارال علم ومنصب كي فطرتون من اس طرح رجا وب مواهد كراس ك بغير شخصيسون كاتعارف محمل نهين سمجهاجا تامكر حب مم حضرت شيخ كازند گ كے شب دروز برنظروالتے ہيں توانتها أى حيرت واستعجاب كے ساتھ ياديكيتے مِن كراكِ ايسانشخص جو بيك وقت بزم علم وعرفان كاصدرت بن مجادهُ ارشاد وسلوك كارمنها ئے كال ميدان سياست وسيادت كاشبسوارا ورجنگ رادى وطن کاعظیم قائد ہوتے ہوئے تواضع و فروتنی ،عجز واکس اری سادگی و ب نفسى كامجسمه نبا مواكهم مسندعم وارت دير علوه كرنظرا تاب كهمي فدرت وسیاست مے میدانوں میں سرگرداں دکھائی دیتا ہے تو دل بے اختیا راعزا کرنے برمجبور موجا تا ہے کریہ و ہی مسلمانی ہے حس کا ذکر کتا بوں میں تو*ضرور* ہے مگر زندگی کے علی میدانوں میں اس کا شائبہ تک نظر مہیں آتا ، بوری زندگی ان صلاقی ونسکی و عیای و مماتی مشرب انعظین کامکمل

نریب سے دیکھنے والے جانتے ہیں کرعہدہ ومنصب، ال وجاہ ک طلب وتمنا آپ کو جھو کربھی نہیں گذری تھی ، اپنے کسی کمال و منر کا کبھی کوئی صلم نہیں چالی ، دبو سند کی صدر مرسی کے دوران طنے والی تنخواہ جسس کا اپنے دنمیا دار ہونے کا ثبوت دینے کے لئے بار باراعلان و اظہار فرایا کرتے تھے وہ آپ کے وسیع نہان خانہ کا غالبا ایک ہفتہ کا بھی خرج نہیں تھی ، جب کراس تنخواہ کا معند بہ حصہ اسفار وعنیہ ہو کی غیرما ضری کی بنا بر اکثر کٹ جایا کر تا تھا۔

آب کی زندگی کا سب سے بڑامشن اعلامی وا تباع شریعیت تھا ظاہری و باطنی طور پرمسلان ہونا مسلان ہوکر جینا ،مسلان ہوکر مرنا ،آپ کی زندگی کا سب سے بڑانفسب العین تھا ، آپ کے کمالات علمی وایما نی کے لئے یہ چند صفحات ناکا فی ہیں سہ

> دامان نگه ننگ وگل حسن توب یار کلچین توزشنگ دامسال گله و ار د



سنیخ الاسلام تعیس بیس سال دارالعلوم دبوبندی معززترین منصب
برفائزرمی، آب کی شخصیت نے دارالعلوم برزبردست اثرات والے، آب سے
بہلے بھی دارالعلوم کی عظمت واہمیت کا اعتراف کیا بعانے سگا تھا، اس کی شہرت
کا دائرہ بھی بتدری بڑھتا جار ہم تھا، لیکن شیخ الاسلام کی دارالعلوم میں تشریف
اُ دری کے بعداس کی شہرت کا آفتاب نصف النہار برآگیا، دارالعلوم کی مرکزیت
دمرجعیت میں بھی اضافہ ہواا دراس کے عمی دروحانی فیوض دبرکات کادائرہ بھی
وسے وسیع سے وسیع تر ہوتا علاگیا۔

حضرت نین البنداور علام الورث اکشمیری کے علقہ درس سے ایسے فراد معلام درس سے ایسے فراد معلام درتا ہیں آ فتاب و استاب بن کر بچکے ، لیکن یہ دائر ہ بہرحال محدود تھااس میں گہرائی تھی بھیلا و نہیں ، عظمت و رفعت تھی مگر وسعت نہیں تھی ، یہ دائر و شیخ الاسلام کے زانے میں ویٹ مواشرد ع ہوا تو خواص کے ساتھ عوام کی رکامیں بھی دارالعنوم کی سمت ا مھنے لگیں ، نے طلوع مونے والے سورج کی کرنوں نے بورے دارالعنوم کی سمت ا مھنے لگیں ، نے طلوع مونے والے سورج کی کرنوں نے بورے

أك كى نظامول كواني طرف يهيردين يرجمبوركرديا، ين الاسلام كمعلم دففنل، زېد د تقوي جوش عن عظمتِ كردارنے احاطه داراِلعلوم بر ایناز بردست اثر دالا، جس کی دہرسے بورے دارالعلوم برایک خاص رنگ جیا گیا، کیااسا تذہ ادر کیا طلبہ ہراکے کا ذہن ومزاج ایک خاص سانجے میں ڈھلنا شردع ہوگیا اوران کے نطا بروباطن دونوں میں ایک انقلاب عظیم بریا ہوگیا ، شیخ الاسلا کے دومیل مامار دالعلوم سے سی کھنے والے فضلار یورے ملک میں این ایک سنناخت رکھتے تھے ان کی اپنی انفراد تهی میبی انفرادیت ان کی علامت اور پیجان بن گئی تقی مسند درس و تدرسیں سے بے کررد فرق إطله اور بحث ومناظرہ کے اسم بھان کی شخصیت ا ينام عوب كن الروالتي تهي، دوسرى طرف شيخ الهند كے دل مي برورش يانيوالے مذبراً زادی کی حرارت سنع الاسلام کے واسطے سے غیرمحسوس طور پرفضلار دالالعلوم کے سینوں میں منتقل ہوگئی، اور اس نے فضلار دارانعلوم کو جہاد آزادی کی صفی اول میں کھڑا کر دیا ادر انفوں نے آئی عظیم کٹ ان قرانیاں دیں کرعصبیت اورنگ نظری کی بے غیرتی بھی اس سے انکار کرنے کی جرأت بنیں کرسکتی تھی، انھیں بے بناہ قربانیوں کا صدقہ ہے کا آزاد مندوستان میں سلمان اینارو صافی اورجسمانی دونوں وجود ترزار رکھ سکاا وروہ چراغ جلتارہ گیا جوآ ندھیوں کی بلغاریں آجیکا تها، بركشمه ب نيخ الاسلام كى دارالعلوم سے دانستگى كا، برفيض مع عزيمت و استقامت کے اس سکر مفرس کا جواحاط ردارانعلوم میں تیس تبیس سالول تک ابنے نیوض دبر کات کی مناع گرانمایہ کو پوری نیامنی سے ٹاتار یا،ان تام حقائق كے باوجوديدكتن حيرتناك حقيقت ے كراس عظيم الرتبت شخصيت كے ذكرہے تاریخ دارانعم کیسرفال ہے۔ دارانعلوم دیوبندکی تاریخ دو خیم جلدوں میں حصرت مولانا قاری محرطیط

مہتم دارالعلوم دیونبدنوراللدمرقدہ کی برگرانی میں مکھی گئی ہے اورشائع کی گئی ہے اریخ میں دارانعلوم کے حالات سن وار مکھے گئے ہیں، میکن دویا تیں بڑی شدت سے کھٹکتی ہیں اور ایسانیا رمحسوس ہونا ہے جب کی مرمونا ناگزیر تھا، ایک توعلاً مکہ انورث كشميري، علامه شبيرا حرعتاني اورد وسرے كئ اسم اساتدہ كى دارانعلوم سے علىدگى كا ذكرم،اس مليحدگى كے جواسباب بيان كئے گئے ہن ان كوير هكر ان بزرگوں کی عظمت وبرتری اور علی جلالت شان مجروح موتی ہے، تاریخ نگارنے یم کو یہ تبایا ہے کران اکا برنے چندانتہا ئی معمولی ہا توں کی وجہ سے اپنے اسلاف کے خون جگر سے تعمیر کردہ ایک مقدس ادارہ کی بنیا د کو زیر وزبر کرنے میں کوئی تا مل نہیں کیا، حالانکران حضرات کی شان اس ہے کہیں بلند و مرتر تھی . یہ غلط تا تراس کتے ہیرا مواے کران بزرگوں کی عیمدگی کے حقیقی اسباب بریردہ ڈالنے کی کوشش کی کئی ہے اوران کی جگر سطی وا قعات کا ذکرایک فالی الذبن انسان کو غلط تاثر دبتا ہے دوسری بات شیخ الاسلام کی دیوبندیں تشریف آ دری کا ذکر حب کر اریخی تسلسل كے لئے اس موقعه يراس كا ذكرانها فى عزورى تھا، آب بورى ماريخ دارالعلوم بارھ جائية أب كوكهيس سيعبى يمعلوم نهي بوناكريشيخ الاسلام داراتعلوم مي كب آئي؟ كيول آئے إسلبث سے دارالعلوم ديوبنكس فے بلايا ؟ ان كى تقررى كب موكى ادر كس منصب برموى إجس شخصيت في دارالعلوم كوعالى شهرت سے مم كناركياجس كى علمى خدات كى رت سب زباده ب، قيام دارالعلوم سے ركز شيخ الاسلام كے مانئ ارتحال مك بنت فضاار دارالعلوم سے فارغ موسے ان میں سے نصفت نہا ت ع الاسلام کے دامن فیض سے وابستہ علار و فضلار کی تعداد ہے ہیکن تا ریخ دارالعلوم مم كويه نهي تباتى كرده تخصيت دارالعلوم ميكب أنى اوريش الحديث كمنسب برتقى مفى الني إكيايات حيرتناك نيس ب، دارالعلوم كى اريخ ك

مذکورہ بالادونوں وا تعات کو نظراندا زکئے جانے کی وجہ سے قدرتی طور بریہ تاُ تر يبدا ہوتاہے کہ تاریخ کی ترتیب میں ایک خاص نقطہ نگاہ کار فراہے اور دانستہ نوریر اریخ نگاری کے فرائفن اور ذمہ داریوں سے حثیم پوشی کی گئی ہے ایک قاری جیب آریخ وارابعلیم می برط صلا کر دارابعلوم کے تمام متاز اسا تذہ جومبندوستان گیرشہرت کے الک تھے، اپنے علم وففل ا ورکمال نن کیلئے ا بنے دور مں امتیازی تنان رکھتے تھے بیک وقت ان تمام حضرات نے دارانع میں حِيْورْ دِيا تُوكِيا دارانعلوم مِن يَهِ جَبُّسِ فَالْيَ حِيْورُ دِي كُنين ؟ يا ان جُلَّبُونِ كُورُ كِياكِيا ؟ درس حدیث کاسلسار جاری را با بند موگیا ، اگرجاری بخما نوعلامه انورنناه کنشهمیری مشيخ الحديث دارالعلوم ديوبندكے منصب يركون سى شخصيت آئى؟ حضرت علامه كشميري، علامرشبيرا حرعتمانى وغيرو كے جانے سے داراتعلوم ميں جوخلا يبدا موا وہ برُموا يا نهين ؟ تاريخ داراتعلوم ممكو كيوننس بناتى، عالانكه اس سال من مونيولك حِيورة جِيورة وا قعات كا تذكره ملتائي، دارالعلوم مين كون بهان آيا، سرك كب بنی، گیط کب تعمیر موا، دارالا قامه کی بنیا دکب پڑی، فن نجوید جاری موا. فاری درجات میں اصنا فرکیا گیا،معزز افراد کی آمریراستقبالیہ جلیے ہوئے،ان کے اعزاز مں کتے جانے دالے استقبال چلسوں کی تقریروں کے لمیے لمیے انتبارات دیئے كتے، ان تمام دا قعات كو برائے اہتمام سے لكھاگيا. نيكن دارانعلوم ميں ان اكا بر اساتذہ کے سکل جانے کے بعد دورہ صرت کاکیانظم ہوا آبار بخ نگارہم کواسکی خرنیں دیمااور اریخ داراتعلوم کی جلداول کے بایخ سوصفیات سیاہ ہوجانے بس ادرجب ين الاسلام ٣٣ سال داراتعلوم من علمي غرات انجام دے كراكس دنیا سے تشریف لے جاتے ہی تو چندسطری تعزیت کے سلسلہ می سی ہی جسس كاكك سطرية عنى محرآب دارانعلوم من الرسال مك يض الحديث رم السر مغفرت كرت ميد دوباب جوائميت كے تعاظ سے بورى تاريخ مين سب سے زيادہ قابل ذكر تاب جائميت كے تعاظ سے بورى تاريخ مين سب سے زيادہ قابل ذكر تابت ہوئے، يركن اسباب كى بناير ہوا؟ دانستہ ايساكيا گيايا ادانستہ ؟ فدائى جانے فداكى باتيں ، تيكن ہم اسب مزور كمرسكتے ، ميں كرايك مورخ كاجوفرض تھا اورا دارہ كے ايك ذمہ داركى جو ذمه داركى جو ذمه دارى تھى اس كو دانستہ يا نا دانستہ بورا نہيں كيا گيا۔

بوری ماریخ دارالعلوم برطفے کے بعداس نتیب برمینجا موں کر اریخ کی زمب ایک فاص نقطر سے کی گئے ہے ، بہت سے وا تعات جن کا براہ ماست تعلَّى شيخ الاسلام كى ذات سے تھا ان كى قىيى تصوير كش نہيں كى گئى،اور بہت سے ایسے حقائق ہیں جن کو حُیوانک نہیں گیا ہے جب کر ان کا تاریخ دارا عشادم سے گہرار بطوتعلق ہے اور آزادی کے بعد انھیں مستور حقائق کاسہارالیا گیامی کی بنیاد پردادانوشلوم کی آزا د مبردوستان میں ایمیت وعظمت پسلیم کی گئی ۔ أريخ دارالعلوم كے يه دونوں إب تفصيل طلب مي، اكابراسا تذه كى دارالعلى سے ملٹحدگی کے مقیقی انسباب پر دو دستاویزی نبوت ہیں ایک روداد کاروائی مجلس شورى دارالعلوم ديوبند هيماية شائع كرده مولانا حبيب الرحمل صاروعتماني نا تب تم دارانعلوم دیوبند، د وسرانتمیمه رساله انقاسم دیوبند شهاره اه شعبان سرسیلیم یہ دونوں اس وقت مریک رمامنے ہیں، ان کے مطابعہ سے یمعلوم ہوتا ہے کہ اریخ میں جوارب بان کئے گئے ہیں دہ غیرواقعی ہیں بلکہ ان کے گرد و پیشل کسی فیضا اورا حول بنادیا گیاکراس احول آورفضایس ان کے لئے رہنا دشوار ہوگیا اور مجبور مو عامدانويث كشميرى اورعلامر شبيرا حمعتاني في استعفاديديئ اورفتى عزرالرحل نعاحب عثمانی ادرُولانا سران احد صاحب سے استعفالیا گیا آن کے ملادہ اور دو<del>سرے</del>

كئ مرسين بھي داراتعلوم سے مليحرہ موگئے، طلبہ كى بہت بڑى تعداد نے بھي رفت سفر إنده ليا،ان سے ایناعلی حمین اجراتا موانه دیکھاگیا اور ده گذرتی موئی علی سار کے ہمسفر ہوگئے اور دارا تعلوم کاجین عندلیبان علوم نبوی کے چیوں سے محردم ہوکر محمرے سنائے میں ڈوب گیا، دارالعلوم کے لئے یہ عادثہ اریخ کاسب سے بڑا حادیثر تھا، لیکن د ارائعکوم کی بنا اخلاص کے جن مضبوط سیقیروں پر رکھی گئی تھی اس کا یفیض تھا کہ ننگ نظری اور آمریت اور اجارہ داری کے تیز و مندطو فان نے واراتعلوم کے درو دیوار کو تو ایک بارمزور بلادیا نیکن اس کوزمین بوس مونے سے

بچالیا، قدرت کو اس سرزمین سے ابھی ملم کا چینمہ ماری رکھنامنطور تھا اسلئے نخریب کے بعد تعمیر، وبرانی تے بعد آبادی ہوئی، خشک سال کے بعد رحمت کی

گھائیں اس پر حبوم حبوم کرائیں اور موسلا دھار رسیں، دارا تعلوم کے ابر کرم کو المجى اور برسنا تقاء المجى بهت برح خطر ارض كى علمى تشنكى بجهانى اسكے مقدريين تھی،اس نے بادصرمرکے تیز حجو نکوں نے حیصا کی ہو کی گھٹا وُں کو دقتی طور پر ضرور ا را دیا ، لیکن طبع بنگال سے مشرقی ہواؤں کے دوش پر ایک گھٹاایسی آئی کاس نے كشت زارعلم وعل كوجل تفل كرديا، وه ابركرم شيخ الا شلام كى ذات گراى تقى .

منتئ الانتلام دارالعلوم مي تبيس سال شخيخ الحديث رہے ا در منصب صدارت يرفائرر باوردارالعلوم كى شهرت كا آفتاب نصف النهار برتها ، دورة صرت كے طلبہ ميں اضافہ ہونا جلاكيا ، دارانعلوم كا حلقہ تعارف ويت سے ويت ترمة الكياشيخ الالله كالداردس علم وصل زبر وقوى كالرطليادرعا) اساتذه يرثره تعاكيا أشيخ الاسلام كيسات

طلبه کی دالها منعقد و مجت روزا فزد رحتی بڑی سے بڑی شوش ادر بڑے سے بڑا ہنگا مجھزت شیخ اله الا كىدافلت كے بعد جھاك كيطرح بي في جا تا تھا، اس رجيت وقعولبت كيس بيت سينے الاسلام

کے علم فضل اور زبرونقویٰ کے علاوہ اس مشق کی سرگرمیاں تھیں جس کا آغاز آیے

شیخ البند کی معیت میں اسارت الٹاسے شروع کیا تھا، رئتی ددال کی تحریک میں آپ انگرزوں کی تدسے بنیں ملکہ پیمانس کے تختہے اُٹر کر مبددستان آئے تھے،اس لئے يورے ملک نے شیخ الاسلام کے استقلال، ثبات قدی، آزادی کے مشن سے دالہا ، والسيكى ادرآب كى عربميت واستقامت كوعظمت داحرام كى نيكا مون سے ديكھا،آپ ك عظيمات ن ترانيون كوعقيدت ومحبت كأغرانه بيش كيا تفامسياس ملقول في آيكو مانتين فين المتسيم كرك أب كعظمت كے مامنے سرعقيدن خم كرديا تعااس لئے آپ کی فات ہراکی کے لئے لائق صدا حرام ہو می کتی۔

سنيخ الهندكا جذرة أزادى شيخ الاسلام كيسيني منتقل موجيكا تقا اس لئ درس مدیث کے ساتھ سیاس سرگرمیال بھی بوری فوت کے ساتھ جاری تھیں جمعیتہ علمار توآب کی جاعت ہی تھی اس کے علادہ کا نگرتیس کی تحریجات میں آپ سرگری سے حصہ لیتے تھے، برسیاس مرگرمیاں ارباب موسے بعض افراد کولیٹند نہیں تفیں اور وہ ان بربکہ تہ جينيال كياكرت تحقرص اكرشيخ الاسلام مولانا عبدا لماجد دريا أبادى كوايك خطام اكتضي ومجفكونعليمى مشافل سے زمِست بنیں ، ادھرد ہلی جانا بخوف نوٹس غیرسا معلوم ہواہے ،حسب بردگرام وقت پر قانون شکنی کے لئے انٹ راسر جانام وكانس مولانا عبد الحليم صاحب لكينوى كودوسال كنهاني كاشرف حاصل بوكيا، كجيد بعيد شي كركاركان دارانعلوم ديوبنداس مرتب كى بہانى جيں كے بعد ميراتعلق ہى دارالعلوم سے قطع كرديں ، جہاں لك سناجا تاہے. نوگ اس فکریں میں کسی طرح پی کئے یا يه إت الى وقت كى مے كرجب ليگ جمعية العلار كى حايت كى دجرسے الكنن ميں سوفیصد کامیاب مومکی تھی،ا دراس نے کامیا بی کے نشہ میں ان تام شرائط کوبالا نے طات له كمتوان شيخ الامام جوص ١٩١

رکددیا جوجمعیۃ علار سے معاہرہ کے دقت طے ہوئی تھیں، اس لئے شیخ الاندائی نے مسلم

لیگ کی حایت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اوراس کی عہد کنیوں پر آپ نے ایک تفقیل بیان

اخباروں میں دیا تھا جو بعد میں تا بچر کی شکل میں شائع ہوا تھا، اس لئے ارباب دالانعلوم
میں جو لوگ سلم لیگ کے ہم نوا تھے انھوں نے شیخ الاندام کے فلاف محا ذبالیا ۔ مگر

سیاست کا نام نے کردرس و درسی کے مسئلہ کو اگر بنایا، شیخ الاسلام کے فلاف نرخی

ناموں سے بیانات شائع کرائے گئے ، یہ بیانات و انقلاب ، یہ الاہان اور و و ورت میں بولے ایب و تاب کے ساتھ شائع کئے گئے ہے۔

یا ختلاف اس دقت کھل کر سائے گیا جب بجنور میں فان ابل ہم کا الیکشن ہوا، کیونکہ یہ بڑے کا انٹے کا الکشن تھا، اس موقعہ پر دواسا تذہ دارا تعلوم سے خصت اتفا قیہ ہے کرا ہے دطن بجنور گئے اور وہاں چند دن جا کرائیکشن کی ہم میں شرکی رہے اس مسئلہ کو ہے کر مجنور گئے اور وہاں چند دن جا کرائیکشن کی گئ کوئس شور کی اس مسئلہ کو ہے کرمینس شور کی میں گرم جنیں ہوئیں اور کوشش کی گئ کوئس شور کی ایس قانون بنادے کرسیاسی امور میں حصہ لینے والا لمازم مجم سمجھا جائے اور اس قانون میں کسی طرح کا کوئی استثنار ہوئے شیخ الاسلام ان و نوں ویوبندسے باہر تھے کین صورت حال سے پورے طور پر واقف تھے، اور ان سرگرمیوں کی بھی آپ کوا طلاع میں جو دیو بندمیں آپ کے تیام کے خلات وجود میں آدی تھیں بنتے خالاسلام کے کمتوب میں جودیو بندمیں آپ کے تیام کے خلات وجود میں آدی تھیں بنتے خالاسلام کے کمتوب گرامی سے اس پر کچھ رکونٹ میں بڑتی بڑتی ہے۔ آپ تحریر فراتے ہیں۔

رسیس احد کا در معیشت بھی دارالعدم برموقوف نہیں ہے ومامن دابت فی الارض الاعلیٰ الله رضة ها کی بنا پر اس کا خالق کہیں زکیس سے رزق میرونجائے کا انتیاداللہ تعالیٰ اسلے میری مشروط مل زمت میں اگر کلام ہے ایرے عقیدے یارستو دانعمل میں

الم خط حفر مارى محدطيب مناسم المافقوم ديو بندنيا كين النام كمترًا في النام ٢٦ م ١٥٠٠ - المتوا ٢٦ م ١٥٠٠ -

کلام ہے تومفا درارا اعلیم اور قمت اسلامیہ کوسامنے رکھ کرا ہے اور ممبران تجویز فرائک، مجھے اپنے اکابرسے جو کچھ مینچاہے اس کو جھور منہیں اکتا اور نرچھوڑوں کا الاان بٹ ارامندیا

جون من المادير في الميرايون صلع مراداً باديس ايك تقرير كى بنياد يرشيخ الاسدام كو مرفتار کر کے جیل بھیجدیا گیا ،جولائی میں طلبۂ دارانعلوم نے جلوس نکال کرانے غم د غصہ کا اظہار كيا تحا. العمي به غصه مختلط النبس موالتها كراگست منطالهٔ كی تحرکید كوئٹ انڈیا طوفان من كر لمك يرجيماكى ، طلبُه دارالعلوم ك ذبن ومزاج اپنے محبوب ومحرّم استاذ حصرت من الاسلام سے دالہا نظیدت و محبت کی وجرسے جدبات حریت سے بر پرنتھے ،امخوں نے بھی دیوبندیش مبوس سکال کرمکومت کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا اور دیوبر تحصیل بر خشت باری کی مجر بھی وہ ایک دینی ا دارہ کے طالب ملم تھے وہ اس سے آگے جا بھی نہیں سکتے تھے، جب کرسٹ نہ کی اس ہنگامہ خیزا در طوفاں بدوش تحرکی میں کوئی جومسس تت دسے فال بنیں رہاتھا، سرکاری الماک کوتباہ کرنا اس تحرکی کا بنیا دی مقدرتھا استساادرمدم تشدد كى السي ترك كى جايجى تمى گردارالعلوم كے طلبہ نے كسى تشدد كاكوئى خاص منظامرد بنیس کیا تھا، میکن ارباب اہم ام کویہ بھی اقدام البسند تھا، طلبہ کے اس اقدام میں ان کو کا نگریسیت کی ہو تحصوس ہوئی حس سے ان کونفرت تھی اورا ۵ طلبہ کا دارا تعلوم سے اسی جرم میں اخل کردیا گیا اور مزید ستم یہ کہ طلبہ کے اس اقدام کو شیخ الاسلام کے اثرات كانتجة الددياكيا، اور محبس شورى كوبر باوركراياكيا كردار العلوم مين يرجو كجيرى مور إسم و اسب مرف اس لئے کرسیاس تحریکات میں مولانا مدنی کوستننی رکھاگیا ہے ، اگریہ استننار نبوتا توكانگريس كاحايت من يمظاهر موتا مالانكداس جلوس سعدواه قبل شیخ الاسلام گرفتار موکرمرادآ با دجیل میں تھے، طلبے نے اپنے طور پر بلاکسی دوسرے کے

ك كموات في الاسلام جهم ص ٢٠٩

مشورہ کے یہ جبوسس سکالاتھااس کاکسی ذات سے تعلق جوڑنا قطعًا غلط تھا، شیخ الاسلام کو یہ خرجیل میں ملی کر جبوس بکا نے کے جرم میں و د طلبہ دارالعلوم کا اخراج کر دیا گیا ہے، تو آب نے اپنے ایک خطمی حافظ محربوسف انصاری کوایک تفصیل خط کھااسکے اخریمی تھا۔

به مرسین و لازمین فقط جذبات بی تورکھتے ہیں، اہل حل وعق دکی تشتر دامیز کارروائیوں سے ڈی کرطانیہ تحریکات میں حصہ ہیں لیتے آئم ان کواصل اصول نساد کہتے ہیں ، اصل اصول نسادسین احرہ جو طانیہ تحریکات میں حصہ لیتا ہے اس کون کا لناجا ہے ہے۔

سنیخ الاسلام کونین جیل میں دیوبندسے ایک خط لاجس میں کمتوب نگار نے اس افواہ کا ذکر کیا تھا جواس وقت احاطر دارانعلوم میں بھیلی موئی تھی جس کی دجر سے مشیخ الاسلام کے متوسلین کو تشویش تھی ادرانھوں نے ابنے خط میں اس تشویش کا اظہار کیا تھا، آپ نے ان کوجیل سے لکھا۔

جود صرات کہتے ہیں کہ سم نے ایساانتظام کیا ہے کہ حضرت مولانا ابنی تید کی مت پوری کر کے بھی آزاد نہیں ہوں گے، تو آب حضرات کو اس برخوش ہوناچا ہے، حضرت نیخ البند کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، میں تو انھیں کا الائق غلام ہوں اگر ایسے حالات رونما ہورہے ہیں توث کر کی بات ہے، کیا تعجب ہے کہ وہی انقلاب پیش آئے جو حصرت رحمت السّطیب کی مخالفت اور ایزار سانی کرنے والوں پر آیا تھا، ہم حالات وہم مبدوستان میں تیدو بند کی آندھی جل رہی ہے اگر میں آزا د میں ہوتا تو آزاد نہیں رہ سکتا تھا، کا نگر سی عرقانونی جا گر میں آزاد د میں ہوتا تو آزاد نہیں رہ سکتا تھا، کا نگر سی عرقانونی جا تھا میں مست ہے

میں اس کا ممبر ہی نہیں بلکہ یوبی کا نائب صدر بھی موں میرے خیا لات اور کلات شارع عام برظام ہیں جب کک گورمنٹ برطانیہ میہاں موجود ہے اور اس کی پالیسی موجودہ پالیسی ہے اس وقت تک میں کیا سار تحقی اور سرگرم کارکنوں کے لئے آزادی تقریباً استجبل ہے اس پرجبس کا جی جلہے خوش مولے اور جس کا جی جائے ہیں جا ہے کبیدہ فاطر موالی اند والبغض فی انڈ مارا فرلفیہ ہے گئے

اس طرح کے درجنوں واقعات میں جوصاف طور پرغازی کرتے ہیں کہ اعاط دارانعلی میں شیخ الاسلام کے بے بناہ انزات کو دیکھ کر کچھ لوگ ایسی فضا بنانے میں مسلسل معرف سخے کہ آب کا تعلق دارانعلوم سے منعطع موجائے بالحقوص اگست میں الدی سر کرمیوں میں معروف ریا باکستان اپنے شہاب پر بہنی ، لمک میں ایک گردہ ستقانی اپنی سر کرمیوں میں معروف ریا باکستان اپنی شر کرمیوں میں معروف ریا اس میں نوارانعلوم سے علی کی کا خیال تک نہیں اذر بمول کے یا وجود شیخ الاسلام کے ذمین میں دارانعلوم سے علی کی کا خیال تک نہیں از بمول کے یا وجود شیخ الاسلام کے دمین میں دارانعلوم سے علی کی کا خیال تک نہیں ور تب کو اس میں بہانا ، اس کی آئینہ دارتا دینے دارانعلوم دیو سند ہے ، مزورت ہے کراس ادی ور تب کو اس کا کہ در انتظام کے مقام برنظر ان کی بمائے اور ان ترم حقائی سے پردہ انتظام اے جن پردائستہ یا نا دائستہ پردہ ڈال دیا گیا ہے۔



غفران احرایم،ایے

## سبح الاسلام كانظرية فوصيت

شیخ الاشدام حضرت مولانا سیرسین احد مرنی پرکا جب ذکراً ہے تو بے ساختہ یہ انتعار زبان پر آجاتے ہیں ۔

اُ فاق ہا گردیدہ ام مہربت ال ورزیدہ ام بیار خوبا ل دیدہ ام بیکن توجیزے دیگری

اس عظیم مجاہر حریت، مالم بے برل، مربرسیاست داں، اوراولوالعزی قائد نے لک ولمت کی جو بیش بہا فدات انجام دی ہیں اورایٹار وقربا نی کے جونمونے بیش کئے ہیں، منہدوستان ہی نہیں بلکہ مالم مشرق کی تاریخ میں اضمیں کبھی بھلایا خواسے گا، بیبویں صدی کا عالم اسلام فخرسے اپنا سرلمبند کرکے کہ سکتا ہے کراسے دائن میں ایک ایس گو مربھی ہے جس کی ابنیوں نے حیات وکا کنات کو فروغ بخت اورانسائیت کومجد و شرف سے نوازا ۔

مس عظیم ہتی کے کر دار کا سب روٹن کیبن ساتھ ہی المناک بہلویہ ہے کراس نے مرط ف میپول بچھرے ، بدلر میں ہتھ کھائے اس نے محرومیوں اور ایوسیوں کی ظلمتوں کو اپنی سکرا مٹوں سے اجالا بخٹ ، کیبن صلہ زخموں کی شکل میں یا یا ، ضرا شاہرہے ک اس کے جم کا کوئی ایک حضرہ تھا جو روزازی صلیبوں سے نہ گذرا ہو، اسکی روت کا کوئی گوٹ رایسانہ تھا جو روزازی صلیبوں سے نہ گذرا ہو، اسکی روت کا کوئی گوٹ رایسانہ تھا جس نے صدیوں کا کرب اپنے اندر نہ سمیط لیا ہو، سے من اکثر رے عزمیت اکبھی جو حرف شکایت زباں پر آیا ہو، یا بیشنائی پر کوئی شکن آئی ہوں سے جوسب ہو، سیاست کی برُفار وادی میں ایسے آبلہ یا مجدود تو کم بی آئے ہوں گے جوسب کمجھولٹا کر بھی اس پر خوسس ہیں کر ان کا وجود ملک وقت کی راہ میں کام آیا۔

مینے البند مولانا محمود سن و کے ہم اور برطانوی قبد میں رہے ، قید سے رہائی کے بعد وی میں سے آب مبدوستان کی سیاست برت اور جا سے جوں سے آب مبدوستان کی سیاست برت اور جا سے حصہ لیتے رہے ۔

برسے بور الم محود سن و کے بمراہ برطانوی قدیم رہے ،قیدسے رہائی کے بعد جون سلامی بہتر کے بمراہ برطانوی قدیم سرجے ،قیدسے رہائی کے بعد حضرت شیخ الہند کی حفید رشیمی روال تحریب اکام ہوجی تھی،اس کے بعد مندوستانی سیاست میں کے بعد مندوستانی سیاست میں کے بعد دیگرے کئام مربیلیاں آگئی تھیں،اس لئے علمار کے اس طبقہ نے بھی جو مبندوستان کی تحریب آزاد می میں شروع ہی سے حصراتیا رہا سے اللہ میں جو مبندوستان کی تحریب آزاد می میں شروع ہی سے حصراتیا رہا سے اللہ عام میں ولی اللہی جاعت کا ام دیا گیا، اپنے سیاسی نظریات کی اشاعت ، حریت وطن سرگرمیوں کے لئے جمعیتہ علمار کے ام سے ابنا پلیٹ فارم شکیل اشاعت ، حریت وطن سرگرمیوں کے لئے جمعیتہ علمار کے ام سے ابنا پلیٹ فارم شکیل دیا ،حضرت شیخ الاسلام اس جاعت کے فکری دا مہنا شاری اور ترجان تھے ۔

دیا، حضرت شیخ الاسلام اس جاعت کے فکری دا ہنا شارہ اور ترجان ہے۔
ملاری اس جاعت نے آفازی سے متحدہ قومیت کا نظر بر ابنایا تھا، غدر محاج کو ہنددستان کی مبلی جنگ آزادی قراردیا گیاہے، لیکن اس سے بھی ہہت میلے ولی اللہی جاعت کی دا ہنائی میں حضرت سیدا حرشہیدا و ران کے دنق رنے استخلاص وطن کے لئے جہاد کیا تھا، غدر مرص کے دوران میں فرگیوں کے خلاف استخلاص وطن کے لئے جہاد کیا تھا، غدر مرص کا برادا نشر مولانا محدق من اور دیگر عالم رنے میدان جنگ میں کئی معرکے سرکئے مولانا در کی معرکے سرکئے مولانا در شیدا حدکمت کو حی اور دیگر عالم رنے میدان جنگ میں کئی معرکے سرکئے مولانا در شیدا حدکمت کو حی اور دیگر عالم رنے میدان جنگ میں کئی معرکے سرکئے

بہلی جنگ آزادی کی اکامی کے بعد ملائے کرام نے اپنا محاذ برل دیا، دارالعلوم دیوبند جىسى درسىگاە قائم كى گئى جومىت بى جلدا زادى كى تحريب كا ايك برامرزى كى -علارکی برجاً عت ملک کو برطانیه کی غلامی سے نجات دلانا اینا ملکی ادروطن فرلینہ ى بنى سمجتى تقى لمكه اينا شرى ودينى منصب بھى خيال كرتى تقى،اس نظريه مركسى طرح کی دیلومیسی نمیس کام کرری تھی. اور نہ دور دور کک اقتدار کی طلب تھی، عب لم اسلام میں برایک در بکار ڈیے کر علام کی ایک جاعت نے مسلسل ڈیڑھ سوبرس تک استخلاص وطن کی تحرکی میں اس طرح بے غرضا زا در مخلصانہ حصرلیا ہو۔ حضرت شیخ الاسلام اسی جاعت کے ایک ممتاز نمائندہ تھے، امنوں نے ان نظریات کے الئے دومحاذوں برکام کیا ایک طف متحدہ تومیت کے لئے اینے دلائل سے شرعی بنیاد فراہم کی، دوسری طف عقلی دلائل سے بہ نابن کیا کرمتیرہ قومیت کا نظریہ ہی مہٰدوستان کی خَجات، فلاح وہہبوداور ٹرتی کا ضامن ہے ، آیپ اپنی تحریر وَتقریر ك دريع زندگى من ال نظريات كى ا شاعت كت رب، جندا قتباسات العظرون، رساله بهارا مبدوستان ادراسے فضائل می فراتے ہیں

اسلامی تابی بہ بناتی ہی کہ حضرت اوم علیات کا میدوستان ہی میں اتارے گئے اور میہاں ہے ہی ان کی نسل دنیا ہی ہے۔ المرجان ہی حضرت اوم ملیات کی اور میہاں سے ہی ان کی نسل دنیا ہی بھیلین المرجان میں حضرت اوم ملیات کام کی اولاد کا میہاں بھیلین اور کھیتی وغیرہ کرنا ذکورہے ، نبا بربی اسلامی روایا ت اور تعلیجات کے مطابق آبا کی وطن عبد قدیم سے مبدوستانی مسلانوں ہی کا ہوگا، جولوگ ان نی اور ابنی نسل کو المین بنی اور مسلانوں کے لئے اسس کو ایس منبی ایس میں اور مسلانوں کے لئے اسس کو ابنا وطن قدیم سے مفاضروری ہے ، حسب تعلیمات اسلام ہی تھا، حضرت آوم اور ان کی سب کا نوم ب اسلام ہی تھا، حضرت آوم اور ان کی اور ان کی تھا، حضرت آوم اور ان کی اور ان کی تھا، حضرت آوم اور ان کی اور ان کی تھا، حضرت آوم اور ان کی تھا، حضرت آوم اور ان کی اور ان کی تھا، حضرت آوم اور ان کی تھا کی تو تھا کی تھ

اولاد بھی اسلام کی بیرویتی و کاکان النّاس الاً امّت و اوراس کے بعد جب بھی تفرقے ہوئے توجاں جہاں بھی انسانی نسلیں تھیں وہاں بغیبراوران کے بیعے جانتیں بھی گئے، و کوکلّ قوم عاد، و اِن بِن اُمّة اِلاَ فَلا فِيها بَذِير ،اور بیعے بغیبراوران کے بیعے گئے، و کوکلّ قوم عاد، و اِن بِن اُمّة اِلاَ فَلا فِيها بَذِير ،اور بیعے بغیبراوران کے سیعے جانتیں سب کے سب دین اسلام ہی رکھتے تھے۔ آیات اورا مادب بھرت باران اسلام ہی رکھتے تھے۔ آیات اورا مادب بھرت باران کے منہ وستان می بھی قسب ل زانہ فاتم النبیین حضرت محموسی الله علیہ وسلم انبیا، آئے ہوں، جنا بچراونیا رائٹر بندوستان میں مخلف مقالت برانبیار عیم السّلام کی قبرین بطور کشف والہام و ریافت کی ہیں مصرت محمول انتوان اور مرزا منظم بابنان اور دیگر بزرگوں کی تصافیف ہی اس کی تھر بی بطور کشف می تصافیف ہی اس کی تھر بی بال اور دیگر بزرگوں کی تصافیف ہی اس کی تھر بی اس کی تھر بی اس کی تھر بی بال اور دیگر بزرگوں کی تصافیف ہی اس کی تھر بی بات موجود ہیں۔

خلاصہ یہ کہ قدیم زانے سے یہ لک مجنی خرمب اسلام کاگہوارہ رہاہے، لہذاصحیح ادریقینیاصیح ہے کہ بہتیت خرمب ابتدار سے بہ لک اسلام کا وطن رہاہے یا

دسمبرساله می مقام کوکنا دا جمعیة علمارکے یا بخوی سالاندا جلاس سے خطاب کرتے ہوئے آب نے مسلانوں کے بین اہم فرائض گنوا کے ہیں ، بہلافریفی حکومت سے مقابلہ، دوسرا فریضہ جزیرہ العبرا ورتفلات مقدسہ کوازادکرانا اورتیسرا فریصنداً زادی مبدوستان قرار دیا۔ اقتباس لاحظہ ہو۔

مندوستان گانادی کے ایم اعمال کا طرورت ہے توان میں سے زیادہ اسم اور اوقع اور مفید ترمند دمسلم اتحاد بعنی ہندوستانی آبادی کا اشتراک کلیے مسلانوں کے نوبی اور سیاسی فرائفن میں سے ہے کہ مبدوستان کا آزادی کی کوشش کریں اور گورنمنٹ کا جب تک اپنے مقاصد نرمنوالیس مقابلہ کرتے رہیں، یہ فرض ان پر مرحال میں ہے، خواہ قرینها ہول، یا ان کے ساتھ کوئی دوسرا فریق بھی ہو، باری عرومی کا فران ہے

وان جنحواللسلم فاجنح لها وتوكل علے الالله انه هوالميع العسليم وان يول وان يول وان يول فان حسبك الله هوالذى ايدك بنصرى وبالمومنين وبالمومنين و المنال )

وبالمومنين - رسورة الانفال ) ترجمه - اگر غيرسلم قويم صلى داستنى كى طرف ما ئل بول اور إسقه برها ئي توتم بهى اس كى طف إلته برها دُ اور فدايرا عنها در كهو ، اگرده اس ملى و آستى سے تم كود هو كا دينے كااراده كرليا تواس كافيال مُردكيونكم الله تعالى تمكو كافى ہے ، اس نے تمحاری اليئر ابنى مردا درمسلانوں كے دربيجى ہے ۔

چونکر ښدوستان مختلف المذابب توموں کامسکن ہے اس سے یماں کے اسٹندوں کے لیے خواہ وہ ترقی کے میدان میں گامزن ہوں یا نہو، خواہ وہ ا زادی وسوراج کے کوشناں موں یاز موں محقق بودوباش اور امن وابان کے لئے صروری ہے کر وہ<sup>حس</sup>ن معانشرت اورا خِلاق حسنہ کوکام میں لاتیں، مالی ح<sup>وسلگ</sup>ی اور ر دا داری کے فانون کو بوری طرح کمحوظ رکھیں ، جناب رسول انٹرصلی انٹرعیہ دستم اورآیات قرآنی اس امرکے نبایت تاکیدی احکام تبلارہے ہیں جس مین نام دنیا کے انسانوں کے ساتھ باتمیز ذرب حسن اخلاق اور سکارم اعال کی تاکید زائ گئے۔ كيا مندوسهم اتحاد كاس سے الم هكركسى اور وهنگ سے تلقين موسكى ب كنے كى مزورت منيں كر اگر بدوستان كى تمام سياس جاعيں كشمول كانگريس و مسلم لیگ اسی بٹنڈ دید کے ساتھ آغاز ہی سے مبددمسلم اتحادیرمتفق ہوتیں ادر برطانوی مکم انوں کی رہنے دوانیوں کو محسوس کرتے ہوتے ، ملماری اس طےستدہ حكمت على كواينا يست توتقسيم لك كى نوبت بى زاتى مشرق كاجغرافيه بى كيفادر موتا، آج مندوستان ایشیا کا قائد موتا، اور برصغیرا س طرح یسلے دوحصوں ا و ر بعدازال بن حصول مِن تقسيم نهوا بسين الاسلام ا وران كى جاغت لمك كي تعسيم

سے بہت پہلے تقبیم کے سیاس تائج کا ادراک کر چکی تھی جنا پنج سنج الاسلام فی خون سے میں جمعیۃ علمائے اجلاس سالاز منعقدہ جو بپور کی صدارت کرتے موئے نرایا تھا۔

اس زانه میں اگرتان کی تحریک زبان زدعوام ہے جس کو بہت سے نامجہ کا بہ ختائی ہا توانی کا تو کے لئے تریاتی یا اس سے بھی زیادہ مفید تباتے ہیں ، اگر اس کا مطلب اسلامی حکومت ملی منہاج النبوۃ جس میں تمام اسلامی حدود وقصاص وغیرہ جاری ہوں سلم اکٹریت والے صوبوں میں قائم کرنا ہے تو انناء اللہ نہایت مبارک اسکیم ہے کوئی بھی مسلمان اس میں گفتگو مہیں کرسکتا مگر بہ حالت موجودہ یہ جیسن متصور الوقوع مہیں ، اگراس کا مقصدا نگریزی حکومت کی سرپرستی میں ایسی حکومت کی مرپرستی میں ایسی حکومت قائم کرنا ہے جس کومسلم حکومت کا نام دیا جاسے۔ افسوس کر میں باوجود غور وخوش اورکٹرت مطالعہ اتوال ایجی تک اسے افادہ کو ہمیں سمجھ سکا !!

مشیخ الاست ایم دخی آگے میل کر دکھایا ہے کوکس طرح برطانیہ نے ڈیوائڈ ایڈ رول کی السی اپنا رکھی ہے، اس مخقر سے مقالہ میں اس کی گنجائٹ بہیں کر حضرت، کی جامع کمالات شخصیت پر دوشنی ڈالی جاسے اور سباس نظر بات وضاحت کے ساتھ بیان کئے جاسکیں اس لئے حضرت کے سیاس مسلک کی طرف اشارہ کیسلئے اس شعری کا فی سمجھا ہوں۔

حیات ہے کے جلو اکا مُنات ہے کے جلو جلو توسارے نوانے کوسیا تق نے کے جلو





مىككان جليل إحل سيوهاروى ، صَلا تِحْدِية العُلمَا م يُو، پى

دركفے جام شرىعت دركغے سندان عشق برموسناكے تعاندجام وسندال باخستن اسس دنیائے سبت وبود کومناع مالم نے کھیاس طرح ترتیب دیاہے کہ ہر قرن ادرسرزانه مي عنمار وصلحار ،اوليار محدثين ومفسرين بيدا موت رہے ہيں ، اور كسى بھى ايسے زاركى نشان دہى نہيں كى جاسكتى . كر خدا كى زمن خدا كے برگزيد ہ بندون اللطرنقيت وشريعيت سے خالى دې مو بالخصوص بندوستان كى سرزمين برتواس تسم کے بے شمارا حسانات ہیں کراگر کھی اس برصغیر میں کسی با خیدابزرگ ک کمی محسوس موئی تواشرتعال نے سرون سند کے اہل نفس دکمال کے دل میں سفر مندوستان كاجذبه ميدافراديا جيسے حضرت شيخ معين الدين جشتى رو سيدسالار مسعود فازئ ، حضرت وعبدالقادر حلانيء ملكه اگر بعض بزرگوں كے دل كودياميوب ك شش نے كھينچائجى تو دائيس ان كومېدوستان بى اَ ناپرا، چاپخرسپرت اوليار مس مکھا ہے کر حفرت خوام معین الدین حقیق اجمیری ،جب دینہ تشریف لے گئے توخواب می حصنور نے فرایا . تم میہاں نہ آؤ بلکہ مندور ستان ہی میں رہ کر دعوت دین کی شعبیں روستان کی ارض کفرمیں شعبیں روستان کی ارض کفرمیں ا بنامصنی بجیمادیا ا در انٹرنے ان کوایسا نورع فان عطا فرایا جس کی نورانی کرنوں سے متأخر موكر ٩٩ بزارت نگان بدات في سيالي عاصل كى بيرسب اس زار كى باتيس مين ب

كسى ذكس طرح الى ايما ن كے سروں يرسلم حكومت ساية فكن ديتى تقى،اس ادض كفريس اسلام کی کی تو تھی ہی میکن ایسا خیال کس کو نہیں ہوسکتا تھا کہ بیاں سے بالکل اسلام اورمسلانوں کا استیصال موسکتاہے ، سکن زانہ کی انقلابی فطرت نے و فقش بھی دکھلاوا جب زاز کے مفکرین کو نبدوستان سے اسلام اورمسلانوں کے کلی طور پراستیصال کا اندیث بیدا ہوگیا ۔۔۔ بہوہ وقت تھاجب مغل دور کے خاتمہ کے بعد مندوستان می برنش ایمیائریت کا دور دوره جاری موا می اس وقت کے دوراست براد کے مظالم كودبرانانهين عابتها بلكرصرف اس حقيقت كودانش كاف كرناعا بتهابول كرحبب مسلانوں کے سرسے حکومت کاسایہ اٹھ گیا اورسلانوں کی اسلام پر بقامشکل نظر آنے لکی اس وقت اہل حق علمار ربانیین کی جاعت میں سے ایک مردحق شناس ،خسوا آگاہ انسان کو قدرت نے مبدوستان میں اسلام کے استحکام اورمسلا نول کے بقا كى خدمت ير ما مورفرايا، اوروه ياكمېتى ہے مجدد وقت مجة الله حضرت مولانا شاه ولی انٹرصاحب کی جنیوں نے اس ملک میں اسلام کی بقار کے بے سیاست کیساط بجیائی،ایک طرف ایفوں نے دین ک بقا کے لئے اسلامی تعلیمات کومرو ج کرنے کے لئے مارس قائم فرائے اور دوسری طرف حکومت سے بقد استرطاعت انگرلی ، مجر ان کا بورا خاندان ایمانی بھیرت کی بنیا دیر اس راہ پرلگ گیا، اس خا زان کے بعظار دیوبندگی وه جاعت انجری جس نے برش ایمیائریت کے خلاف براہ راسٹ کرلی، ۱ و ر دل کھول کر دادشجاعت دی جس می سر فہرست حجۃ الاسلام حفرت مولا نا محلقاً ہے ماحب الوتوى تطب الارشاد حفزت مولا ارسيدا سرماحب محكوبي معفرت على امرادان سي معاجر كي روحفرت مافظ منامن شبيد وغروحفرات بي جودل اللبي سلسله کے دارت اور حتیم وجراع میں، استقامت سے جے رہے۔ ليكن قدرت كو تحيدا درې منظور تها ، بنظام جها د بالسيف مين ناكامي كے بعد

سلسلہ ولی اللّبی کے مردان حق المحاہ نے اب دوسری را وسوجی اور وہ یہ کرانگریزوں کے فلان اور دین کی بقار کے لئے دہری محنت کی ضرورت ہے، چنانچر دین کی بقا کے لئے مارس کا جال ملک می بچیایا . جس می سرفرست داراتعلوم دیوندے اور انگریزی مامراج کے فلان جہادکے لئے اور دوسری تدسری سوجی گئیں، جس کے لئے اللہ تع کے دست قدرت نے حضرت شیخ البند کو منتخب فرایا تھا، حضرت کی ساری عربرٹشس ایا اریت کے جساد مِن گذری ادرجب وه وقت آیا که « مدت تا م گُشت و بیا یان رسیدعمز توحضرت بی البند كوببت فكرلاحق بوئى كرمم نے جواس ملك بندوستان ميں آزادى واستخلاص وطن كى جوت جگائی تھی،افسوس کروہ ہماری زندگی میں بردان نہ چواہ کی اس لئے حضرت سشيخ البند منے ایک روز فرایا میراا راده شمع آزادی کوفروزاں رکھنے کے لئے ایک کتاب لکھنے کا تھا، کیکن مجدالٹروہ کا ب است احد کی شکل میں تیار ہوگئ ہے، اب بندوشان من آزادی کی تحریک چلانے کے لئے میں اپنے بعرت بن احد کو جیور ار ہا ہوں - اوراس پر بىيدمسرورمول -

## مَولاناحُسَيناحُمك 8-

حضرت شین البند کی بھیرت پر پورے سولہ آن برابراترے آپنے ہدستان میں استخلاص وطن کے لئے جوجہدوی فرائی وہ کسی بھی صاحب بھیرت کی نظروں سے او حجل نہیں ہے، کتنے آدمی ایسے بھی سیاسی ہوتے ہیں جنعیں نرہب سے کوئی لگا و کہیں ہوتا، اور کتنے ہی نرہبی ہوتے جوسیاست کی ابجدسے بھی بے خبر ہوتے ہیں ، یہی سوچ کر نوار باب مسلم لیگ نے حصرت کے زمانہ میں یہ نعرہ لگایا تھا کر مولوی سیاست کی بابائیں جس پر حضرت نے خواب دیا تھا۔ مولوی انہیار کے وارث ہوتے ہیں اور انبیا ، سے بڑا کوئی سیاست دال نہیں ہوسکتا، اس سے علمام ہی سے بڑے سیاست دال نہیں ہوسکتا، اس سے علمام ہی سے بڑے سیاست دال

ہیں، مولانا کی سیاست برآج چاہے اسمجھ لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن دانشوروں کی دنیا سردهن رمی به میری دگامیس و ه منظر فراموش میس کرسکتیس، جب دارانعلوم دیوند کے شوریٰ بال میں مرسے کا مبسم مور باتھا، تودیو بند کے ایک مغلوب الحال مخدوب شمسل لدین تھے. وہ اکس تربوز لے کر دارالشوریٰ کی حیمت برجڑھ گئے اور و بال سے اسے زین برمينيك ديا ، تربوزك موس كردوكوس موكة ، اورزورسے جلاكركما مولاناكياكريا موانقراء كى جاعت نے بدوستان كے بلوارے كا فيصله كرديا . اور م نے مندوستان بانط دیا، جب حضرت یع الاسلام سے بات ذکر کی گئ تو فرا یا نقرار یارٹی کے فیصلے کے با وجود من متحده مدوستان کے لئے کوشش جاری رکھوں گا، آج دیکھ لوحتنی مصیبتیں مندویاک کے بات ندوں پر اُنجی یا آرہی میں وہ تقسیم مندی کا کڑوا پیل میں۔ حضرت کی بھیرت کوسوچو! اگر آزادی مبند کے مدنی فارمولے کو ان لیا جا تا تواس برصغیر ک آئے ہوائیں کچھ اور موتیں اور بہاں کے لیل و نہار کی بہاری ہی دوسری ہوتیں۔ دوسرى طرف نومب كويسج، دارالعلوم كىمسندصدارت كى اسم دمه داريون کے با وجود سے است اور استخلاص کی کوششوں میں مولانا کا کتنا اہم اور وقیع کردار ہے،الفاظا در کا فذکی نگ دا ان اس کوسمونے سے عذرخواہ ہے، دات دن مسلسل مفرزات کو۱۱-۱- بیج کک درس نجاری شریف بسیاسی کانفرنسوں اور اجلاسول میں خطاب مام، بچروت دوبایت کے مختبوں کی آبیاری ، بیری ، مریدی ، کا سلساعجیب معالمہ، آزادی رائے کو نبھانے کی اس سے بڑی مثال بنیں کا شس کی جاسکتی ، مسلم لیگ دالے، جانی دہمن، دریے آزار، عزت کے خواستنگار، ایزارسانی اورندانی كاكوئي نقره وحربه السابز تتماجويه الشركے نبدے حضرت كے فلاف استعمال نركرتے ہوں، کین کُتنے ہی سلم لیگ کے ممبرایسے تھے جومو لانا کے مرید تھے اور ان ہی رہے۔ ہمایت کے طلب گارر پہتے تنے ، بلکراس سے بھی بڑھ کریہ ہے کہ آپنے بھی اپنے مسلم لیگی

مردكور إرثى جيورن كى بدايت توكيامعنى الثارة كم بين ميا-حضرت شیخ الانملام جبیبا انسان جوشر بعیت، طرنقیت اور سیاست کے تینوں میدانوں کا قدرانداز ہومشکل سے بدا ہوتا ہے مولانا زندگی بھرجمبوریت کے ملمبوار مندوسلم اتحاد کے بانی اور ملک کی کے جبتی کے لئے کوشاں رہے ، لیکن جب لارڈ اوٹ بين، اورليرى اونط بين كى دمنيت سي كست كهاكر سرداريليل ، نيرت جالرال نہروا درمہاتما گاندھی جی نے تقسیم ہند کے نظریہ کو قبول کرایا، توسب سے زادہ مسرم الم الهند حضرت مولانا ابوال كلام أزا دره اد رحضرت شيخ الاسلام مولانا رني «كوموا كرانفوں نے ابنوں اور برابوں كے إئة سے مبدوستان كومتحدر كھنے كے لئے بيحد ا بنراارهائی، اور کلیف جھینی تھی تقسیم کا نیصلہ سنکر حضرت سے نے فرایا۔ ت من برگر بھی ایسے فیصلے کو انے سے لئے تیار منیں ہوں جوابنے میلو میں لاکھو<sup>ں</sup> ان نوں کی بلاکت اور کروٹروں انسانوں کی پریٹ نیوں کامستقبل سے ہوئے ہو! آب کی زندگی ،عزم داستقلال ،عزیمیت دہمت، درس و ندرسی تبعلیم و بیخ اور حریت کی حوارت سے الیسی بربرز تھی کہ آپ کے بلندحوصلہ نے دوسروں میں کھی آزادگ وطن کی آگ دیگادی اور ملک محرمی عام طور بر آزادی کے متوالول کی نوج بیدا موگئی ادر بالآخروه روزسعيداً گيا كرحضرت في خوداني آنكھوں سے وطن عزيز كو برتش بنجہ استبداد سے آناد د کیولیا اور نر صرف مندوستان ، بلکمشرق وسطیٰ ، مالک افراقیت للكه بورب سے منبدوستان بلكہ چين كك بحرى داسته ميں قنبي قومي اور لمك بھي يڑتے تف فدائے ففل سے ایمیا رست سے فلاصی انے میں کامیاب ہوگئے۔ حضرت کی یوری زندگی کا مرتعہ آج ہاری نگا ہوں کے سامنے موجود ہے، میری آنکھوں نے ان کا وہ جال جہاں آرار ہ سال کے سلسل داہد تعایتہ ہے۔ ہوکیما

ہے جس کے بعد اب کوئی نظریں نہیں سماتا ، اپنے نصف صدی سے زائر داراں علوم کی مسند

.

صدارت يرحلوه افروز ره كرلا كفون تشنيكان علوم نبوت كوئيراب فرمايا . و مال ك گندخفرار کے سایہ میں درسس حدیث یاک دبا، اصلاح ظاہر دباطن کے لئے جن لوگوں نے حضرت کا دامن تھا آج ان کی تعداد کا کوئی حتی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے آپ كررين يسكتني ومتخصيتين تقيس جن كوستقل اس سسلة الذرب كوجاري کرنے کی اجازت ل گئی ، آج ان کا بھی مبت بڑا فیض مبندہ بیرون مبندیس جاری و ساری ہے، اگر ہم حصرت سے واب تنگان کی تعداد کا اندازہ لگا ناجا ہی توان کی تعداد کروٹروں سے میں متجاوز موسکت ہے۔ حضرت کی شخصیت و ہمتی کراگر وہ عوام کے رجحان کی بیردی کرتے تو کروڑوں گردنیں ان کے سلمنے حبک سکتی تھیں ، اور اگروہ مبددستان کی سیاست کی بازیگری یں خاموش رہتے . توان کامقام اور بھی بلند ہوسکتا تھا، بیکن اس مردحق آگاہ نے نہ تو ا پنے گرد بے بناہ عقیدت مندوں کی تبییر اکھٹی کرنی جا ہی اور زر گوٹ عزیت ہی کوپ ند فرايًا ، كمكه قرآن دعديث اوراسوهُ حسنه كى ردسنى مين جوطريقيه حق وصداقت كاموسكتا تھاا ورجس کی تلقین جسانی اور روحانی طور بران کومشفق استباد اور نیخ ومرتی سے می تھی دہ اِس بربے دھٹرک زندگی بھرگامزن رہے، انھوں نے ماٹیا کی کال کوٹھر پوں میں بھی زندگی گذاری اور برشش ایمپائریت کے مشکینے میں کراچی اور سابر متی جب ل میں بھی مصیتیں جبیلیں اور بوری عزیمت وممت اور صبروات قلال کے ساتھ زندگی تھرانے مشيخ كاسجعائي مولكا مرا المستقيم برجو درحقيقت جادة حق وصواب اورضاورسول کی بیروی کا بہترین طریقیہ تھا ،گامزن رہے ،بزرگوں کی فہرست دیکیمو توجامع صفات تخصیتیں بہت کم نظراً میں گا، جوصوفی ہوتے ہیں ان کے لئے مقرر ہونا صردری ہیں اور حومقرر موتے ہیں ان کے لئے صاحب علم مونے کی کوئی اِبندی نہیں ، جوصاحب درس وتدرسی موتے میں وہ بندوعظ سے بے تعلق ہوتے میں، اور کتنے ہی داعظومقر

ایے بی ہوتے ہیں جو صرف نربی وعظ ہی کہ سکتے ہیں،بساط سباست پر ایک لفظہیں بول سکتے، کتنے دیندارالیے میں موتے می جو دنیوی معالمات میں بالک کورے موتے میں ك \_\_\_ حضرت في الاسلام كى ذات گراى \_\_\_ اگر بمين ايك المنسر درس ومرسس کاسب سے اونجی مسندصدارت داراتعلوم برنظراتی ہے تو دوسری طرف ان کاب باک قلم بھی میدان صحافت میں حبوہ افروز دکھائی دیا ہے، اگرایک طرف طریقه درنند و بدایت جاری ہے تو دوسری طرف بساط سیاست کی میروسازی کی مہم ساتھ میں رہی ہے، اگر ندہبی اجتماعات میں اخلاق حسنہ اور سنت نبوی كالقين كى جارى ہے . توسياست كاستىج سے رئيس ايميا ئرت كوللكارا جاراہ میں نے ایخ سال کک ان کی سبرت کا نبطر غائر مطالعہ کیا ہے ، می منہیں کرسکن کا ان کاکوئی عمل شریعیت کے خلات نہیں موسکتا ، لیکن اس بات میں شبہ کی کوئی گنجاش ہیں ہے کہ المانٹس کے باد جود حضرت کا کوئی عمل مجھے سنت کے خلاف دستیاب نہوسکا غ صيكه حصرت ين الاسلام صبى جامع شخصيت جو شريعيت ،طريقين ،دين دنيا نمب وسیاست بک زندگی کے برشعبری ایک ممتازمقام اور قائران حیثیت رکھتی ہو۔ دنیا میں بہت کم بدا ہوتی ہیں۔

ہزاردں سال نرگس اپن بے نوری یہ روتی ہے بڑی مٹ کل سے موقا ہے جن میں دیدہ وربیدا اللہ تعالیٰ ممسب کو آکچے نقت قدم پر جلنے کی توفیق عطا فرائے۔





کو ال ، ہمت مراد نہ کے بیکر جیل ، علم دیھیرت کے داز دار ، باطن سلوں
کی بارسائی کے دانا و بینا اور در خرشناس، تقوی و طہارت ، هنبط اوقات ،
شکیل معمولات کے جان نثار ، حب الوطنی کے رموز و علائم کے واقف کا ر، ایمانی سائنس کے مربی و مرب ، منبع جودوسنی ، وجرسکون قلب مسلم ، صاحب اعلی خصال ، فخر ملت ، نازش بندوستان ، آئینہ دارصفات محدی ، منبوعلم نبوت کے مرب شہوار، اسلان کوام کے سیے جانشین ، سرخیل امت محدی ، جانشین محدود ، برتو جود و براغ محدی ، جانشین محدود ، برتو جود و براغ محدی ، شیخ عب رہ شیخ حرم ، شیخ عجم ، حربت قوم دوطن کے بانی ، شیم جراغ محدی ، شیخ عب رہ شیخ حرم ، شیخ عب رہ شیخ عرب رہ شیخ الاسلام حصرت مولانا میسین میں مرب تعرب الوطن کے بانی ، شیم مرب تا ندام کردینے والی داستانیں آج بھی ملک حب الوطن ، نیزاسارت اللا کی رزہ براندام کردینے والی داستانیں آج بھی ملک د توم کے لئے ایک ایسا بیش تیمت سرایہ ہیں ، جس سے ہم نرم و نظاہری زندگی د توم کے لئے ایک ایسا بیش تیمت سرایہ ہیں ، جس سے ہم نرم و نظاہری زندگی و توم کے لئے ایک ایسا بیش تیمت سرایہ ہیں ، جس سے ہم نرم و نظاہری زندگی و توم کے لئے ایک ایسا بیش تیمت سرایہ ہیں ، جس سے ہم نرم و نظاہری زندگی و توم کے لئے ایک ایسا بیش تیمت سرایہ ہیں ، جس سے ہم نرم و نظاہری زندگی و توم کے لئے ایک ایسا بیش تیمت سرایہ ہیں ، جس سے ہم نرم و نظاہری زندگی و توم کے لئے ایک ایسا بیش تیمت سرایہ ہیں ، جس سے ہم نرم و نظاہری زندگی و توم کے لئے ایک ایسا بیش تیمت سرایہ ہیں ، جس سے ہم نرم و نظاہری زندگی و توم کے لئے ایک ایسا بیش تیمت سرایہ ہیں ، جس سے ہم نرم و نظام کی و نوم کے لئے ایک ایسا بیش تیمت سرایہ ہیں ، جس سے ہم نرم و نظام کی زندگی و توم کے لئے ایک ایسا بیش تیمت سرایہ ہیں ، جس سے ہم نرم و نظام کی و نوم کے لئے ایک ایسا بیش تیمت سرایہ ہیں ، جس سے ہم نرم و نظام کی زندگی کی ایک کی کو توم کی کو توم کی کو توم کے لئے ایک ایسا میمی کی کی کو توم کی کو توم کے لئے ایک کو توم کی کو توم کی کو توم کی کو توم کی کو توم کے کے ایک کو توم کی کی کو توم کی کی کو توم کو توم کی کو توم کی کو توم کی کو توم کی کو توم

سنوار سکتے ہیں بلکہ باطنی کیفیات ادر علوم الہیہ سے بھی فیضان ماصل کرسکتے ہیں ۔ زباں یہ بارخد دایا یکس کا نام آیا

كرئيرى نعت نے بوسے مری زا ب کے لئے

مسن اکابر کی ایسی درخشندہ مثال کے بارے میں کھے عرض کرنا مجھ بطسے ناکارہ اور میج مران کے بس کی کا میں کہا تا ہیں، لہذاہاں تو کھی موث کرنیکی کوشش کروں گا وہ محض تعبیل حکم ہے اور الامرنوق الادب کے مصداتی ہے۔

دراص ہندوستان کا آزادی کے ساتھ مسلانوں کی قربانیاں شروع ہی سے جڑی ہوئی ہیں. آزادی وطن میں حصہ لینے والے علام کی فیسٹ مبہت کمبی ہے،اور برسلسله سلنه المراير سے شروع موتا ہے جب كر حضرت شاه ولى الله محدث و الموى حضرت نتماه عبدالعزيز محدث و بلوى ا درمهت سے حضرات نے اس كى داغ بيل ركھى بردورسهار کے علا،اس کے بعدت و سیدا حرشہیدنے اس سلسلے کو آگے بڑھایا آ زادی کی جدوجیدت ورسے ہے کر راس کماری نک اور شملہ سے لے کمبئی تک شروع کی گئی، کمپنی کے اقتدار کے خلاف جنگ میں ستانوے فیصد مسلما ن می شرکیب تھ، آ زادی کا تلیسراد ور مرت عرب وعجم حضرت حاجی امادا نشرصاحب سے نئروع ہوتا ہے، اس دور میں حضرت مولانا رشیدا حرکت کو ہی اور حضرت مولانا عبدالقادرلدهيا نوى بهي شايل من ال علماربندكي رمنهائي من مندوستاني مسلانون نے ایک جا ندارانقلابی کروٹ لی، ان رمنہا وُں نے انگریزوں کے فلاف سیس بزار حیصابہ ماروں کومنظم کیا جن کو بعد میں انگریزوں نے ظلم وستم سے تباہ و براد کرڈالا ابك ندازے كے مطابق تقريباتين لاكھ مسلان قنل كرد ئے گئے تھے ،آزادىكا جو ہتھاد دراسیرا ٹاحضرت شیخ الہندمولانامحمود سن سے شردع ہوتا ہے اور حضرت شيخ المندكى تحركي أزادى وطن كو بورے جوش دخروش سے آگے بڑھانے

والديق ،حضرت مولاناسيرحسين احديدنى -حضرت بدنى كى ذات والاصفات ، جامع كمالات ىتى - مندوستان كىسياس، ثقافتى اورسماجى نيزىذ بهى زندگى براپ نے جودائمى نقوسش حیور ده ماری مدوجهد آزادی اور ملی تاریخ کایک روسن سرین باب بی، اقبال نے ایسی مستبول کے بارے بیں کہا تھا۔ ط برای مشکل سے ہوتا ہے جن میں دیدہ وربیا كسى عظيم صلاميتوں والى بڑى بہستى كے ظہوركے اسباب بتا نامشكل مے كيونك يرامسباب عموماً ما حول، محركات اور ترغيبات مع عبارت موت بي . غير معمولي عظمت ركھنے والے فردکی یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ سماج یا قوم کے لاشعور بابحت الشعور کوئترک کرنے والے انزات وجذبات کومتشکل کر دیتا ہے ۔ اسی طرح اپنی قوم کے ساتھ ایسے فرد کا گہراتعلق قائم موجا تا ہے - اِس سے یہ بات سمجھ میں اسکتی ہے کہ جب کسی عظیم اور تابناك شخف كاظرور موتا مع تولوك كيول عقيدت وجرت ساس كاخر مقدم كرت ہیں - معاشرے کی فلاح کاجذب اس کے الفاظ اور کارنا موں سے مذحرف ٹیکٹا ہے بلکہ خوالوں کی تکمیل وتعبراس کے عل سے واضح ہوتی ہے ۔ایسی عظیم الشان ہستی قوم کے

دل و د ماغ کومتحرک ومتاخر کرنے والی نیم پخته آرز د وُل اور نیم واضح تمنا وُل سے غیر عمولی لما قت ماصل کرلیتی ہے۔اس کے ساہمیری وہ معمولی لوگوں کی زندگی کی اصلاح کے عظیم الشان کام سے خود کو چوٹر کر باطنی قوت حاصل کرلیتی ہے ۔ چنا بچہ اس طرح کی ایک ہے۔ ستخصيت كانام بي - أقائ ومولان سيخ الاسلام حضرت مولانا سيدحسين احديدني. آپ کی کوششوں سے ہندومتان کی زندگی سے چرسکون بہار ہیں سیخت ہلچل پیا ہوئی۔ آپ نے زندگی بیں جوصعوبتیں اُڑھا ئیں اور جوصد سے بر داسشت کئے ، وہ غیر معمولی انسابغ

كاحسىم وأكرتے ہيں - أن سے اہلِ مهند سي مبيلاري آئ اور مغرب كا ندھى اورگراہ كن تقلید سے عوام الناس کو با ہرآنے کا حوصلہ ملا ۔ زندگی بین نی تھر تھرا ہے پیدا ہو گی اور

آ زادی کی توٹ پ کاشعار جو الدہندوستان کے کونے کو نے میں بھڑک اٹھا ب<sup>ہن</sup>ے الاسلام نے اسلامی تہذیب کے بیش قیمت ورنے کو تکے دگاتے ہوئے مک وقوم کواَزا دی اور جب کا ہمیت سے وا تف کرایا -اسلامی اقدار کا وقارا ور احترام دنیا کو بتاتے ہوئے موصوف نے ہند وستان ا ورنے زیانے کی للکار کو قبول کیا ۔ جولوگ اسلامی تہذیب سے بے گان ہو چلے تھے اورمغرب سے حاصل شدہ تحریکوں اورنظریات پر تکیہ کرنے لگے تھے اور دو حانی سرمایه کوترک کر چکے کتھے ،ان میں الیس تبدیلی پیداکی کدوہ قوم اور وطن کی دافلی زندگی اور تحریکوں کے ساتھ اپنادسشتەمىنبوط کرمے قوت وتوانا ر حاصل کرسکیں - حب الوطنی کو أكربهه كيرمعنون مي استعمال كياجائ توكهي يدميدان حضرت والاكتمام تخليق صلاحليون اوكم بعيرتون كااماطنهي كرسكتا وحقيقت يه م كرآب كى خد مات اتنے دائرہ بائے على ي كيل بونیٔ بیںاوداتی وقیع او*رعظیمالش*ان ہیں کہ اگرموصوٹ کوجدید بہندوستان کے معرار اورخلاّ ت کا درجہ دیا جائے تو وہ کبی ناکانی ہے ۔ وہ زندگی کو کمل اور نا قابلِ تقسیم اکائی مانتے کتے ۔ مختلف مذابب اور آدرشوں نے آپ کی قوت کو محدود نہیں بلکہ وسیع سے وسیع تر بنا دیا ۔ ابن تحریروں ، تغریروں اورادشا دات سے آپ نے تخیل اور وجلان ہی محض تقریقری ېى پىدانېيى كى بلكدانسا نى زندگ كى حقىقى مالتوں اوركىغىتوں كوايسا روپ د يا جىسے اېل بالمن ت ئىسىجەسىكىتە بىي دا بل دىلى كااتما دا دربالخصوص مسلمالۇل كى اصلاح آپ كىسىندىدە دەخوما مقے اور آپ کا افلاص اس بارے بی آپ کہمی کمی تلخ نوائی سے بھی نہیں روک سکا ہے۔ یں زہر ہلا ہل کو کہی کہہ مذسکا قن ا

تین بار مهند و ستان آک اور مختفرسے قیام کے بعد مجاز چلے گئے۔ آپ نے اس دولان تیرہ برس بدیند منورہ بیں علم دین کی نشروا شاعت بیں خود کو مشغول رکھا۔ اس دولان منازعالم دین ، مُفتر مولانا عبدالحق بدنی نشروا شاعت بیں حضرت ہی ستعلیم پائ دوسرا دور بالٹا سے وابسی پر سسسلے سے شروع کے سیس ای تنک کا ہے جس بیں آپ نے دارالعلوم دلو بندگی صدارت عظی پر متمکن مہوکراس منصب کو ذفتیں عطاکیں۔ یہ زباند آپ کی سیاسی تحریکوں سے وابستگی ، گرم جوشی ، تحریک ملافت اور میں قبر کی رئی آزادی سے دلجیپی کا ہے۔ آپ نے فرگی حکومت سے مکر لی ۔ اور اس کے نتیج بیں قبد و بندگی نزری گزاری ۔ آپ نے اپنی سیاسی بھیرت ، تدبر مجا بہانہ ، عزم و فرات اور اس کے نتیج بیں قبد و بندگی نزاری سے دائی سیاسی بھیرت ، تدبر مجا بہانہ ، عزم و شیات اور غیر متزلزل صبر واستقامت کا شہوت دیا ۔

تیسراد ور دادالعلوم کی صدارت سیسی مے یکر وفات تک کا ہے جسی ا آپ نے مسلمانوں کی فلاح وبہبود کی کفیل جاءت جمعیۃ العلمائے ہند کے صدر کی حیثیت سے بیش بہا فدمات انجام دیں ۔ اِس دوران آپ نے بہت سی تعلیمی ، سیاسی ، اصلامی مہمات انجام دیں ۔ آپ اس دور کے عظیم المرتبت انسان ، عارف باللہ اور شیخ طریقت کھے ۔ آپ کے لاکھوں مرید ہیں اور کتنے ہی باکن ونفوس ، معرفتِ المہی سے مسلسل میراب مورسے ہیں ۔

## حُتَبِ الوطني كاجذبه

حسنت مرئی کا نگریس بی سنمولیت اورسیاسی جلسوں کی سنرکت عام طورسے ایک سیاسی مرگری خیا ایک سیاسی مرگری خیا ایک سیاسی مرگری خیا با کسیاسی مرگری خیا جائے تو یہ محض مرگری خیا بلاعشق خلاوندی کا مظا برہ محقا۔ اور جہا دنی سبیل الٹدکی اعلیٰ مثال ۔ مرحوم نے بجب بلاعشق خلاوندی میں محمول بنالیا مظاکمی جون سے بہ جہا دکی تیاری سنروع کردی محقی اور افوجوان بیں یہ عمول بنالیا مظاکمی جون

ک چکتی ہو کی دصوب میں گھنٹوں تبتی ہو لی رست یا بہتر کے فرش پر حیا کرتے ستے اور جارُوں کا کڑا کے کاسردی میں نیم برہنہ بیٹھ رہتے تھے۔ بعض دوستوں نےجب اس كاسبب بوجيا توفر ماياكراكنده جبيلول مين اس سے زياده سختيال عبكتني بول ك. اس سلسلے میں خود صرت مدن کے اینے فلم سے کچھ سننے ۔

انسان کاطبی بات مے کہ اس کو اپنے وطن عزیز سے اس قدرمحبت ہوتی ہے، جوكه دوسرى ملكهول سے نہيں ہوتی جس سرز مين ميں وہ بيالم ہوتاا در برورش ياتا م خواه وهکتن بی تکلیف دینے والی بو ، گرانسان کواس کا کانشا، دوسری مگر کیجولوں سے اچھامعلوم ہوتا ہے مشہور شعر ہے۔

حب وطن از لمك سليان توشتر فاروطن ا دسنبل وريان توشتر

نكريس جب كهاسكول بين يرهتا تقالة مجهكو تاريخ اورحغرافيه سيخصوص دلجسبي ببيدا موك اور مهندوستان كابران تاري عظتون اور حغرافيا كأقدر في مهر مركتون خنهايت گہرا ٹرکیا اور پھرا ہل ہندکی موجو دہ بے سیوں کا اٹرروز افزوں ہوتارہا۔ طالب علی کے زمانے میں اس احساس میں ترتی ہی ہوتی رہی ۔ اس زمانے کے ختم ہونے برمجمد کو ازاد مالک عرب،مصر، شام وغیرہ کی سیاحت اور قیام کی نوبت آئی ۔ آزا د ملکوں کے با شندوں سے میل جول اوران کی حالتوں سے آگاہی حاصل ہو گی ۔ اس نے مجھ کو ابنے وطن کی محبت بی اورزیا دتی برداکردی اور اس احساس کونهایت قوی کردیاک ازادی کس قدر صروری چیز ہے اور بغیرازا دی کے سی ملک کے باستندے کس قدر ب بس اورا ینے وطن کی قدرتی فیاضیوں سے محروم ہوتے ہیں . . . . گورننٹ برطانیہ نے مجھ کو میرے اُقاحضرت مشیخ الہندمولانامحود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے ساتھ، جو کہ مسلمانوں ہیں ازادی ہند سے سب سے بڑے علم دار سے ،گرفتار کرے ایک مہینہ مصریں سیاسی قید فانے ہیں رکھا۔ وہاں مصریوں کا آزادی لیسند طبقہ

مقد کفا۔ اس کبدمجه کو ہم اہموں کے ساتھ الطامعيم اگيا۔ جہاں پر آزاد مالک يورپ اورالیشیا کے جو کی کے سیاسی اور فوجی لوگ مقید سے ۔ ڈیٹر ھے ہزار اسٹرین ، عرب تھے ۔ اس کیمپ میں ہم کوہی چاربرس مواقاع سے ۱۹۱۸ء تک رکھاگیا۔ جون ۱۹۱۹ء يى بم كومندوستان لاياكيا - جب بم يهال بهو يخ تو خلافت كى تخريك زورول بركتى -جلیان والا باغ کے واقعات رولٹ ایکٹ اور بارشل لاوغیرہ کی مختلف جگہوں پرزیا دتیوں نے ہند دستان کے باسٹندوں میں کھلبلی ڈال رکھی تھی ۔ نان کوآبرلیشن کی تخر کیے ندورو بریقی - بی اس قدرمتا نز بوچکا مقاکه میراعقیده بوگیا مقاکه فرقه داری کی تنگدارو سے نكل كرتمام ہندوستانی قوم كوا ورحله باستندگانِ مندكو اَزاد ہوناازبس حروری ہے۔ میں نے بیرونی مالک میں مشاہدہ کیا تھا کہ دوسرے مالک میں ہندوستانی خواہ مسلمان ہو یا مندوموں یا پارسی و بیره اسب می بنظرحقارت دیکھے جاتے ہیں اورسب کونہا بت ذيل علام كها جاتا مع -سب كوايك مى قوم كى حيثيت سے ديكما جاتا ہے، بالفوس ميدنسل والحانسبيوں كوبهت ذليل جانتے ہيںا ور بات بات پر ايسے طعن ا ور ذلت امیز کلمات کہتے ہیں کہ جن کا تحل مشکل ہے . . . . میراقوی اور زور دارسیاسی عقیده ہے کہ جس طرح ہرانگریز ، ہرفرانسیسی ، ہرجرمی ، ہرامریکن ، ہر جایا نی حزوری سمجعتا ہے کہ وہ اپنے وطن کو آزا در کھے اور اپنے آپ کو کہی کسی دوسری قوم کاغلام ن مونے دے اور پرتسم کی قربانی کواس را ہ میں کم سمجے، یہی فلسفہ برہندوستانی کا تھی ہونا چاہئے۔ حُتِ الوطن كي أبك اورمثال

معالی کے بعد کا عرصہ نعرہ کئیروانگریز نکل جا کہ انقلاب زندہ بادے ہوت شخص نعروں سے گویج رہا تھا۔ مراد آبا دہی حضرت شیخ الاسلام کی ایک تقریر کتی۔

اس دوران ایک صاحب کے جنا زے کی نازیمی حضرت والاکو پڑھانی پڑی حضرت منبع نے جب دیکھاکہ مید ہے بکون کھ ترکانہیں ہے ، نو نالاضگی ظاہر فرمانگ اس سے حضرت والاکی وطن دو سی اور حب الوطن کے مشدت جدبات کا اندازہ لگا باجا سکتا ، وہ مند وستا نیول کو صبر وبر واسست ، سیادگی اور ایٹا را ور شجاعت وفراخ دلی کی اعلی مزلوں پر دیکھنے کے متمنی کھے ۔ آپ کو قیمتی غالیجوں سے نفرت تھی اور فقیری ہیں شاہی کے تاکس سے فرت کھی قالین پر بیٹھ فناگوارہ مذبھا ۔ آپ کی زندگی مجاہدانہ کردار کی روشن مثال تھی ۔

## مختصر حالات زندگی

آپ کی پیدائش و ۱۰ بره کی رات کوگیا ره بجه بانگر میوضلع انا ویس بونی مھی۔ آپ کا تاریخی نام جراغ محد ہے۔ دیوبندیں صفر اسلیمیں گویاکہ بارہ سال کی عربی تشریف لائے ۔ اور سال یہ تک مولانا حبیب الرحن صاحب مہمسم دادالعلوم، مولانا منفعت على بمولانا غلام دسول، مفتى عزيزالرحن ،مولانا حكيم محرسن صاحب ، مولا ناخلیل احرصاحب ، مولانا ذوالفقارعلی ، مولانا عبدالعلی اور حضرت سنیخالہند جیسے جلیل القدر علمار کی زیر تربہت رہے۔ آب کے والدم وحم سید صبیت صاحب نے ساسا ہے میں شعبان سے مہینے میں رینہ منورہ سے لئے ہجرت کی اور آپ سائھ گئے۔اس لئے آپ مدن كہلاتے ہيں وساسات ميں قطب الارشاد حضرت مولانا رشیداحدصاحب گنگوی سے بیعت ہوکرسلوک کا منزلیں طے کیں ۔ کمعظم بہونے کر حفرت عاجى الدالله وماسي فيض رومانى ماصل كيا عضرت ماجى الدواللهم الجركي حفرت ولانا محد قاسم صاحب اورحفرت مولانا رسنیدا حد گنگو می کے پیرومرسند تھے ۔ آپ نے مصلیم میں انگریزوں کی زمردست مخالفت کی تھی - اور انگریز کی حکومت ہی ہونا

گواره دنرکے مکم معظم ہجرت فرمانی تھی۔اس لئے حضرت شیخ الاسلام کورو حانیت میں اعلیٰ مقام معاصل ہوا۔حضرت شیخ الاسلام نے ابنی خود لؤشت سوائے میں لکھاکہ ''خواب میں جناب رسول اللہ حلیہ وسلم صحابرکرام ، اولیا نے عظام ، انکہ فنام اور حبن اب باری عزاسم کو بار با دیجھنے کا مترف حاصل ہوا "

سنیخالاسلام کے والد بزرگوار حضرت ماجی شاہ سید حبیب اللہ صاحب لوراللہ مرقد ہ حضرت شاہ نفسل رحمٰن صاحب گنج مراداً بادی کے ضلیفہ تھے ۔ آپ کے پانچ صاحبار کی اور ایک صاحبار کی مصاحبات مادرایک صاحباری تھیں ۔

ا ۔ حضرت مولانا حاجی سید صدلتی احمد لؤرالٹّہ مرقدہ سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور حضرت مولانا رسنید احرگنگوہی کے خلیفہ مجاز تھے۔

۲ - ان سے چھوٹے بیٹے حفرت مولانا شاہ جی سیدا حمدصاصب سے جوحفزت گنگو ہی سے بیعت محتے آپ نے مدمینہ منورہ میں مدرسہ علوم شرعیہ قائم کیا جو آج بھی ترتی کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے ۔

۳ – ان سے چیوٹے مشیخ الاسلام سیدسین احد مدنی قدس النّہ سرہ العزیز سکتے۔ ۳ – ان سے چیوٹے معنزت مولا ناالحاج سیدمحہود احدصا حب سابق قاضی القضاۃ کومتِ سعودی عرب ہیں اس وقت برہنہ منورہ ہیں مقیم ہیں ۔

۵ - سب سے چیو لے حفرت مولانا سبرجیل احد صاحب تھے۔

٧ - حفيلي من مقى رياض فاطمه رحمة النه عليها .

حفرت شیخ الاسلام کی بہل شادی موشع تنال پورضلع اعظم گڑھ میں ہو گی۔ اہلیہ کا نتقال کے بعد دوسری شادی قصبہ بچواؤں ضلع مراداً با دمیں فاری عکیم غلام احدمت کی بڑی صاحراً دی سے ہوئی ۔ ان سے دو بیٹے ہوئے ۔ افلاق احد ، اشفاق احد ، دولؤں کا انتقال اس کا انتقال ہوگیا ۔ دولؤں بجوں اور بیوی کا انتقال اس

وقت ہواجب کہ آپ النابی اسیر کتے ۔اہلیہ کے انتقال کے بعد حضرت عنی کا شادی دوسر الميه كى تھوٹى بہن سے ہوئى جس سے دو بيے سموے ، ايك صاحبزاده (حفرت) مولانا سى اسعدىدنى بدظله العالى اور دوسرى صاحبزادى باجده خاتون - ماجده خاتون كا انتقال بجبين ميں سلهط ميں ہوگيا مولانا اسعد مدنی مدظله العالی کی والدہ محترمہ شکاج میں انتقال فرما گئیں محضرت مدنی کی چوکھی شادی حضرت کے چپازاد بھانی سبدلبشیرالدین صاحب مرحوم کی منجملی لوکی سے ہوئی ۔ ان سے دوصا جزادے اور یا بخ سا جزادیاں تولدم بو بنب بعن حفرت مولا نا سيدار سنند بدني اور حضرت مولانا اسجد مدنى .صاجزاديو بن محرمدر كان صاحبه محرم حسّان صاحبه (مرومه محرم عمران صاحبه محرم صفوان صاحبه اورمحترمه فرحانه صاحبه جحزت مولانا مبداسعد مدنى مدظله العالى اس وقت مندوسننان کی سماجی، سیاسی اور پذیمی نرندگی بین دمینما یان فرانش انجام دے دسیے ہی ۔ آپ راجیسبما کے مبررہ چکے ہیں ، شیخ الاسلام کے سیع جانشین ہیں ۔ شیخ الحدث حضرت مولانا محدزكر بإصاحب اورحضرت شنخ الاسلام محتمام فلفاء سے آپ كوبيت كرنے كاجازت ماصل ب عصرت مولاناار شد مدنى اس وقت دارالعلوم تعليمى ستعب ك سربراه ہیں . مرّا دی می قرآن كريم والها مذا نداز سے تلاوت فرماتے ہيں آپ كا واز میں اس قدرسوز ہے کہ ذرا ن کریم کی تلاوت کے دوران مقتد بوں کے قلوب بررقّت طاری

بررگوں کی نظر بیل بررگوں کی نظر بیل بزرگوں نے کیا ہے ، اس سلسلے میں چند بزرگان دیا

ى آراد ملاحظە فرمانىڭ -

حضرت مفتی اعظم مولانا کفایت الله صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا سید حسین احد صاحب فیص آبادی تم المدنی آسمانِ علم و ہلایت کے آفتاب اورز ہدو درع

یں یگان اورجہا رِخلیص وطن کے ایک متازشہ سوار ہیں۔ سندوستان کے مسلمان آن کی ذات گرامی برحبس قدر فخرکریں کم ہے۔

حفرت مولانا زکریا صاحب شیخ الی دست مظام ملوم سهار بیری فرماتی بی میرے نزدیک حضرت مدنی رشد و برایت اور علم دفضل کے درخشنده آفتاب بی مارف بالله حضرت شاه عبدالقا در رائے پوری نے فرما یا کہ پہلے تو ہم یوں میں سمجھتے رہے مگر وقت کی نزاکتوں اور سبنگام آرائیوں میں جب ہم نے اسس مردِ مجا بدکوآ کھا کھا کر دیکھا توجہاں شیخ مدنی کے قدم محقو ہاں اپناسر پڑادیکھا مضرت اس وقت سردومنصب پر فائز المرام بیں اور ملک و ملت کی فاطر باطل کے مفرت اس وقت سردومنصب پر فائز المرام بیں اور ملک و ملت کی فاطر باطل کے مقابلے بی حق کا دامن کھام کرجس مردان صورت میں استقامت اور استقلال کے مقابلے بی حق کا دامن کھام کرجس مردان صورت میں استقامت اور استقلال کے مقابلے بی حق کا دامن کھام کرجس مردان صورت میں استقامت اور استقلال کے مقابلے بی حق کا دامن کھام کرجس مردان صورت میں استقامت اور استقلال کے مقابلے بی تی نواد ہیں ، یہ شان حسینیت کا مظام رہ ہے ۔

حضرت مولاً ناعز يرگل نے فرمايا كه درحقيقت يه وه قابل فخرسسى مع كرجس كالاعت بين مسلمانان عالم كى دين اور دنيا كى مھلا لى اور آزاد كى مندكا وازمضمر بعد تبليغى جاعت كے بالى اور ماور زاد ولى حضرت مولانا الياس صاحب كورا قم الحروف في تبليغى جاعت كے بالى اور ماور زاد ولى حضرت مولانا الياس صاحب كورا قم الحروف نے يہ كہتے ہوئے سنا كر وحضرت مدنى كى شان بين كوئى نا ذيبا بات يا گفتگومعصيت سے خالى نہيں ؛

واتی منتا مره اسموقع براقم الحردن کودوا بک واقعات اور بھی یا دارہے واقعات کا نلازہ کیا جاسکتا ہے۔

میں سہار نبور میں اسلامیہ انظر کالج میں زیر تعلیم کھا۔ کبھی کبھی شام کے وقت مصرت موال ناز کریا صاحب کے بہاں چا جا تا ہما۔ و ہاں عمر کے بعد عام مفل ہوتی کھی۔ ایک شام میں نے دیکھا کہ محفل میں حضرت موال ناز کریا صاحب کے ساتھ ساتھ حضرت والے بوری اور موال ناسید سین احد مدن تعمی تشریف فریا ہیں۔ اس چوک میں جہاں کہ دائے بوری اور موال ناسید سین احد مدن تعمی تشریف فریا ہیں۔ اس چوک میں جہاں کہ

ميرے والدمحة م حضرت مولانا محد مشفع حسين ،استاذِ فارسی دارالعلوم دلوبندایک ز مانے بیں کا ندھلہ ضلع مظفر نگر کے انٹر کا لج میں اردوفارس کے استاذ سے میں کھی اس ا دارے میں زیرتعلیم تھا۔ حصرت مدنی اکٹر د بیشٹر کا ندھلہ تشریف لے جاتے گئے۔ ایک بار حفرت مدنى ،حفرت مولاناذكر بإصاحب اوركجيه دمگيراصحاب بن مين والدمزرگوا داودداقم امرو مجی شابل مقا ، کاند عله می عیدگاه کے قریب شام کے وقت آئے ۔ بہیں قررستان کھی تا اور غالباً کسی قبرے یاس بیٹھ کران بزرگوں کو کچھ مراقبہ کرنا تھا۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہوگیا ۔حضرت مولا نازکر یا صاحب نے اذان دی ۔انھی اذان مکل ہونے نہیں یا کا کھی کر حضرت بدنی نے صف بندی کرے تکبیر براصیٰ سٹر وع کر دی تاکہ حضرت مولانازکر باصل مجبورگا ماست کے لیے *آگے بڑھ جا یک ۔ نگرمولا ناذکر* یا صاحب نے اذان سے فارغ ہوكر حب يەسورت مال ديكھي تومديث بره عى حب كامفهوم مقاكر جوا ذان كہے، عكبيرى اس كاحق مع ـ يسننا تفاكر حفزت مدنى فولاً خازير معاف كالعراك بوا كراه الكرام مہمان لوازی اصرت کا آستا نے پرجو بھی آنا، سب سے پہلے یہ دریافت کم مہمان بلاکسی امتیاز ایک ى دسترخوان برصبى كى جائے ، دو بېركاكھانا ، بعظهر مائے اور دات كاكھانا تناول فرائے حفرت والامهااؤل كاخو دخيال ركھتے اور ان كى خدمت كوبر كى المهبت و يتے بہمان نوازى

ي تحت كسى بني آنے والے كوكسى طرح كى تكليف كا حساس بنر ہونے دياجا تا - كھانے بر آنے والوں کی حاضری ہواکرتی تھی ،ایک بارمیرے استا دمحترم باسٹر محمود الحسن، واکس پرنسپل اسلامیدانٹر کا لج سہارنیورحفرت کی فدمت میں ما عز ہوئے -میری خواہش يه بولى كه بي اپناستا د كواپنے سائة گھر پر كھانا كھلاؤں ، مگر ماسٹرصاحب توحفرت ك مهان تھے - ميں كيسے لے جاسكتا كقا - مجدي اتن بهت كبى ديم كرحضرت كرسا من بول سکوں ۔ میں نے والدمح م سے کہا کہ میری طرف سے حضرت والا سے عض کر دیجئے کہ مير استاذكو دويهرك كهانه برمير في هوانه كي اجازت مرحمت فرما دي والدبزرگوار ف حضرت شيخ سيمرى خواب ش ظا برى - شيخ في فرمايا كرقطاع الطريق بيها لوگ اصلاحِ نفس کے لئے آتے ہیں۔ تومون غذائیں کھلانا چاہتا ہے۔ اِس کے بعد مسکرا تے تهوئے اجازت دے دی اور میں اپنے استا دمحرّم کو اپنے سائتے لاسکا۔حضرت بدنی کے كاشاد برجتن چار بائيال تعيى، سب مي دونون طرف بائنتى تقى - بات دراصل يرقى كر بر بزرگ پائنتی بیشجنے کی کوشش کر تااور یہ احرار ہوتا کرحفرت آپ سریانے تشریف رکھیں اس تیل وقال کورور کرنے کے لئے غالباً یہ بینتی کی ایجا دہوئی ہوگی عزمنیکہ احساس تواسع سے سی ہی اور فا فل نہیں ہوتے ستھے۔

فن عرب من کورندگ می بهت سے اعلی ترین مناصب پیش کے گئے میں اس کے اس کار میں میں کار کے اس میں کار میں ہوت سے اعلی ترین مناصب پیش کے گئے میں میں کار نے اپ کا سرگرہ وں کو دیم کار ترمنیب و تخریس کے طور پر ڈھاکہ بی نیورسٹی کے شعبہ دینیات کے لئے آپ کو مبلغ پانچ سور و پ ما ہانہ مکان اور پر آنے کا دعوت دی - اس زمانے میں یہ رقم مہت کثیر تھی ۔ گرحفرت نے انکار فرما دیا، مکان اور مصرف آپ کو جا مع از مر میں مشیخ الحدیث کے لئے مبلغ و میڑھ ہزار رو پ ما ہانہ ، مکان اور مورش کار کی سہولتیں دینا جا ہیں ۔ اس کے ساتھ ہی ہند دستان کی آئد ورفت کا سال مورش کار کی سہولتیں دینا جا ہیں ۔ اس کے ساتھ ہی ہند دستان کی آئد ورفت کا سال میں ایک بارکرا یہ میں دینے کی ہیں کش کی گئی ۔ اس زمانے ہیں وارالعلوم ہیں آپ کو صرف میں ایک بارکرا یہ میں دینے کی ہیں کش کی گئی ۔ اس زمانے ہیں وارالعلوم ہیں آپ کو صرف

دلم فرم مسور و پہ اہانہ ملتے سمتے مگر صرت نے وہاں مانے سے بھی الکارکر دیا۔

الکسپار حضرت والا اپن تعظیم کے لئے کسی کا کھڑا ہونا گوار بہیں فریاتے سکتے۔ ایسے

الکسپار موقعوں پر آپ احا دیٹ کا حوالہ دے کر ڈانٹتے سکتے۔ مجلس ہیں سب سے

\_\_\_\_\_ا موقعوں پر آپ احادیث کا حوالہ دے تر دَا عِنے تھے۔ جس ہی تسب سے کمتر جگہ بیٹھتے ۔ البتہ پوری مجلس اور حامزین کا رخ آپ ہی کی طرف ہوجا تا تھا کیونک برین

صدر برجاكد نشيند صدراست. آپكى مجلس نهايت با دقار بوتى تى د لغويات اوربيهوده محفتاكوكاس بين برگزگذر مدى تا مفاصل مرادا بِ مفل ملحوظ ركھے جاتے يسى كوكچه لوجينا

موتا تھا، یا کوئی بات کہی ہوتی تواس کا جواب نہایت سنجیدگی کے سائھ صرت شیخ کی زبانِ مبارک سے ہی سناجا تا کھا۔ آپ کی پوری زندگی جذبہ جہا داور فدمت فلق کا جیتا جا گتا نمون ربی ہے۔ آپ کی تواضع وانکساری، روحانی کمالات، عزم داستقلال، فدمتِ فلق، مہمان

لذازی، سیاسی تد ترا در دنهم و فراست ، خدا ترسی اور شان عبو دیت کوانسانیت کبھی فراموش رنگر سکے گی ۔ ریست اس سے خط مارام می مکترین بیشیخ الاسلام آج کھی سادیر لیمشعل دادہ

اپ کے خطوط کا مجموعہ کتو بات شیخ الاسلام آج کھی ہمارے لیے مشعلِ الاہ کا میں اور روحانی تربیت اور ایٹاروسلوک کی محفلیں آج کھی إن مقدس اور متبرک مقاصد کی یا د تازہ کرتی ہیں جن کے لئے انسان کور و کے زین پر کھیے گیا ۔ آپ نے زندگی ہمرکن کون مختلف طریقوں سے انسانوں کو انسٹر کی رضاجو کی ، ا تبارع

شریعت، پا بندی سنت ، دیاً نت ،اور حسنِ خلق کی تاکید فرما کی ،ان سب کامطالعہ اِن خطوط سے موسکتا ہے ۔ان کے علاوہ شہابِ ٹاقب ،نقشِ حیات بھی آپ کی زندگی کے ملالہ کر \_لاِ عذوری بیں ۔ شہاب ٹاقب میں عقا کدکی وضاحت تفصیل سے کی گئے ہے۔

مطالع کے لئے طروری ہیں۔ شہاب ٹاقب میں عقائد کی وضاحت تفصیل سے کا گئی ہے۔
ان کے علاوہ آپ کے درس پر مبنی اعا دیے کی تفاسیر بھی شائع ہو چکی ہیں۔ ان سے طلباک کثیر تعداد آج بھی فیضیاب ہورہی ہے۔ اعادیث کے درس سے متعلق یہ دلپزیر تفادیر علوماً کا خزانہ ہیں ، سفرنامہ اسبر بالطام ندوستان کی جنگ آزادی کے بہت سے اہم گوشوں کو بانقا

뵨

تعلیمات اصفرت شیخ کی پوری زندگی خلوت وجلوت میں یکسال تھی۔ آپ کا زندگی معلیمات کے ایک کا زندگی میں اس کا کوئی گوشہ صیفی لاز میں نہیں ہے۔ آپ اس دورِ الحاداورب ديني مين روشني كامينار سق ومنيخ الهندمولانا محودس ايك نور ستعق تضیخ اله الم مولانا سیدسین احدیدنی اسی نورکی ضیاا در چک سھے۔ یہ نور ماحول مسیس امر بالمعروف اورنہی عن المنکرکا درس وینے سے لئے جگرجگر کھیا۔

قومی اتعاری تلقین استاری اتعاری القین است است است است است استاری است می استاری است استاری است استاری استار

مصیبت کود ورکرنے کی انتہا کی کوشش عل میں لا ک جائے ۔ گاؤں بیں آگ لگتی ہے سیلاب آتاب، تولوگ اینے برانے جھگڑوں، نسلی انمیازات، اختلافِ عقائد کو بھلاریتے ہیں اور سب ٱگ بجهائے میں لگ ماتے ہیں۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہونا چاہئے ۔ آپ نے بتایا کہ اسلام ایک زنده ندمب ہے ۔اس کی بنیاد ایسے اصولوں پر قائم ہے جن کی صلاقت روزروشن كاطرح عيال مے وه فقط ايك ساجى مدمب كاحيثيت نهيں ركھتا بلكه اس سے بھی بلندو بالاترالیسے مقائدادراعال کی تلقین کرتا ہے جن کی افادیت آپ نرندہ شہاد مے ۔ یہ ندمیا اسلام حیاتِ بعد الموت کے بنیا دی عقبدے پر کا اُناتِ انسانی کورشدو بدایت کی دعوت دیتا ہے۔معاش اورمعاد کی فاح وبہبود کا پیغام سنا تا ہے۔انسان کی انسانيت معرائي ترقى پرحب مى پېرو نخ سكتى ہے حب انسان كے سامنے يہ كخة يقين موكر مرف ایک فلاا در مرف ایک فلا ہی پر<sup>ک</sup> ش کے لائق ہے ، حس کا کوئی شریک نہیں اور

عزت وذلت اورموت وزندگاسی کے القے بے۔ آپ نے عدم تشد دیے اصولوں کواپنایا ، ہندوستان کی جد دجہد کی آزا دی میں آپ نے جس طرح بڑھ تر دھ کر حصر لیا ، وہ تاریخ ہندیں آپ زرسے کیسنے کے قابل ہے۔ اپنے

استاده خرت شیخ البند کے مکیار جوش علی کے علبردار ہے۔ آپ صحیح منی میں جانشین خالبند

ہیں ۔ آپ کافر بانا تھا کہ علم کا نتیجر مہا نیت نہیں بلکہ علم کو سیاست کے میدان میں رہنا ہونا جائے۔

اس سے اسلام کا ندہب کا حیثیت سے اور مسلمانوں کا ملت کی حیثیت سے دفار رہ سکت اس سے ملک گازاد

ہے۔ ہندو سیان مسلمان ، ہندو سیان قومیت کا افوٹ حصہ ہیں ۔ اس لئے ملک گازاد

انہیں ہرچیز سے زیادہ عزیز ہے ۔ شیخ الاسلام نے بہت عرصے پہلے یہ کہا تھا کہ ہند شینان کا آزادی کی بیش خیمہ ثابت ہوگا ۔ چنا نچی بی کچھے میں آیا۔ ہندو سیان کی آزادی کی بیش خیمہ ثابت ہوگا ۔ چنا نچی بی کچھے میں آیا۔ ہندو سیان کی آزادی کے بعد دنیا کی بیش خیمہ ثابت ہوگا ۔ چنا نچی بی کچھے میں آیا۔ ہندو سیان کی آزادی کے بعد دنیا کی بیش میر ہیں کا فلائی گراوٹ کو جانے تھے۔

دیکھنے میں آیا۔ ہندو سیان کی بربا دی کا بربا سبب مغرب کی افلائی گراوٹ کو جانے تھے۔

بربی مشرق کے روحانی چنستان کی بربا دی کا بربا سبب مغرب کی افلائی کراوٹ کو جانے تھے۔

بربی میٹر ق کے روحانی چنستان کی بربا دی کا بربا سبب مغرب کی افلائی کراوٹ کو جانے تھے۔

بربی میں درجہ دے لئے کوشاں سے لیکن سباطن وہ روح کی افلائی بلندیوں کے لئے بین رہے ۔

منتر بیکر منتخ الاسلام کی حیاتِ مبارک، خانلانی سرافت، زبد و تقوی بالوص این الاست اور تبایک الای معبت رسول اورا تباع سنت، علم وعل، روحانی فیوض و برکات، ملی سیاست اور تبایک ادی فیوض و برکات، ملی سیاست اور تبایک ادی فیوض تر نیز حب الوطن کے لمبندا صولوں کے گردگھومتی نظراتی ہے ۔ اس پر شیخ البند محمود حسن کے نقوش تر کو حواظ مستقیم پر لانے کی کوشش کی ۔ انئی جامع کمالات شخصیت صدیوں اور قراؤں سے بعد بیلا مواکرتی ہے ۔ آپ کی حیاتِ مبارکہ کا کوئی کھی گوشہ بہو، علی فیوض و برکات ہوں، محاسب مواکرتی ہے ۔ آپ کی حیاتِ مبارکہ کا کوئی کھی گوشہ بہو، علی فیوض و برکات ہوں، محاسب اطلاق ہوں، مجاہد ہے ہوں، مجھالیہ بے بایشخص کا اس کے سلے میں اطلاق ہوں، مجاہد کی کوشرت والا مرتبت کی عظمتوں کے تمام اٹھا نا اس ورج کو جراغ دکھا نا ہے ۔ یہ مصب تو اُنہیں کا ہے جو حضرت والا مرتبت کی عظمتوں کے تام اٹھا نا اس ورج کو جراغ دکھا نا ہے ۔ یہ مصب تو اُنہیں کا ہے جو حضرت والا مرتبت کی عظمتوں کے این جی دیاس کی جرائت کرسکتا ہوں، البتہ مولا نا رضید الوحی دی صا

خاموش در تنائے تو *مد* ثن کے تست

مے مکم کی تعمیل میں پرجسارت کا ہے۔ ط۔

۲۱۲

زندگی کے ابتدائی دورمیں والدصاحب کی وفات کے بعد جب مجھے اپنی تقوزی ست جائیدا دیراختیارهاصل ہوا توحن دایسے لوگوں کی معیت مجھے لی کرمی آ داره گردوں کی صف اول میں کھڑا ہو گیا مجھے یہ آ دارہ لوگ اساذ ا ننے لگے، امبی میری عمر صرف اکسی سال تھی ، لگ کے سرگرم نوجوانوں میں شال ہوگیا، ری من حمعته علمائے صوبہب رکا تی بورضلع در بھنگہ میں ہونا ترا ر کا حای تھا،مرے نے این اورمیری كرا جعتہ علمائی ادر کا نگریسی تھے ،ایفوں کہا کرتم کو بھی حبسہ میں جینا موگا، کیونکہ مدنی میا بھی تشریف لارہے ہیں - میں ان سے مرید ہونے جارہا ہوں تقریر مجی سنوگے اور ملاقات بھی موجائے گا، میں نے مینے کا و عدہ کرلیااور اریخ تى يورطى ئى مى مىوغ گا، بعد مغرب ملى بى شروع بوا مجسى بهت زیاره تھا، جلسه کی کارروانی خروع ہوئی، پہلے قرآن حکیم کی ملاوت ك محى تقى اس كے بعدس جركمنوى في مولانا ابوالوفا صاحب شاہجا بيورى کاکلام جو حضرت رو کائن می تھا ترنم کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔

ده جس كى روح قدى سے جہاں مي انقلاب أيا كربس كے درسے دئنمن تھى مميشه كامياب آيا منے کے درو دیوار اسکویا دکرتے ہیں حسرم سے ہے کے فسیان بی جوبے حجا سے آیا وه جس کی ذات امراد ورشیدی فیض کاستگم دہ حبس کے روپ میں محمود وقاسم بے نقاب أیا الیا مند کے بچھڑے ہو کول کوش کے نغمول نے جوشین البندمحودالحسن کے ممرکاس۔ آیا مجسدّد ہے جومندوستان میں تو ی خمیل کا دلائل میں جو سے کرش بدام الکت ب آیا زانہ ناموافق ابل دوراں سب کے سب دشمن نه ق مون من تزلزل اور زب ير کيوعتاب آيا جوبير وانقلاب نوكا تقسا الكله زا نول مين جعیته کے افق پر دہ درخشاں آفتاب آیا محدث اور مرس مرت رکال سیاست دال و ہ دورہ مکے کا گردوں کو بھی جس سے جاب آیا كرحس كے نيف سے جابل بھى عارف بن كيا يكدم نگاہ مت سے مخور ہر سرٹین و شاب آیا جس وقت ساجدصا حب نے پہشعر پڑھا ، کرجس کے فیض سے جاہل بھی مار بن گیا یکدم ۔ تومے قلب می بہت طانی وسواس بدا ہوا کہ یہ کیسے موسکتا ہے کہ ایک جاہل آدی شیخ رو کے فیض سے مارف راستہ والا) موجائے ، خیرتقر بریں ہوتی

رات کابردگرام ختم مواسامعین ومقرر بن صاحبان ابنی ابنی تبامگاه برسط کیئه. دوسےرون جلسہ گاہ میں حاصر ہوا ،حضرت مظل کا قیام محدصدیق صاحب تھیکیدار کے یہاں تھا،عھرکے بعد حکیم إشم ماحب مردم جذکر سمستی پورمی طبابت کرتے تھے ان کے بہاں بہونیا جونکرمبےردوست جود ہری عتین اللہ و میں تیام فراتھے مكيم صاحب مرحوم في عبنق الشرصاحب مح لئے حضرت كے ياس سفارش كى تھى کرمیت کرنس، حضرت نے وعدہ کرلیا تھا کہ بعدمغرب بیعت کر ہوں گا، زمعسلوم کیوں مسیے دل میں بھی یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی سرید ہوجاؤں ،میںنے حکیم صا سے وف کیا کرمیے رہے بھی سفارش کردیں تو وہ سننے لگے اور فرایا کہ یہ کھیل تماث ہے کر جوجا ہے مرید ہوجائے تماین شکل دیجھوا در لباس پر غور کر در کرتھار جے سے ریر داڑھی مونجھ منہیں ہے، لباس مجی انگریز جیساہے، میں سفارش بنیں کردنگا مملوك تھيكىدارصا حب كے يہاں تھے كرمغربكا دقت موگيا لوگ وضوكررے تھے من من وضور کے نماز کی جگرصف اول میں بیٹھ گیا ہتھوڑی دیر کے بعد مغرب کی جا شروع ہو فی حضرت رونے امامت فرائی میں حضرت کے پیچیے ہی کھڑا تھا نمازخستم موئی توحفزت اپنی عبگر برجار بیٹھ گئے میں لالٹین اٹھاکر حفزت کے قریب رکھ کر ما يَس جانب بَيْهُ كُيا ، مولانا عبدلحليم صاحب مديقي نے بَا واز لمِندَفرا يا كرجن لوگوں كوسيت مونا ہے ده بيٹے رہي، بافی حضرات امر جد جائيں ،ميں چپ جاب بيٹھا ر إ اكر لوگوں كو برمشبر ندم وكر بربغير مفارش كے بيٹھ گياہے ، تقريبًا فريز ه گفتا يك لقين فراكر دعار براني ادرسب لوگون كوشجره ديدياكيا .

اسے بعدی یا نخردیہ داہنے ہتھ میں رکھ کر بیش کے حضرت نے فرایا کیا ہے، میں فاموش رہ بھر فرایا بولتے کیوں نہیں، میں نے آہسند سے کہا کر حضر نذمانہ ہے، یسنکر حصزت کا چمرہ عقد سے سرخ ہوگیا اور فرایا کہ رویہ اپنے

اینے اس رکھو، اورسب لوگ المھ جائیں، سب لوگ کمرہ سے باہر علے آئے اور مجھ كويرا بجلاكينے لكے ، ميں وإلى سے كيم صاحب كے يمال عِلاآيا، كيم صاحب في ميى بہت دانا، مں نے کہا کہ برلوگ تومرید کرنے کے بعد غردانہ لیتے ہیں اس لئے بیش کیا تھا، مختصریر کرمیں اینے کئے پرانسوس کر تار ہا و رحصرت کے سامنے جاتے موتے گھرا تا تھا، دوسےرد ن كم ارج شك كو حضرت ، كايروگرام صيا گھاا بلاسبيورجانے کا بوا اسلے کرمولانا عبدالو إبعيدالرحمہ بیاً رتھے ان کی عبادت کا خروی تفاحمزت مبا گھاط تشریف لائے، میں نے مونوی ذکریا صاحب جو کر حضرت رکے ساتھی تھے اور مے خالو تھے سے سفارٹس کراکے اینے ٹنجرہ پر حفرت رہے اینا نام لکھوالیا،اسی روز سے مجھ بر رحمت کی ارش کا در دازہ کھول دیا گیاا در آج کے رحمت کی بارش جاری وساری ہے ۔ ا در توک امیدہ کریر وحت کی بارش تیامت کے ہوتی رہے گا۔ مریدمونے کے ایک۔ سال بعد جب میں مہلی مرتبہ اللہ ہیونجا تومی فک پینٹ مینے ہوئے تھا فالب شوال کی دوسری ار رخ تھی، مہان رخصت مورسے تھے جو لوگ تعلیم والے تھے ان کوسلوک کی تعلیم دی جاری تھی، یکے بعد دیگے۔ لوگ جے میں جاتے تھے اور بت ہے کر دایس آتے تھے ،حضرت، و کے کئ فلفارموجود تھے، مجھ سے کہا کہ آپ غسل کر کے کہرہ تبدیل کرئیں، لیکن میں نے ایس نہیں کیا اور كہاكر جب تك حصرت روسے لافات نر ہوگی ناغسل كرد س كار كراہے بدلوں كا النے مى اندرسے استدھائے آگئ میں نے جیسے ہی جائے منی ما می حصرت را محروسے نکل کرمیری بیشت بردو قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوگرانسلام علیکم فرایا میں نے گوم کردی ها دروعی کم انسلام کہنا ہوامصافی کیلئے بڑھا تبل اس کے کرمیں آ کے بڑھوں حضرت نے قدم مبارک بڑھاکر محھکوا بنے سینہ سے لگالیا اور دیر

d

کی سینہ سے لیٹائے رکھا،اس کے بعدمھا فحرکیا،اور فرایا کرچائے پی کرسوجا کہ،
تکان دور موجائے گا، میں جب کک حضرت کے بہاں رہا حضرت، اپنے ساتھ ایک
ہی رکا بی میں کھلاتے رہے،اس سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت کی مجھ بر
کس قدر شفقت اور عنایت تھی، میں نے جب بھی حضرت سے دعا کے لئے کہا کہ
حضرت دعا فرادیں،حضرت سے دعا فرادی اور میں بیت الشرشریف کی زیارت
سے سرفراز موتا رہا، حضرت مسے غریب فانہ پر سات مرتبہ تشریف لا سے اور
الشرفے مجھ کو نوازا اور جی وزیارت کے لئے بربار بلاتے رہے اور بلاہے ہیں ۔
انٹ ماسٹر آئندہ بھی اسٹر تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل اور حضرت کی دمیا
انت ماسٹر آئندہ بھی اسٹر تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل اور حضرت کی دمیا
برکت سے نوازیں گے۔

ب سے بزرگوا دردوستو کیایہ زندہ کرامت ہیں ہے کرمیں اُوارہ گردوں کی۔ مف اول میں متاز حیثیت رکھتا تھا اوراستا ذکہلا یا تھا مگر آج مجھے یہ الاسلام کے غلاموں میں متاز حیثیت دی گئے ہے ۔

کوئی اندازہ کرسکتاہے اس کے زور باز و کو نگا ہ مردمومن سے بدل جاتی ہی تقدیریں





سنیخ الاسلام حضرت مولانا سیرشین احد مدنی و (۱۹۵۱–۱۹۵۱) کا دات ریب دومند دات گرای مختلف النوع صفات کی حالی تقی ایک طرف اگر آپ کا دات زیب دومند تمریسی تقی تو دوسری طف خانقاه رخد و برایت می مخلوق کے لئے تزکیۂ نفس اور تعلق مع الله بیدا کرنے کا دریع تھی، اسی طرح اگر ضرورت وقت کے مطابق اسخیں پرورش تعلق مع الله بیدا کرنے ہوئے تصنیف و تا لیف می مشغول دیکھا جا ساتھا تو دوسے اوقات می اسلام اور سلانوں کی فلاح و مبود کی اور ملک و ملت کی خرخوای میں ممتن مصود ف یا یا ماری عمر مجا برائہ تیا دت اور سرفر شائد کا رابوں سے معود رہی ہے مسلمانان مهند کا کوئی ملا ماری عمر مجا برائہ تیا دت اور سرفر شائد کا رابوں سے معود رہی ہے مسلمانان مهند کا کوئی ملا البنائی میں آپ نے تو لاا در عملاً رمنہائی نہ فرائی ہو، آپ نے مرفلم و عددان کے خلاف آواز بلند کی اور سرطاغوتی طاقت ، فراعنہ وقت اور غرودان زائر سے فیصلہ کن محرول لی ۔

انگریزنے ہندوستانی مسلمانوں کو نقصان بہنجانے کے لئے جہاں اور ست سے

دجل وفریب کے وہی اس نے اسلام اورسلمانوں کے خلاف فرق باطلہ کو کھی ور پر دہ شہ دیکر ىدىقابللاكركولاكرديايمقا برشش كودنىنى كابروقت بيئ كوشش رباكر تى تقى كەسىلما يۇ كى خلافِ برابرما ذارا لي قائم رب تاكه و ها يسى جيگر و ن بي الجيمراين اجتاعي تي قوت كوروك نه لاسكيس، اسى سويے سميھ نصوب كي تحت لكھنۇ كے شيعوں كو آماده كيا كياك، وه ا بل سنت کی ہرنیمی تقریب برای ول ازاری کالیبل لگاکر اسے بندکرانے کی کوشش کرمی چنانچرىب سے يہلے سى الله الله سے تكھنوس سے يعنى شكش كاسلسله شروع ہوا، وہال ز مازر قدیم سے یہ دستور میلاار ہا تھا کہ محرم کے پہلے عشرے میں شیعہ ا بنے جلوس عزا يكالة تحادرمقام سن مهى إنى ندمى ناوا قفيت كى دج سے اس ميں سركي بوت منے لیکن سم المارا وره الباری سنیعوں نے بعض منفی طاقتوں کے بل پر اپنے فرقد میں ندہ ہی بدارى بداكرن كوليان مالسادر ملوس باعزاي صحابكرام وضى التعنهم أبين كى شان ميں بداد بى كرنے كى نيت سے موتبرا " شزوع كيا ، ظاہر ہے كريہ بات المي سنت والجاعت کے لئے کسی مال یں کھی قابلِ برداشت من کھی جس کا نتیجہ یہ نکا کرشہرمیں مشیعه سن کنیدگی پیل ہوگئ اور فسادات شروع ہو گئے چنا بچرا کمندہ برسوں میں سنبول فابى ندى بى تقريبات شيعول سے الگ كرليں كيونكه وه ابنى ندى مما فل مي دكرر روال ك سائة سائة ذكراصى ابرسول مى كرتے تھے - يرچيزكونى نى منهى، أغازاسلام مى مى يطريقه ملاأربا بي كه مرمقراني تقرير بي اورموسنف ابنى تصنيف كراغاز بي حدفداوند ك بعدجها ل الخفور صلى الشرعليه وسلم بردرود وسلام كبيجتاب و جي آپ كامى: كرام كالمى ذكر خيررنا مزورى محمة اب محاره كى اسى تعربيت وتوصيف كانام وردح صحاب شیعوں ک بّرے بازی اور بری صحابہ سے نفرت کا نتہا یہاں تک پہونچ گئ کہ و ہ مسلمانوں کی ہرندہ بی تقریب کواپن دل آزاری قرار دینے لگے اور حکومت سے مطالبہ کرنے لگے

کان پر پابندی مائد کی مائے ۔ مکوست یو پی نے ان اختلاف کا مل تاشش کرنے سے لئے مشاف ہوں ہے۔ کا مشرکہ دگا ہے۔ مشاف ہوں گھٹ (T.C.P کے مشرکہ دگا ہے مقود کی مقود کے مسال کے مقال کا مون سے الم ابلِ سنت مولانا عبدالشکورصاحب لکھنوگ نے خاکندگی کہ تقی ۔ اس کمیشن نے شیعوں کی حصلہ افزائی اور حابت بی سال کے بین دن (عشرہ مرام ، جہتم اور الارم صفان میں دے صحابہ بی حصابہ بی مدے صحابہ بی مدے صحاب

الده حفرت مولانا عبدالسكورمسا حب فاروتى فكمعنوش مهمرذى الجرسة المائديم كوتصبه كاكورى منلع لكحنوبس بيلا بوك كبسك والدلبديولوى مافظ ناظرطن منلع فتجوراوي بي كمصيل الريخة وكنب ددسيدتمام مولاناسيرعين القضاة صاحب حید آبادی ٹم تکھنوٹی بالی مدرسه مالیہ فرقانیہ لکھنوسے برط صیں جو حضرت مولانا مبدالی فرگی ممل کے ارشدتانده میں سے محتے . ماسارے میں تعلیم سے فراہنت کے بعد کچے دنوں دارالعلوم ندوة العلماد ، مدرسه مالیہ فرقا نیه کیمینو ادر درسرمالی عربیر امروبر یوپی میں تدریسی خد مات انجام دیں ۔ لیکن جلد بی المازمتوں کاسلسا ختم كرى سارى زندگى تعسنيف وتاليف اور وعظاوتبليغ مي بسركى ، شاساير مين اپنام خهورفقى رسالة مانغة ما بنام ك شكل بن نكالا، كيرسي من بغت روزه اخبار " النم " كعنوس جارى كيا جوسي الديك نكلت ا ر با . مانسار مي لكمنو مي ايك دني اطرود والالبلغين "كه نام سے قايم كيا جواب كھي بجد السّر باتى ہے، آپ نے تعرب اُ ۵، کتابی تصنیف و تالیف اورترجہ کیں ،جن بی علم الفقہ چھ مبلدوں بی ، ترجہ اُسکد الغاب ، ترجم تاريخ لمري ، ترجمه ا ذالة الخفا ، سيرت ملغا دواشدين ، نغر عبريه ، قا تلان حسين كى خان تلاخى اورتغببراً يا ت قراً نیہ ۲۲ حصوں میں قابل ذکر میں - ردقادیانیت ، رد برمت کے علاد ، در شیعیت یں بھی آپ نے نمایال كارنا مع انجل ديے ـ اس بنا پرا ب كو امام الي صنت "كے خطاب سے اوا زاگيا بسلسل نعتشبنديہ سے منهودبزرگ حفرت شاه ابواحد صاحب بعو بال سے آپ کوبیت و خلافت ماصل کتی ۔ سم ۱۹۹۲ میں مکھنومیں وفات پا لگے۔

٢ النم لكمنو ارمحرم الماليم

فیصلہ سے مسلمانوں کے مذبات کو بے عدی میں ہونجی اور وہ سلسل اس کے خلاف صلا سے احتجاج بلند کرتے رہے اور گرفتاریوں وجر مانوں کی شکل ہیں قربانیاں بیش کرتے رہے گر اس کاکوئی علی مذبک سے برعکس صلع انظامیہ اور شیعہ حکام نے مل کرا یک منصوب بر ساز منس کے تحت سال کے تام ہی دنوں میں مرح صحاب بر پا بندی عائد کرادی جس سے نہو ف اس ارسن کے تحت سال کے تام ہی دنوں میں برح بی کھیں گئی، چنا بچہ اپنے اس مذہبی حق کو واپ کمعنو اور یو پی بکد پورے ملک کے مسل انوں میں برح بی کھین کھیں گئی، چنا بچہ اپنے اس مارے احتجاج اگفت وشنید اور گرفتاریوں کا سیاسلہ سالہ اسال تک چلتار ہائیکن کوئی متیجہ براکہ براکہ

اس نا نکصورت طال کے پیش نظرا مام اہل سنست مولانالکھنٹوی نے مدح صحابہ کی سرعی حیثیت اور حکومت کی طرف سے اس پر عام دکردہ بندسش برخور وخوض کرنے کے سامے ارستمرا المالئة كوايك كل مندعلما وكالفرنس لكهنويس طلب كاجس بس مختلف مسلك سے تعلق ر کھنے والے ملمارح عزات نے شرکت کی ۔ اس کا نفرنس میں شیخ الاسلام حفرت مدنی ے علاوہ سحبان الہدمولانا احدسعید ناظم جمعیة علمار ہند، الوالمحاسن مولانا محدسماً دنائب اميرشريعت بهاد، علامرسيدسليان ندوگ ،مولانا سيدعلى سنى مختا رجونپورى مولا ناظف<sup>الك</sup> علوتی اید پشرالناظرنکھنو ،مولوی می الدین قائتدایڈیٹرالجعیۃ دہلی ،مولاناعبدالمومن فاردتی المرسرانج كصنو، مولوى محداحد كافلى ابم -ا سے ، رئيس الاحرار مولانا صبيب الركن كرهيانوي، مولاناعبدالرحيم فارد في مولانا قطب الدين عبدالوالي فربكي محلى، مولانا عنايت التُرْفرنكي محلي، حبة الشُّدُمُولانا محدِ شَعْيعِ فربُّلِي محلَّى ، مولانا محدِثيق فربُّلي محليَّ ، مولوي محدَّلِهُ معيل ذيتي ، واكثر مىيى عبدالعلى حسنى، مولانا ابوالوفاشا بجبال پورگى، مولانا امام الدبن پيشاورگى مغتى اعظم مولانامغنی کفاست الن<sup>رخ</sup> صدرح بعیة علما دېند د ېې ،مولانا قاری محد طبی<sup>ش</sup> مهم دارالعلم د پو<sup>ښو</sup> چود مری خلبق الزمال جیسے ملمار، ابل الرائے، دانشور، فالون دال ادرعما بكرين شهرنے سر کت کی بخر کی مدح صحابہ ہیں حضرت شیخ الاسلام کی شمولیت کا نبوت سب سے

بہے اس کانفرنس سے لمتا ہے ۔ آپ نے مرح صحابہ کی شری حیثیت اور حکومت کی موجودہ دوش پر بالتغصیل روئنی ڈالتے ہوئے جلسہ عام میں فر مایا ۔

المرح صحابه امرستی وستحسن به ، نتری اصول به کرجب کوئی ظالم جماعت ، فرد

یا جابر حکومت اور جفا کاروائی کمی امرستی بی بندش کرے اور مسلما نول کو مجبور

کرے تو خرعاً اس امرکا کرنا واجب ہوجاتا ہے اور منح کرنے والی جاعت کا یفیل

مداخلت فی الدین کہاجاتا ہے ۔ جس طرح گائے کی قربانی مستحب بے لیکن جب غیر کم

افزاد کی طرف سے اس برا تمنائی نوٹس جاری ہوتواس وقت مسلمانوں کے ذمر قربانی

واجب ہوجاتی ہے ، اسی طرح مدے کرنا ہجی مستحب مقا گر حکومت کی دخل اندازی کی

وج سے اب سارے مسلمانوں پر واجب ہوگیا ہے کہ واحد درمے سیخنے جس طرح مجی

مکن ہو اس قابل نفرت قانون سے آزادی حاصل کریں ، اگریہا سے مقائی مسلمان واب دیے دیتے اکتا جا بی یا ہمت ہارجا بی نوقرب وجوار کی بستیوں کے رہنے

قربانی دیتے دیتے اکتا جا بی یا ہمت ہارجا بی نوقرب وجوار کی بستیوں کے رہنے

والے مسلمانوں پر برفرض عائی ہوتا ہے "

ملادکالفرنس کی نشستوں میں مختلف الخیال ملادادراصحاب ملم نے اپنے اتفاد نظر کی وضاحت کی اور متفقہ طور بریہ اعلان کیا کہ بدح صحابہ کرنا ہما لا ندہ بی حق اور ایک منزوری شعادا ہل سنت ہے اور اس برکسی قسم کی بندش عاکد کرنا بلا فلت فی الدین ہے۔
اس کا نفرنس کے بعد تحریک بدح صحابہ اور بھی زیادہ شدت افتیا رکر گی اور لوائے ملک ہیں اس کی بازگشت سنا لی ویے گی ۔ دو سرے شہروں اور دور دواز صوبوں سے مسلمانوں کے جنفے کہ معنو کا نے اور گرفتاریاں ہیں کرنے گے ۔ اس تحریک کوچلانے مسلمانوں کے جنفے کہ معنو کا آنے اور گرفتاریاں ہیں کرنے گے ۔ اس تحریک کوچلانے کے حضرت ایام اہل سنت نے ایک "بدح صحابہ" کمیٹی کی تشکیل کی تھی جس کے لئے حضرت ایام اہل سنت نے ایک "بدح صحابہ "کمیٹی کی تشکیل کی تھی جس کے سے حضرت ایام اہل سنت نے ایک "بدح صحابہ "کمیٹی کی تشکیل کی تھی جس کے سکر شری مولانا الفرا للک علوگی مقرر کو گئے بھے ۔ بدح صحابہ کمیٹی آئینی طور براور براسن

اله النم كاهنو ١٥ رتم رسم

بات چیت کے ذریع اس مسئلہ کوطل کرانے کی خوا ہاں کھی لیکن مجلس احرار کے پر جومنس فرجوانوں نے سول نافر بان کا داستہ افتیار کر کے اسے عوام کے ہا کھوں تک بہو نجا دیا کھا ، مریز حضرت امام اہل سندی اس فالص نذہبی مسئلہ کو آئین بات چیت کے ذریعہ مکومت سے حل کرانا چا ہتے تھے ۔

مسلما يؤن بين بدجيني اوداضطراب برهمتنا جاربا مقاا ورمسلسل احتجاجي مظاهرت جاری مقے جس سے متاخر بہوکر ۱۰ر نومر ۱۳۳۲ء کولو پی اسمبلی میں مدح صحابہ کی حمایت می مختلف جاعتوں کے مسلم نا کندوں نے تحریک التوار سبٹ کر دی حبس پر کھر لورک<sup>و</sup>ٹ ہوئی ۔اس دن الوان میں سوائے تحریک مدح صحابہ کے اور کوئی ووسرام کار در کجن نهين أسكا، اس مباحثه مين حصه لين والون مين حافظ محدابرا ميم، نواب زاره ليا قت على خان، ماجى نثارالله، كنورتمشيعلى خان، سيزلم وراحدا يُدوكيف، ماجى رسنيدالدين، سيدلوسف على مولوفصيح الدين، بادى بارخان اورحبناب عضنفرالله كانام قابل وكرين. ان تمام کا دستوں کے تیجہ میں مکومت یولیا نے مجبو*ر مہواری میں ایک* دوسرا تحقیقاتی کمیشن مقر کردیا جوالسب کمیشن (سندونه سه مهدی کمه دیم کم) سے نام سے شہور ہے ،اس کمیشن کے دوممبر کتھے ،ایک الٰہ آباد ہائی کورٹ کے جے مسٹر جسٹس السب اور دوسرے ملیگڈھ کے ڈیٹی کمشنرمسٹرائے - ایس راس ( H.S. RASS) ، کمیشن کوریخقیق كرنا تخاكه امتناع مدح صحابه كيمسك لمسله مي مكومت كي عائدكرده يا بنديا ركس مدتك فتعيح بي اورضلع حكام في اس وقت جور ديدافتيا ركر ركها مياس ميكسي تبديلي كي فرور ب كنين، ٢٠ دا بريل معلى كوكيش كالاروال شروع بوكى ، سب سے پہلے اسسىي ملادا بلسنت کی گوامیاں اور بیانات شروع ہوئے۔ کمیشن کے سامنے حضرت مدنی کے علاده الم الم اسنيت مولانا عبدالشكور صاحب لكھنوڭ، مولانامغتى كغايت الشرصاحبُ دالموى اورمولانا المغرا الملك علوگ نے بھی اپنے بیانات دیئے ۔ کمیشن میں سب سے پہلے سنی علمارکی

طرف سے مرح ضمار کی شری حیثیت واضح کرنے کے لئے مشیخ الاسلام حفرت مدنی میش م موے ، بہلے ان سے چند مسوالات اس طرح کے کئے گئے حس سے ان کی خربی پوزیشن واسے ہج جا چنا نچے حفرت نے بالز تیب ان سوالات کے جواب میں ارشا وفر مایا ۔

سی سی المذہب ہوں ، میں نے وارالعلوم ولوبند میں چوسال رہ کو طم کی تکمیل کا اور پر بدخی فنون کی تکمیل کہ دینہ منورہ جا کر کی اور بدرینہ منورہ ہی میں بارہ سال سک ورس و تدریس کی فدمات انجام دیں اوراب نوسال سے وارالعلوم ویوبند کا صدر درسس ہوں وارالعلوم ویوبندوہ ندائی اور مرکزی اوارہ ہے جون مرف مندلت اسلام میں بلکہ ساری ونیا ہے اسلام میں اس کی کوئی نظیر موجوز نہیں ہے "

اس كەبعداپ نے فرما يا -

د مما باکران کی تعریف کرنے کا حکم ہاری بذہبی کتابوں میں تاکید کے ساتھ تو ہورہ ،
ملفا دوات دین کی تعریف کرنامستحب ہے لیکن اگراس سے دوکا جائے تو وہ فرض
ہے ، یہ تا عدہ ہے کہ کسی ایسے امرکو کر جس کی شریعت نے اجازت دی ہواگر کوئ کا قت منع کرے تومسلانوں ہر واجب ہے کہ جب تک ان میں قوت ہو اس کو انجام دینے کی کوشش کریں ، جس مگر صحابہ کوام خمے متعلق خلانہی کھیلائ گئ ہو تو اس مگر یفعل سسحب واجب ہو جا تا ہے ، صحابہ کوام خمی کے خطبی تو اس مگر یفعل سسحب واجب ہو جا تا ہے ، صحابہ کوام خمی ہو تو ہر اور جے کے زیانے میں جہاں سال میں ایک مرتبہ دنیا کے مسلمان ایک مگر جمع ہوتے ہیں بڑ معنا خروری ہے ۔ نذہی تقریر میں مجی صحابہ کا ذکر کرنامستحب قرار دیا گیا ہے ؟

سلسلة كام مارى ركهة بوي آب ندمزيدفرايا-

دو صحابر فن کی تغریف محف اس سے نہیں کی جاتی کرسی کی دل اُلاری ہو بلکہ میرب خود اس بات کامطا لبرکر تا ہے کہ مبلسوں اور اجتماعات بیں اُن کا ذکر کیا جائے

ادركرنا بحى بى ياسية كيونكه انبول في بوسي عليم السنان كارنا مد انجام ديم بي . محرم کی دسویں تاریخ کو اگر شہدائے کر بلاکا ذکر کیا جائے توب لا زم ہے کہ ان کے سائة مماد كرام كاكمى تعريف كاجائة تاكرمخالف فرقول سے مشابهت ندم و..." تعدوكيل مرزاحيدرمهدى كايكسوال كرجواب مي آب فرايا:

ور مرح محابر كا جلوس وكالناا درنفين برط هذا بدعت نهين مع . . . . برزمان یں مدح صحابر کا طریقہ جدا کھاندرہا ہے اس سائے بدموجورہ طریقہ بھی برعت سے زمرے یں بہیں اتا ہے چنانچراک مزئبہ استحفرت مل الدملیہ وسلم سے زیا نے مِ الكِشْحُنس فِ حضرت الوكروض الشرعنه كى براكى كى تو الخضري في عم ديا مقا كرابوبكركى تعريف ين مجمع عام ين فصيده برماعا مائي

تعزیه داری کیون حرام ہے ؟ اس کے جواب میں آپ نے فر مایا:

ومحرم كے موقع برتعزيہ دارى بي دمي سارى بانيں كى جاتى ہي جن كودشن ان الى بيت نے حفرت حسين كوستى يكرنے كے بعد كى تھيں -انہوں نے اپنے گھروں بیں روشنی کی تھی، جراناں کیا تھا ،مجلسیں منعقد کی بھیں، دلدل نکالے ميے اور شهدار كروں كونيزوں بر كھرايا مقا، يين وه تمام باتي جود شمنان ابل نے حضرت حسین کوسٹیم دکرنے کے بعد کی تقیں وی سب آج تعزیہ واری بی تولى بناس كيراس كوحرام مجعا ماتاب اس كحرام بون كادر كبي ببت

سے اسباب ہیں " کے

حضرت مدنی کاربان ایک گھنٹہ کے ہوتار با،اس کے بعد علالت برخواست ہوگی جعزت مدن كاس شهادت سے بوچيز خايال طور ريسا من آئ ده مدح سياب كرسلا كاشرى وت یخا،آپ نے اپنے بیان پر مشیع*سی اتما دیریھی کافی روٹ*ن ڈال کھی کیکن پیصاف صاف کہہ

له النبراحنو ۲۰ اپرليستاله

د ایمقاکر حبب مک وه مهارے ندمب میں ملاخلت اور مهارے شعائر کی تو بین کرتے دہی گے اس وقت تک سنی ان سے سا تھ کسی طرح کا اتحاد نہیں کرس سگے۔

« درح صحابه کا متنازع فبرتضيه کا جوفيصله حکومت يولي نه انجى حال بى ميں شائع کيا ہے، ہم خاسے پڑھا ورہم انسوس کے ساتھ اس امرکے المہاوم مجبور ہیں کم مکومت نے سنیوں کا زہبی قالونی اور اخلاق تی ان کو دلانے ہیں مرف کوتا ہی کی ہے بلکرمعا لمہ ک اہمیت کونظرا پراز کر کے سنیوں کے خربی جذبات کوہرا نگیختہ کیا ہے اگرچے بنظاہریہ بات سليم كمرلگى بے كرمنيوں كوجى اوربيك مقامات برىرح مىحاب دوخى النّدخنهم اجعبين) يوصف كاحق ماصل بيديكن امن قريب مين مكوست كرعمال في اسس حق کواستعال کرنے سے داستہ یں جو مزاحت کی ہے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ مدددنيصله كك بعدمكومت نداس تسليم نئده تن كواستعال كرنے سے سنیوں كو مى فرسوده عذربارد كم سائة محروم كرديا جوعال سابق پيش كررے سكتے . ما داخیال بے کہ مکومت کا پہنیعلہ ا ورطرزعمل لکھنوکے اسی ہزار (م<sup>یں ال</sup>کہ بس)سنیوں ك لك نا تا بل قبول م - سي خطره م كر مكومت كاس فيصله س كمنو ادر مورم تمه ے سنیوں سے ذہبی جذبات میں مسکون والمبینان کی مگہ بہجان ا وراشتعال بریا ہوگا۔

اگر مکومت نے سنیوں کا پیتی جسے دہ نود سلیم کریم ہے نہ دلایا اور اپنے طرز عسل کی املاح نہ کی تواکر سنیوں نے اس کے نتیجہ میں نم وعضرا در از نود رفتگ کے عالم میں نلاف درزی احکام کا طریقہ افتیار کر لیا تو وہ معذور میوں گے ادراس صورت میں تمام مسلمانوں کی میدردیاں کھنو کے سنیوں کے ساتھ ہوں گی اور سسلمانا بن مہندان کی ہر مکن المادیس در لی نزر داری صور متحدہ ( او بی) کی محدمت برکوگ و

اس بیان پرجن علمادک دستخط کتے آن پی سنیح الاسسلام حفرت یک نی مولانا مفتی کفایت الله می مدرجید علما دبند دبلی ، قاری محکوطیت مهتم دا والعلوم دلیربند به الحد در بی مولانا محدد کریا صاحب مظاہرالعلوم ، مولانا عبدالحق یک نی مساحب مظاہرالعلوم ، مولانا عبدالحق یک نی مهتم پردس شاہی مرا دا با د ، مولانا احمد سعید صاحب ناظم جمعیة علما د مهند د بلی مولانا سعید ساحب ما دی ویز و شایل ستے ۔

کمیشن کی بایوس کن ربودش اور حفرت بدنی سے درتع عکومت سے گفت و شنیدک تمام دروا زے بند ہوجانے کی وجہ سے اار نومبر مراسی کا کا وجہ سے اار نومبر مراسی کا ایم دروا زے بند ہوجانے کی وجہ سے اار نومبر مراسی کی اندے کا فیصلہ کر لیا،اس خبرے بھیلتے ہی مساحب مکھنے وزراا ملانیہ جاری کر دیاجیس کے الفاظ یہ سکتے :

سنیوں کو برع صحابہ بڑھنے کا حق گذشتہ ۳۵ سال سے زیر بجف رہا ہے، موجودہ مکومت نے اپنے رزد لیوس مل مراحقاً اس حق کوس مرابیا ہے ، جہاں تک اس حق کواس تعال کرنے کا سوال ہے سنیوں کواس امری آزادی ہے کہ وہ اپنے کا نی مسجد دن اور میا وی معلون میں بغیرس مزامت کے مرح صحابہ بڑھ سکتے ہیں ۔ مسجد دن اور میا وی معلون میں بغیرس مزامت کے مرح صحابہ بڑھ مسکتے ہیں ۔ کید مرصر سے مکومت اس بات کا ادادہ کرر ہی ہے کہ سنیوں کو مذکورہ بالا طریقوں پر برسرمام مرح صحابہ بڑھ منے کی اجازت دی جائے گراس کے لئے مزوری

*ې كرښېرگ* فغا پرامن بو . . . . " له

اس اعلان سے کچھ امید مربی ایموئی کرسٹیوں کے حقوق کی پائل شاید ابنے تم ہموجائے گیا در مدیج صی بر برجو بیا بندیاں عائد ہمیں وہ اکٹھ الی جائیں گی چنا نچہ اس ند ہمی حق کواستعمال کرنے سر بار در دیا رہ نہ میں میں اداع بالنشک میں اور میکھنوی نہ زو دری مواول عرق اور خارد ق

صیار برجو بابند بان عائد ہی وہ اتھاں جایں ناچا چرا کند ہو الاقال وہ سے الاقت وہ سے الاقت المحدود کے ایک امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب کمھنوی نے فردری الاقلام میں ہوا ملان شائع ہوا حضرت ککھنوگ ادر ان کے تمام رفقار کو گرفتار

کرلیا گیا ،اس خرسے تمام مسلانوں میں برجینی واضطراب پریام گیاا درایک ملک گرائجی میشن شروع ہوگیا ، عیرمنقسم ہند دستان کے المراف واکنا ف سے مسلمانوں نے ککھنوہ وکھر

مرفتاریاں دینا سروع کردیں پہاں تک کہ تغریباً چار ہزار شیدائیان صحابہ نے بولی کی مختلف میں میں اس میں میں میں ا جیلیں آباد کردیں۔ ماربارچ واللہ کو کھنوئیں میلہ شاہ پرمحدسے نغریباً ستر ہزارا فراد نے مظاہرہ کیا جس میں صرف خواتین کی تعداد چار ہزار تھی۔اس موقع کی منظر سٹی کرتے ہوئے

معرت شيخ الاسلام تحرير فرماتي بي:

درصوبه کالمردورگی بیان کریمنی بین بلکه مبندوستان کے مرحمہ بی جوش وخرا کالمردورگی بیان کی کریمنی ، بنجاب ، فرنشراوں کال دفیرہ سے بھی قانون شکی کے جتنے آنے لگے اور بیسلگی ہوئی آگ شعلہ مارنے گلی بعض بعض ایامیں گرفتاریوں کی تعدا دساڑھ پانچ سو کے قریب تک پہر نج گئی اور اس طرح تنظم طریقے برسول نافر ان واقع ہوئی کہ دیکھنے والے مش عش کرنے لگے بسلان کے اس تدرجوش دخردش اور ہاری مدد جہد کا جو نتیج ہونا چاہئے تھا وہ ہوکررہائی

فدائریان صی ابر کے اس بے بنا ہ ہجوم سے شیخ الاسلام حضرت مدنی نے بھی خطاب فرمایا تھا، اود حدافہار مکھنو کار ورس ۱۹۳۰ء کے «سئلہ مدے محاربر شیخ الاسلام حفرت مولانا سید

مجلس *ا وا داس*لام يو پي مطبوع *تكعنوُ*-

سالا مجع آپ کے ارشادات عالیہ کو گوش دل سے مشن رہا ہما ، اسی خطاب کے درمیان ایک فالون فرحض مدن کی فدمت میں ایک مکتوب اور کچھ رقم ارسال کی ، مکتوب کا مفہوم برتھا کہ جب تاریخ اسلام میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ خوا تبن نے جہاد میں مشرکت کی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں سول نافر مانی کی اجازت نہیں دی جاتی حضرت نے اس کا جواب اس طرح سردیا ؛

«ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کر عورتی اس جہادیں سڑیک ہوں ۔ سڑیعت نے تورتوں کی صف نماز باجماعت میں بھی سب سے پیچے رکھی ہے اس لئے انہیں جہادیں آئی وقت سڑکت کی اجازت ہوگی جبکہ خدا نخواستہ مردوں میں کوئی باتی مذرہے گا ،،

حفرت مدنی کوبے مدد کھ کھا کر مسلمان بے قصور و خطا قید و بند کی صعوبتیں برواستہ کر رہے ہیں اور حکومت کے کان پر جوں نک نہیں رینگئی چنا پچا ب نفس نفیس نود بھی مول نافر مانی ہیں سرکے ہوئے کا فیصلہ کر لیا اور مجلس احرار بھی آپ کے ساتھ شال ہوگئی، اس موقع پر حفرت نے ایک طول بیان جاری فرایا جس میں مدح صحابہ کی فد ہمی حیثیت اور اس سے وجوب کوٹا بت کرتے ہوئے شری طور پر مسلما بی سے اپیل کی کہ :

رسالان کو چا ہے کہ بعد نماز تبعہ جلسہ کریں اور اس ہیں گور نمنے کے اسس فعل برگراس خصابہ ہیں نا جائز دلات فعلت فعل برگراس خصلانوں کے ذہبی ، النسان وشہری حق مدع محابہ ہیں نا جائز دلات کرے الن کے جذبات کو ایسی ناقابل بر واشت کھیس بہونچائی ہے جس کی وجہ سے ہزار دوں مسلمان بروان وارجیل کی کو ٹھر یوں ہی ہزیر جو چکے ہیں صوا کے احتب بر برار دوں مسلمان بروان وارجیل کی کو ٹھر یوں ہی ہندہ و چکے ہیں صوا کے احتب بر برار دوں مال ہے کہ دہ جلداز جلد مدے صحابہ کے جلسے دجلوسوں برے برائر میں کریں اور مطالبہ کریں کہ وہ جلداز جلد مدے صحابہ کے جلسے دجلوسوں برے برقسم کی یا بندی انٹھا ہے اورجیس طرت دوسری اقوام اور ندا میب کے لئے آزادی

که «مرکله در صحابه پرمنین الاسلام معنرت مولانام پیزسین احد بدنی م کا بعیرت افروز بهان» <u>سم سرم</u> م «نبه مولوی مشتاق ۱۲ مادع بود کلیمنه»

بے کر دہ اپنے نرہی پیشوا کو سے والس بلک مقابات برعل میں اسکے بن اس طرح سنیوں کا کہی عمل وی تسلیم کر ہے اور انہیں جاری کوائے .... ہیں چاہے کہ ہمان مجاہدین لمست کومہا رکباد دیں فہنوں نے ذمہب و لمست ا ود حق توی کے لئے اپنے آل م درا حت کو تجتے ہوئے تا اؤن شکن ادر سول نافر مانی ا فتیار فرال ہے ؛ کے

اسس بیان سے یہ بات اتبی طرح ظاہر ہوجاتی ہے کہ مخر کیک مدح صحابہ سے حضرت مدنی لوراللہ مرقدہ کوکس قلاتعلق ودلچپی تھی اور وہ ہرطرح سے اس کے کتنے مای ونا حریھے اس طرح جعید علاد مهندا در مجلس الوار مجی شوع ہی سے اس تحریک کے ساتھ والبیتہ و شرکیہ دی ہے۔ جعیة علمار سندنے اپنے دسویں سالاندا جلاس دبلی میں تخریک مرح صحابہ کی حایت یں ایک تجویز منظور کی تقی جس کا متن یہ ہے:

ودجعية علادمندكا يرجلسه حكومت لويي كراس طرزعمل برجواس فيدين سحاب كرام رمنى الشعنهم ك قضيه مي لكفنوكيل اختيار كياب البيام وعصد كالظهار كرتاج جبكه اس خاصولاً تسليم كرايا ج كر پبلك مقابات پركيمي بدح صحابر كرن كاسنيوں كوحق ہے،اس كے باوجوداس نے مولانا مبدالشكور صاحب، مولانا كغزالملك صاحب ادركولانا عبدالسالم صاحب وينره كوحرف ايك حلسدكاا علان شائع کرنے پرگرفتار کر کے ایک ایک سال کی مزادے دی ۔ یہ کار دوان سراسر ناانصانی ادر به آئی پرمبنی به عکومت برلازم بے کروہ جلد ازجلدا پن اسس نعلى كاتدارك كريدا وركرفتا دستره الشخاص كوفورا راكريدا ورسنبول كواخيسهى ادر ندبی می کا ستمال کا موقع مہم بہو مجائے ۔ کھٹو کے سنیوں نے اپنے اس ت ك ماصل كرن ك الم مجدور ومصطرب موكرسول نافر بان سروع كى ب،

له" بدح صحابه کاشری پردگرام "از حفرت بدائ سیم ملبود عدة الما بع کلمنو شوی یا

رام م بر ملسسیوں کو اس اقلام پرمبارک باددیتا ہے اورمسلانوں سے تو تع رکھتا ہے کہ دوا پنے اس مطالبہ کو ما صل کرنے کے لئے سرفروشان جدوجہد جاری رکھیں گے یملسہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ہا ل کا نڈسے برزور درخواست کرتاہے کہ وہ

مکومت یو یی کو ہوایت کرے کہ دہ سنیوں کے تسلیم کردہ حق پرسے با بندیاں اتھا

اورائی مللی کا جلد از جلد تدارک کرے ؟ لے

حفرت مدنی کے وجوب مرح صحاب کے بارے میں تفصیل کے سابھ سکریٹری مجلس تحفظ ناموں صحابه لکھنوے نام اسپنے خیالات تحریر کئے محقواس میں خالص علمی اور فقہی نقط و نظرسے مدح صحابہ کے وجوب کے دلائل ، مکومت کے طرزعمل برتنقیدا ورمسلمانوں کو ایک مشہری ا ور کی حق سمو حاصل کرنے پرمبار کباد دی تھی اور عام مسلانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ہرطرے سے اس تخریک میں بنا تعاون بیش کریں ۔ ملے

حضرت مدنى وسائے ميں تحريك مرح صحاب مي قاكدان حصر لے رہے تھے

اورمجلس احرار كرير جوش اورولوله كاراداكين به مثال قربانيان پيش كررب يخفاس وقت می بعض حضارت کواس تخریک کربارے میں سٹرے صدر بہیں مقااور وہ اسس کی

مخالفت كرية عقم ،ان كاس غلطى كومحض وخطاراجتها دى " بى كما جاسكتا ب الخركي ىدى صحابر كاحق پربہونا اورحضرت ىلدنگ كااس حق بات يى بھر پيورتعا ون كرنے كى تائيد اور قبولیت کا نلازه ایک خواب سے کیا جاسکتا ہے جس کا ذکر باعث عرب ہے ۔ صوفی

محداددبس صاحب مجلس احزار سكمنحنت مخالف تتصا وركتريك مدح صحابه كمانجى مخالفت له جعية ملادمند- دستاويزات مركزى اجلاس بائ عام صله <u>۲۵۷-۱۵۲</u>، والمارع تا م ۱۹۲۵ جلددوم، مرته پردین روزین ۱۰ جانس یا زدیم دیلی ، مارچ مشکشهٔ زیرصدارت مولانا عبدالحق بدنی مطبوعه قوی ا داره برايرتميِّق تاريخ وثَّقا فت،اسالم أباد پاكستان -

سه كمتوبات شيخ الاسلام جلدسوم <u>مذكا - ٤٤٠</u>، كمتبرد نير دلوبند <mark>١٩٥٩. و</mark>

كياكرية كف دايك دن و داس مال بين مسجد مي داخل بوئ كر بدن برسرخ كرم ي تصاور كلو سے انسوجاری کتے اور لیکار لیکا کر کہ رہے تھے کہ ہمائی ومجعکومعاف کردو : ہیں نے ہمیشہ آب لوگوں كى مخالفت كى بے كين آج مجھ كويقين كا مل ہوگيا ہے كہ آپ بىلوگ رسول الله صلى الله عليه ويلم کے چیلتے اور دلارے ہیں ۔ یہ کمہ کرروتے روتے بیکیاں بندھ کئیں اورارد گردایا۔ بع ہو۔ جب، وش آیانو کی گئے کے حسب معمول میں کل دن بحرفلس احرار کے خلاف شہر میں برو بگنڈا کرتارہا۔ رات كوخواب مين ديكه المين أبار مين أبار بزرگ جن کاچېره آفناب کے مانند چک رہائفاتشریف فرما ہیں اور اُن کے چاروں طرف ہزاروں لولانی چرے والے حفرات دوزالذ بیٹے ہوئے درودوسلام پڑھ رہے ہیں، اتنے ہیں میں نے د كيها كرمولا ناحسين احد مدني ورباري عا خربوية مي اوريه كيته بي كه نا نا جان إآپ كا<sup>ت</sup> منعوں کے بروگینڈے سے متابز موکر مجد برطرح طرح کے الزام لگاتی ہے اور مرطرح کی گالیاں دی ے ۔ اس پرحضور نے آب دیدہ ہوکرفر ما باکہ کیا مال ہوگام ری امت کا ۱۹ یک حسین کوکر بال ہی سنم پد کمیاا ور دوسرے میں کوم ندوستان میں ذلیل کررہے ہیں۔ بھرخواب ہی میں دکھتا ہو كرسۇك پرسرخ پوش مسلمان مدح صحابه پڑھتے ہوئے جارہے ہیں ۔ آنخفور نے ان کو بلایا اورسب کی پیشانیوں کوچو ہا۔ میں بھی دوڑا کرحضور کی قدم بوس کروں مگرامی نے فرمایا کہ اس کو در بار سے نکال دو ، یشخص جن کو بی بیار کرتا ہوں اُن کو گالیاں دیتا ہے اور جو بر اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں ان کی تعریف کرنا ہے اوران کو اپنا سردار بنا تاہے۔ آپ نے اُن لوگوں کی طرف اشارا کرے فرمایا جو دوزالؤ بیٹھے ہوئے تھے اور در وروسلام پڑھ رہے تھے ک ان کی عزت بیری عزت ہے۔ میں

> ئے مکھنو کا ایک مرکزی بازاداور پارک جہاں شہر کے اجتما مات وینرہ ہواکرتے تھے ۔ سے سیرت شیخ الاسلام ، مرتبہ مولانانج الدین اصلامی بوالہ الجعیۃ دلی ۔ کیم ابر یل المسالیہ



ماس ہوئی تاہم گھر کی جہاردیواری سے ہے کر درس گاہوں تک اور درسگاہوں سے ہے کر درس گاہوں تک اور درسگاہوں سے ہے کر عمومی مجائس کی این خاندانی بزرگوں اساتذہ کرام ، ملائے است، زعائے قوم اور ہم عصروں کو حضرت نیے الائلام کی شخصیت پر اس طرح متفق اوران کی عظمت کے بیان میں اس طرح رطب اللسان دبھا کر دنگاہ تصور نے ہمیشہ ان کو اپنے روبرو بلکہ بالکل قریب ہی پایا۔

بلکہ بالکل قریب ہی پایا۔
حضرت شیخ الاسلام ، کی شخصیت کے جس ایک مہلونے مجھے انتہائی متائز

حضرت شیخ الاسلام مرکی شخصیت کے حس ایک بہاد نے مجھے انتہائی متاکز کیا اور متاکزی بہیں کیا بلکہ ہے میں نے ان کی لافانی عظمت، زید و تقدس علم دورع اور حلم دعمکساری کے شاہد عدل کے طور پر بیش کر کے جمیشہ سرخروئی عاصل کی وہ ان کی اپنے شاگردوں میں بے مثال مجبوریت ہے ۔

حضرت شیخ الا مشلام کے شاگر دوں میں علمی ہسیاس، فکری اور نظیاتی۔
اختلافات بہت نظراً کے لیکن ہراکی اپنے شیخ کی ذات گرای پر مفق الا ، جس ک سے
بھی شیخ مرنی کا ذکر جھی دیجے ، ابنی کتاب ماضی کے اورات الٹ الٹ کر اور مزے
ہے کے کرشیخ کی محبتوں بھا مہتوں ہما ہدوں اور عظمتوں کا بیان کرتا نظراً کے گا۔
اس خوش نصیبی کو بھی شحدیث نعمت کے طور پر بیان کرنے میں سعادت

سمجمتا ہوں کہ مجھے نے البندہ حضرت والنا محود من صاحب کے جند شاگر دوں ک نیارت ہوئی ہے اور صرف زیارت ہی نہیں بلکہ ان کے ایک شاگر درت یہ نخرالمحین حضرت مولانا سید فخرالدین احمد صاحب سے بخاری شریف کا درس لینے کا بھی ترف مامس ہوا ۔ سینے البندہ سے زیادہ الم العصر حضرت مولانا محمدانور شاہ صاحب شیری مامس ہوا ۔ سینے البندہ سے نیادہ المام العصر حضرت مولانا محمدانور شاہ صاحب شیری کے سے گر دوں کی زیارت و ملاقات اور شرف مجالست سے مشرف ہوا، اور بھر شیخ الاسلام کے شاگر دوں سے تو براہ راست سے زیادہ فیض حاصل کیا۔

عن ہے جا روزوں کے وجوہ و معل ہے ہیں۔ حضرت شیخ البندو کے شاگردوں کی تظمت کا حال کیا بیان ہو کہ اس کا ایک نمونہ خود حفرت شیخ الاسلام روتھے ،حفرت علام کشمیری کے نناگردوں میں ہمارے شیخ حصرت مولانا فخرالدین احمصاحبؒ اور فخرالا آئل حفرت مولانا جبیب لرحمٰن صاحبُ ظمی مزللہ جبین خصیتیں ہیں جن کے عمی مقام کے ادراک سے مجھ جیسا ہے بفیاعت عاجز و

قامرہے۔ یکن خصی ظمتوں سے طلع نظراس حقیقت کے اظہار میں کچھ باک بنیں کرجو مجنو حضرت شیخ الاسلام ، ، کا ان کے سٹ گردوں میں رکھی دہر آل دہ کسی دوسری جگہ نظر نہ اسکی ! مثل مشہورہے کہ ال تحقی بھی ایک اس کے تقد سے مہیں بھریہ کیسے سوچا جاسکیا ہے کر شیخ الانسلام کے نٹاگر دوں کی بہ مثالی چاہت و فدا کاری خودشن کی کسی بے مثل عنا۔

حفرت فين الانلام وك تأكردا ين فين كاعظمت كانفسيد ب ساتي وي کئی ایسی آمیں بتاتے ہیں جو سفنے والوں کو بڑی تعجب خیز لگتی ہیں ہٹنلا مہی ہے کر بسااو قا ایسا ہوتا تھا کرشیع دورود راز کے پرمشقت سفرسے تھے ارے والیس آتے اور تصورى ديريمي آرام ك بغيردارالعلوم آجات ، گفند بجا، طلب جع موجات ادر بن شروع موجاتا \_\_\_ جيرت كى كيھ يہ بات نہيں ہے كر شيخ اس طرح انتحك محنت كيونكركريسة تقادربساا وقات ٢٦ كمنون من مرف ١٠ - م كفيغ آرام كريك بقيب ٢٠-١٠ گفته مسلسل کام کريتے تھے کر پر مجاہدہ شیخ کی ذاتی کرامت قراریا ميگا، ا ور جها دبالنفس تواستروالول كاكام ہے بى \_\_ جيرت تواس پر بوتى ہے كرده طالب عم كنس مى كے بنے بوئے تھے جو گرميوں كے دنوں كى لوادر حمبسا دينے والى دھوپ كے بعد آنے والی راتوں کی مختلی ہواؤں کو نظر انداز کرے اور صاروں کے گرم گرم کی فوں کو چوڑ كراتكميس طقة اوزميندكو بشكاتي موئ كلفط كأوازسنة بكثين كدرس مي مامنر موجاتے سے است تواہے احساس فرص د ذمرداری سے مجبور مو کراہنے آمام

كوتحة تق مكن ان كے ان سب كردوں كے دل يم كون ساجذب كار فرائقا كرود اينے شیخ کا مرک اطلاع یاتے ہی کمی نبیندوں سے جاگ کرد دارتے بھاگتے درسگاہ مس بہون جاتے تھے،الیسا ہونا لکہ اربار ہوتے رہنا کیا اسس اِت کی غماری نہیں کرتا کرٹینے کے ٹاگردوں کوانی میٹی میٹی نبیندسے بھی زیادہ اپنے شیخ کی زیارت ان کی مصاحب اوران کے درس میں شرکت محبوب تھی؟

اگریے کہا جائے کر حضرت مشیخ الاسلام کے دور کو آج کے دور ریر اوران کےمٹ گردوں کو آج کے مٹ گر دوں پر قیاس کرنا قیمی نہیں ہے کیونکہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نشاگر دکا اینے استاذ سے ایک زبردست روحانی رہشتہ مجا کرتا تقاا ورمرطالب علم كادل افي مراستا ذك محبت وعظمت سے سرتنار مواكرا تھا \_\_\_ توانحطا طازانی ادر گردسش لیل ونهار کوت میم کرنے کے باوجود بھی معقیدہ لاسيحل مي سارتها ہے كردارالعلوم ديونبد مي تعليم حاصل كرنے والے حصرت ين الاسلام کے وہٹ گوظام ہے کہ تنہاان ہی کے ٹ گردہنیں ہواکرتے تھے، دیگراسا تذہ کی عظمت مع مجال الكارمين مكن ووست كردجس طرح حضرت شيخ الاسلام كومعبوب وكفته تق اوران کی دفات کے بعدان کی مجت سے جس طرح اُن کے سینے ببریزرہے وہ بات ديگراب تذه كے لئے كيوں نرموئى؟ اس جگريراني اس بات كے نبوت ميں حفزت

سين الاسلام و كرت كردا ورعالم اسلام كى الكي عظيم شخصيت حصرت مولاناسيد ابوالحسن على نددى ناظم دارانعلوم نددة العلاركلهنوك شهادت كويث سكرنا مناسب سمجتنا ہوں،حضرت فن الاسلام سے اپنی والسنگی اوردیوسد کے زار قیام میں اپنی

د مجیسی کا حال سناتے ہوئے مولانا رقم طراز ہیں۔

و دیوند کے تیام میں میے رائے دلبستگی کا واحد دربعہ ولا اک ذات گرامی تھی بمبری ذمنی تعلیمی پر داخت اس انداز سے بوئی تھی کرمیرے

لئے دہاں کی درس و مرسی احول میں دلیجینی کا کم سامان تھا کین مولانا کی ایک نگاہ التفات، ایک سبسم کسی وقت شفقت سے کچھ پوجیدلینا سارا بوجھ بلکا کردیتا اور دل دیرتک اس کا مزہ لیتا رہا۔

حفرت مولانا آپنے سلد میں یہ تحریر ذرایا ہے کران کا اپنی مخصوص ذہبی وتعلیمی برداخت کی وجہ سے اپنے زماز نیام میں دیوبند کے احول سے دلیسی بی کم مری ادر داخت کی وجہ سے اپنے زماز نیام میں دیوبند کے احول سے دلیسی بی کم مری ادر دور تھی، لیک جن لوگو ایک حضرت شیخ الانسلام رہ بی کی شخصیت ان کی دل بھی اور دو دارا تعلوم کی چہار دیواری کے دیوبند کے احول سے پوری ہوری دلیسی رہی اور دو دارا تعلوم کی چہار دیواری سے انوسس رہے، ان کے اپنے اساتذہ سے گہرے روابط رہے، ان کا معللہ بی حضرت شیخ الاسلام رہ کی ذات کے سیسلہ میں مولانا سے کچھ مہت زیادہ مختلف نہیں رہا۔ اور ان کی محبول کا مرکز اور جا مہتوں کی انتہا بھی حضرت شیخ الاسلام کی ذات

جنانج ہم دیجھے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام کے شاگر داپنے دوسے اساتذہ کی عظمت کا حال ہیان کرتے ہیں ، ان کے علی مقام پر گفتگو کرتے ہیں ، ان کے خلوص ولٹہ بیت اصان کی شفقتوں عنایتوں کے واقعات سناتے ہیں ا دران کی پاکیزہ داستان زندگی جھڑتے ہیں ۔ لیکن شیخ الاسلام کے نذکرہ کے وقت ان کا انکھوں میں جو جمک بیدا ہوجاتی ہے اور جس قلبی انت راح کا بتہ جیتا ہے وہ دیگراسا تذہ کے سلط میں نہیں دکھائی دیتا ۔

ہامامتحسس ذہن اس فرق کی دجریہ دریا فت کرتا ہے کہ حضرت نیخ الاسلا) نے اپنی منظمت کا حجاب اپنے خور دوں سے اٹھالیا تھا ۔۔ ان کی کتاب زندگ کے تین کیا ان عنوان میں ، وہ وارا تعلوم دیو بند کے صدرالمدرسین ، رئیس تعلیمات ، ادر ایسے مناز مشیخ ابحدث تھے جن کو ۱۸ ربر سول تک مسجذ ہوی میں بیچھ کر جوار شوانور سند ہڑا نے چراغ حصاد کی مسید میروس الیم میں مدیث پاک کا درس دینے اور قال صاحب هذه الدومند کم کردوایت صیف کاشرف میں ماصل تھا، دوسری طرف ده ایک ایسے مرت کا لی اورشیخ طربیت تھے جن کو حفرت ماجی الداواللہ صاحب مهاجر می اور فقیرالنفس مصرت مولانا رہ سیدا حمدصا حب گئے۔ جیسے مردان باصفا سے نصرف طہارت قلب کی سنده صل تھی بلکہ ارشاده مام کی اجازت بھی تھی ۔۔۔ ان کی کتاب زندگی کا تیسرا عنوان جوبنظا ہران دونوں سے جو کی کھانے دالا مہیں معلوم ہوتا یہ تھا کہ شخر کی آزادی مہنداور استخلامی دطن کی صف اول سے موا کھانے مینے اور مسلسل ۵۰ برس کے فرنگی اقتدار کے سرپر طکتی ہموئی کو اربے دہے اور بالا فراس اقتدار کا سرقلم کرکے ہی دم لیا۔

عظمت کی یہ وہ بنیادی ہیں جن میں سے ہراکی اپنی ابی جگرایک فاص طرز زندگی اور ایک جائز رعب و دبد بہ کوچا ہی ہے ، نیکن زندگی کا بہی طرز اور شخصیت کا بہی رعب و دبد بہ خوردوں کے لئے ایک جاب بن جا آہے اور یہ جاب مدفاصل بن کرخوردوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سزیا وہ موا دب می کیا بندر ہیں ۔ ۔۔۔ بن کرخوردوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سزیا وہ موا دب می کیا بندر ہیں ۔ ۔۔۔ بنتی الاسلام سے بالاسلام سے بالی کر دون سے اسمایا کہ وہ سے شوخ می ہوگئے ، رہیں کہ وہ اپنی عظمت کا جاب اس طرح اپنے شاگر دوں سے اسمایا کہ وہ سٹوخ میں جو گئے ، لیکن بلاٹ بن اگردوں کی یہ شوخی وہ متنی جوایک ٹوٹ کر جا ہنے والی اس سے اس کے لیکن بلاٹ بہ ناگردوں کی یہ شوخی وہ متنی جوایک ٹوٹ کر جا ہنے والی اس سے اس کے نسخے سخھے ہیچے کیا کرنے ہیں ، جس میں عظمت کو پا ال کرنے کا کہیں دور دور بھی خیال نہیں متنا۔

مت گردوں کی برشوخی اور شیخ الاسلام کی نازبرداری کا ذکرکرتے ہوئے مجھے اپنے والدامد مظارکا باربار کا بیان کردہ ایک وا تعربا دار ایک باربار کا بیان کردہ ایک وا تعربا دار ایک دورہ صدیث شریف کے سال کی بات ہے کر ایک دن یک الاسلام

کے بہاں سبق ہور ہاتھا دن کے ۱۱ نے بھے تھے اور حضرت کی تقریر جاری تھی، طلب کوش برآ واز تھے اور حصرت بھی بورے انہاک سے ساتھ صدیث برکلام فرار ہے تھے گھڑی کوسوئیاں جوں جوں آگر برصور دہی تھیں ہارے ایک القانی ساتھی کی بے جینی گھڑی کی سوئیاں جوں جوں آگر برصور دہی تھیں ہارے ایک القانی ساتھی کی بے جینی برکھتے ہا می میں سے می کواس کا احساس نہتھا، جب اس صدیث پرکلام ختم کرنے کے بعد حضرت نے کا دہ برصین کرنے والے طالب علم کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ناقانی ساتھی نے اپنی گرجواراً وازیں شیخ کو ناطب کرتے ہوئے کہا ہے۔ بق بندکرو است می ساتھ ساتھ تمام طلب کی نگاہیں بھی تا تھانی کرجہ ہوئے کہا ہے۔ برقم گئیں، ایک طرف شیخ کے ساتھ ساتھ تمام طلب کی نگاہیں بھی تا تھانی کرجہ ہوئی برقم گئیں، ایک طرف طلب کے چہروں سے القانی کی اسس گئی اور صرب بڑھی ہوئی برقر تم کن ناگواری وگرانی کے تا ترب التی رہوں نیدروں بروں نیدروں ب

تالقانی اسمحد نتها وہ اپنے شیخ کی عظمت سے بھی بے خرز تھا، زی اسکی اس جواًت رندانہ ہے کہ بیار دو اپنے شیخ سکا اس جواًت رندانہ ہے کی بیر واکت بغیر شیخ سکا مزان آشنا تھا، اس سے اس فی طلبہ کی گھورتی مولی ننگا ہوں کی پر واکئے بغیر شیخ کے ماتھ کہا ۔ ہم بھوکا ہے !!

سٹین نے اپنی مسکراہٹ کچھا درگہری کرتے ہوئے فرایا میں بوڑھا آدی ہوکر مجموکا بیٹھا پڑھار ابوں ،تم جوان ہوکر مبھو کے نہیں بڑھ سکتے ؟ ،،

طلب ادم وشرمسار مگرشین کے اعاظ میں یا لقانی کوردک بھی نہیں سکتے ہے۔
سیکن القانی کو بھی حال دل سنانے کا بہتوں موقع مل تھا، میم رجعلا وہ طلبہ کی برمی کو خاطریں لاکر مشیخ کی عنایتوں "سے اپنے کو محردم کیوں کرتا ؟ ۔ تا لقانی نے شیخ کے جواب میں کہا۔

"تم صبح اجھا اجھا ناشتہ کرکے گھرے آتا ہے، ہم صبح سے بھوکا بڑھتا ہے"

تا تقانی کا جواب خرشنے کے جبرے کا رنگ بدل گیا، کتاب بند ہوگئی ادر بن ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا ۔ سبح رشیخ کے جبرے کا رنگ بدل گیا، کتاب بند ہوگئی ادر سبت ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا ۔ سبح رشیخ اپنے ساتھ اس کا اعلان کر دیا گیا کہ کا اور تاکید کے ساتھ یہ حکم فرایا کو کل سے صبح کا ناشتہ تم مسے ہی ساتھ کر دیگے۔ ۔۔۔

کہنے کو تو یہ صرف ایک واقعہ ہے جس سے حضرت شیخ الاسلام رہ سے اپنے
ایک مجھو کے سن گرد کو کھا نا کھلانے اور اس کے ناشتہ کا انتظام کرنے کا حال معلوم
مواہے، لیکن کیا مسیے روالدا جرباان کے وہ تمام ساتھی جن کی نظروں کے سامنے یہ واقعہ گرفتہ تنہ دے کر گذر نے کو تیار ہوں گے ؟ مہنیں بکہ تعققت کہ ذرا اسے صرف ایک واقعہ کی چیئے تہ دے کر گذر نے کو تیار ہوں گے ؟ مہنیں بکہ تعققت یہ ہے کر شیخ الاسلام کا یہی تو دہ برتا دُ تھا جس نے ان کو لافانی محبوبیت عطاک ۔
مسلم شریف کی ایک ردایت ہے کہ

مرسول الشرسلى الشرعليه و لم في فرايا كرجب حق تعالى اليف كسسى بندے سے مجت فراتے ميں تو حصرت جرئيل امن سے بلاكر فراتے ميں كرميں ا ہے اس بندے سے مجت كرتا مول توتم مجى اس سے محبت كرد إ تواس سے حضرت جرئيل محبت كرفے گئے ہيں ، كھروه اسمان ميں بكاركرتے ميں كو فلان شخص سے الشرتعالی محبت فراتے ميں اس ليے تم مجى اس سے محبت كرد إاس بكاركوسنكر اسمان دا لے تعنی فرسنتے اس شخص سے محبت كرنے گئے ہيں ، پھراس شخص مے محبت كرنے گئے ہيں ، پھراس شخص کو زمن دانوں ميں محب محبت كرنے گئے ہيں ، پھراس شخص میں محبت كرنے گئے ہيں ، پھراس شخص

جرب المهار المرادة ال

ے کریمنجاب اللہ بواسطرحضرت جبرتیل علیالسلام واجب کر دہ مجوبیت ہے کیونکہ حضرت شیخ الاسلام کی کتاب زندگی میں ان کی اینے ٹ گردوں، مریروں اور خور دوں كرائقة تكلفى اورخوردوں كى بے جابيوں اور جرأتوں كے كيوايسے واتعات بى د كمين كوسلتے مي جن كے موتے موے ايك عام آدمى كى عظمت اور مرجعت كوفتم موحا إ عاسة، مكن سين الانلام كے ماج عظمت كے لئے وى واقعات تابندہ لكينے بن كئے ،ادر اس سےان کی معبوست دو دند ہوگئ . شاہ کوئی بیراینے مربدسے رویے چیرجھیں كومتما لأمنكوائ توعام مالات من تصوركيا جاسكتا بي كراك مريدي نبس بلكه بالخبر ہونے والے دوسے مریدوں پر بھی اس کار دعل کیا ہوگا؟ اور سیر کی ساکھ کسس طرح گرجائے گا؟ ليكن ينسخ الاسلام كے دربار ميں مم اليسے بر وار صفت مريدوں كو ديكھتے ہیں جوانی جیب اور بٹوے میں رویے مجرکر لاتے اور سرایا شوق بن کر دہ اس ساعت سعيدكا انتظاركرت جب شيخ الاسلام، أن سے انگ كرا وران كو حكم ديجر ننس بكان سے جین کرمٹھائی منگوائیں اورا ہے مشیخ کے اس لذت بخش قرب سے بہروں لطف اندوزموسے ہمیں۔

یجے سینے الاسلام کے حوملہ بڑھانے، داد برآت عطا کرنے ادر شوخیوں کے جواب میں بارش عنایات کرتے کا کمجیوعال ان کے ایک شاگر دمولانا سیرانظرت ہ کشمیری کی زبان قلم سے الاحظر فرائے۔

منحاری شریف کاسبتی سال کے آخری جسے میں شب میں ہوتا گرمیوں کی مختصر آبیں اور شب کی سلسل مشغولیت کی بنا پر کچھ طلبہ مصرد ف خواب ہوتے، قریب کا کوئی طالب علم حضرت والاکومطلع کرتا توایک ناص لہم میں مرکبسی لانائمین "کوار شاد ہوتا کو اسٹھنے اسٹھنے اسٹھنے محلے میں غوط دیگا کرتا ہے " سے غریب طالب علم اپنی جگہ سے اٹھ تا تواس کے عقب سے مزید ہے تمام ہوآ کر م اے کیا بھری فل میں رسوائی موئ : اس پر بوری درسگاہ زعفران زار بن جاتی ۔

آنفا فاليك روزاب بى مادنه خود حضرت دالاكوبهي بيش أكسا ہوا یوں کراک طویل سفرسے والبی کے بعد فوراً ہی درسگاہ می تشریف ہے آئے، سفر کی صعوبتوں کی بنا پرنیم جاں مورہے تھے جندی کات كے بعداس قريے وسليقے سے بيٹھے بیٹے مھون خواب ہوئے كوجسم م خبش کا نام ونت ن نرتھا۔معمول یہ تھا کر عدیث پر کھھارشاد فرانا موّا تو تقریر شردع موجا تی اوراگر سابق میں بیمضمون گذر حیکا توفراتے " علئے " اوراس روز مرت موتی رس اور حضرت کامسلسل ے سکوت، طلہ محسوس کرگئے کر حضرت مصروف خواب میں، قراً ت مدیث روکدی گئ تاکرآپ کے آرام می خلل زائے ، بھراس سکوت برجعزت ببدار موگئے، مللہ کا اصار کر حضرت والا بھی اٹھ کر دصو فرائيس، ببت ديررو وقدح موتى رى ، الأخر كفانے كى دعوت يراكس . دنیب جنگ کااضنام موگیا ک

استاذ، وہ بھی شیخ مرنی! درس حدیث، وہ بھی مسجد نبوی کے درس کا! درسگاہ، وہ بھی مسجد نبوی کے درس کا! درسگاہ، وہ بھی دالانعلوم دیونید کی بھی شیخ کی گرانمایہ عنایتوں اور طلبہ کی عطاکیش جواً توں کی یہ طویل داستان اس غلط فہمی اور بے راہ روی میں مبتلا نرکے کہ امرارادر دوق در ترکی کے دعوت کرانے والے اور قبر وو فا اور خلوص وا گئی کی اس داستان کو در بھینے گئے۔ ایر سینسس سے تعمیر کرنے والے طلبہ ظلمت شیخ سے اپنے سینوں کو محروم کر بیٹھے تھے، یا یہ "مجلسی بے تکلفیاں، محبوبیت کے سواا ورکوئی نتیجہ ظامر کرتی تھیں، چنانچہ خود مولا النظر شاہ

ا دارانعلوم دیوندنم اسام ارخیدلام ورشاره فردری ارج انواع مالی

ً وه صورتیں البی کس دلیس بستیاں ہیں باہ . اب جن کے دیکھنے کوآنکھیں ترسستیاں ہیں یا

صدیت کی کابوں میں رسول اکرم صلی انٹر علیہ وسلم کی ایک عجیب اور جامع دعامتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ اللهم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا یعنی اے الفاظ یہ ہیں۔ اللهم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا یعنی اے اللہ مجھ اپنی نشکا ہوں میں جھوٹا اور دوسروں کی نشکا ہوں میں بڑا بنادے۔

حفرت سے الاسلام اللہ کو مامنے رکھ کر ہورے وُلُوں اوراطینان کے مائتھ یہ اِت کہی جا کہ ہر دھائے بول ان کے حق میں مقبول ہوگئ تھی، اس کا یہ ساتھ یہ اِت کہی جا کہ ہر دھائے بول ان کے حق میں مقبول ہوگئ تھی، اس کا یہ نیجہ مختاکہ وہ اپنی نگاہ میں تو اپنے جھوٹے ہتے کہ دان کو اا بج کے بعد اپنے ایک عام اور غیراہم دیماتی مہان کی المانستہ ورائٹ کو ہوراکرتے ہوئے اس کے لئے حقہ ازہ کرتے اور اگر جا کہ اس کے ملائے بیش کرتے اور آگ جلاکر اور میں کہ کہ دوائٹ پر شرمسار موکرکہا کہ حضرت مجھے بیند میں یہ اور جب مہان اپن اس نامانستہ فرائٹ پر شرمسار موکرکہا کہ حضرت مجھے بیند میں یہ احساس نہور کا کہ مرائم وی کہ مرائم وی کا کہ دوائے کی دائے گائی دورائے کی دائے گائی کے گائی دائے گائی کی دائے گائی دائے گائی کی دائے گائے گائی کے گائی کا کرنے گائی کی دائے گائی کے گائی کے گائی کے گائی کے گائی کر دائے گائی کے گائی کرنے گائی کر دائے گائی کے گائی کرنے گائی کے گائی کرنے گائی کے گائی کے گائی کرنے گائی

له داراسوم دينبدنمبرا منامرالات يدلا موشهاره نروس اريم الماي مايي.

ہے، نواس کی معندت کو گاؤخر کرتے ہوئے فراتے ، بھائی کچھ حرج مہیں ہے، میں نے اپنے والد اجد کے لئے خوب خوب ملیس بھری ہیں اس لئے مجھے اس میں کو کُا زحمت یا تکلیف نہیں ہوئی گئے ۔
تکلیف نہیں ہوئی گئے ۔

نکلیف بنیں ہوئی ہے۔

اور یہ بھی اپنی نکا ہوں میں اپنے کو کمتر اور جیوٹا سیجھنے ہی کی بات ہے کوٹرین پر سفر کرتے ہوئے ایک ضعیف العمرادی کو کراہتے ہوئے سنتے ہیں جوا بنا سندوڈ معانکے اور بیر بہارے بنج پر لیسٹے ہیں لیکن اعضا شکنی کی وجرسے بار بار کراہنے لگتے ہیں، حضرت سفیخ الاسلام ان کی یہ حالت دیکھ کر بیر دبانے لگتے ہیں اور جب کافی دیر بیر و بوا پہلئے کے بعد وہ منھ کھول کر دیکھتے ہیں تو حصرت کو پہپان کر شرسا رم جائے ہیں تک حصرت انھیں بھر سسے باصرارتهام کرائے ہیں اور ان کے بیر دباتے ہیں ہو اور مام معتقدین مہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محدود کریا صاحب مرحوم، حضرت اور مام معتقدین مہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محدود کریا صاحب مرحوم، حضرت مولانا اسعدالٹر صاحب، اور حضرت مولانا محدیوسف صاحب بنوری جسے افاصن مولانا اسعدالٹر صاحب، اور حضرت مولانا محدیوسف صاحب بنوری جسے افاصنل واکا بربھی حضرت شیخ الاسلام پر قلم اسماتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے کہ سه واکا بربھی حضرت شیخ الاسلام پر قلم اسماتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے کہ سه واکا بربھی حضرت شیخ الاسلام پر قلم اسماتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے کہ سه واکا بربھی حضرت شیخ الاسلام پر قلم اسماتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے کہ سه

ھی حصرت شیخ الاسلام پر قلم اٹھاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے کہ سے دا ان نگہ نگے ۔۔۔ وگل مسن توب یار ہیں عم ہے حضرت شیخ الاسٹلام کی مجابدانہ زندگی میں ایک دوروہ بھی آیا ہ

ان کومندول کا ایجنٹ اور سنیخ البود " بی نہیں کہا گیا بکہ مسئلة ومیت کے سلامی نظریہ کے بیاد پر اچھے فلصے معتبر سمجھے جانے والے اور فکر و نظر کے حال اصحاب کی طرف سے شیخ الاسلام " کے سیچے مسلمان ہی ہونے میں شک نظر کے حال اصحاب کی طرف سے شیخ الاسلام " کے سیچے مسلمان ہی ہونے میں شک کیا جانے دگا تھا ، ہم کو یہ بھی تسلیم ہے کہ آئ مجبی شیخ الاسلام ، سے نظر اتی اور

سیاس اخلافات رکھنے والے لوگ اپنے دلائل کے ساتھ موجود ہیں۔ که اخذ ازا ہجیتہ دہل شیخ الاسلام نمبر منالے۔ کے حوالہ مذکورہ مسمان ممان ا ہم فن الزالت كرنے كے بجائے اگر صرف اس بر غوركريں كركيا محالفتوں كے ان طوفالو نے سنتے كى محبوبيت ميں كچھ كى كردى ؟

توہم یہ کہنے برمجبورموں کے کہنیں ہرگز نہیں! بلکہ مخالفت کا سیاب تھنے اورطوفان سرسے گذرنے کے بعد کل کا مخالف بلکہ ت تم بھی آئے سینے کا نام عظمت سے لینے اوران سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے ہی میں عافیت سمجھتا ہے، اور میہی دہ نبیاد ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کر

حق تعالی نے سیسے خالاسلام ہوکو جب اینا محبوب بنا لیا توجریس امین م کے ذریعہ فرشتوں کو محبوب بنانے کا حکم فرایا اور مجرحب م خدا و ندی زمین کی مخسلوق ہجی ان کو محبوب رکھنے ہر مجبور ہوئی خد حسمة الله علیہ، دحسة واسعیة،



## وارالعثاوم دبوسزمي

حرض في الاسلام كے دولطالب في الاسلام

محرسلان منصور يورى مدنى منزل ديوسند کروومیت زمانہ اپنی رفت ربر علی رہاتھا سورج کا طلوع وغروب ہی معمول کے

مطابق تقا موسموں کی نیرنگیاں بھی اوگوں کو گرویدہ بنار ہی تقیں لیکن ایک چیز کی کمی بورے غیرنقسم ہندوستان میں شدت ہے محسوس کی جاتی تھی ۔ کدیہاں کے بانشندے آزادی

جیسی عظیم نعمت سے محردم کقے . اور ایک نہایت جا بر دسفاک حکومت کے خونخوار کا میں

پھنے ہوے تھے۔ بظاہر بورا ملک کاسہیسی کی فضاسے مسموم تھا تاریخ ہند کا بدترین دور کھا۔ پورے مادر وطن کی دولت سمٹ کرسان سمندر پارجادای تھی۔ ادراس ملک

کے بات ندے فلس و قلائن ہوتے جارہے تھے۔ سرکاری نصاب تعلیم میں اخلاقی تعلیم کی

جگه فرقه پرستی تعصب اور تنگ نظری کی اشاعت نے کی تنی کے

سے اکس ، انہی خیالات کے درسیان ۱۱ رسٹوال الکرم ۱۲۹۲ هیں ضلع انا وُ کے ایک رسی اکس ، ر ک چھوٹے سے قصبہ بانگر مؤیں ایک ولی الشرکے گھرایک انسان جنم لیتا

ہے۔ نسب کاسیداورحسب کا کریم ہے۔ چرے سے نجابت کے اُٹار نمایاں ہیں مستقبل کا اُ قائدہے۔ دین کی بے لوٹ فدمت گذاری اپنے مقدر بس رکھاہے۔ مگر اہمی ندا سے معلوم ا

ہے نہ دیکھنے والوں کو کہ یہ آگے جل کرعظمت کامینار بننے والاسے . والدمحت مرمید

مبیب الارنے اپنے اس نوٹس بخت فرزند کا نام حین احریجویز کرکے نسبت مینی اس کی

ا كېرىدا د كور (ط) مرط ق) البى طفولىت كى ابتدائفى كە بانگرمۇسے دمن مايون الهداديود د ٹانڈہ منتقل ہُو گئی چند دن کھیل کو د کی اگزا دی رہی ۔ نیکن جب عمر چارسال کی ہوئی تو بہ ار ادی ختم کردی کئی۔ والدین محرین نے اپنے منالی لخت جگر کی غیر معمولی تربیت کی ابتدا

ک اپنے ہم عصرسائقیوں سے ملنے جلنے اور ال کے ساتھ کھیلنے پر پابندی لگادی کی۔ اگر تمبھی غیرشعوری طور برحکم عد دلی کاار نکاب ہو جا آپا تو تنبیہ الغافلین کے استعمال میں کھی رو رعایت سے کام نه لیاجاتاً برمے بھا لی سیداحد بھی اس نگرانی میں والدین ماجدین کی

بادى مردكرتے۔ ابندانی میم اوراجیارسنت والدمخرم کامعمول تفاکه جب بیجی کامر جار ابندانی میم اوراجیارسنت سال کی بوق تواس کوپڑھنے بھادیتے جنابخ

طه مسیدصبیب الشررحمة السُّرطیه نهایت جفاکش ، مربر اور صاحب کشف بزرگ نق اعلی در مرک عامل تقے جفرت مولانا نفسل و من مجنح مراد آبادگ سے اجازت منامی مامسل تھی۔ اس بنا پر ما ڈوکے دو ادموں کوبیت بھی کیا تھا۔ حضرت گنج مراد آبادی محسساتا احب انتقال کے بعدایے کادل مندوستان سے اچاٹ ہوگیا اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ دینہ مؤر ہ ہجرت کرنے کی تگ و دومیں لگ گئے۔ بعض لوگوں نے اس زمانہ کی رائسستہ کی پریٹ نیاں ڈکر کرکے روکنا چا ہا تو فربایا : اگر مجھ کویہ کہ جائے کرتچھ کو توپ کے من<sub>ی</sub>ر باندھ کر گو لہ جلائیں گے اور تو مدینہ مورہ بہنچ جائے گا تو میں اس کے مے بھی تیار ہوں۔ بالآ خرات او بی بجرت فرمانی۔ مگر مند اکی قدرت کے مدینہ منور ، میں تدفین کی تمنا پوری منہو کی۔ اور حسمتالھ میں ابزریا نویل میں انتقال ہوا اور وہیں دفن کئے گئے۔

رحمدالشرتغالى رحمة واسعة (نقش حيات مسترومي)

یمی تقبل کے شیخ الاسلام مین احرائے ساتھ ہی کیا گیا ۔ تعلیم کا بتدا گھرسے ہوئی۔
والدہ ماجدہ نے اپنے بیارے فرزند کو بغدادی قاعدہ شردع کرایا اور ساتھ کی والد فعانی کے اسکول میں درجہ اول میں داخلہ کر دیا گیا ۔۔۔ اپنی زندگی کے طول وعوض میں احیات سنت کا کا رنامہ انجام دینے والایہاں ہی غیراضتیاری طور براحیاتے سنت کرتا نظر آناہے والدمخرم نے ایک بجری پالی تھی ۔ اور اس ننھے طالب علم حین احمد کویہ ذمہ داری دی کھی کہ ایک میں کہ دوری برواقع اسکول جاتے دقت اور فارع او قات میں بجری الا

م ۔ ہ س ل کی عربی کیا ہوتی ہے بظاہریہ ذمہ داریاں بہاڑ معلوم ہوتی ہیں۔
یہ پابندیاں تبدنظراً تی ہیں ۔ یہ داروگیرظلم دکھائی دیتا ہے مگریہ باہیں عام انسانوں کے
لئے ہوں توہوں جولوگ اس عالم میں آفتاب بن کر جیکتے ہیں ۔ ان کی ابتدا انہی نام نہاد
مظالم سے ہواکرتی ہے ۔ جن کی قسمت میں خدمت دین کے لئے کانٹوں پر جانا لکھا ہوتا ہے
اکھیں سٹردع ہی سے کانٹوں کے بستر پر لٹاکر تربیت دی جاتی ہے۔

دیکیتے ہی دیکھتے آتھ سال کاع صد گذر گیا۔ جوں جول عمر بڑھ رہی تنی آپ کے کالات تھرتے ہیں دیکھتے آتھ سال کاع صد گذر گیا۔ جول جول عمر بڑھ رہی تنی آپ کے کالات تھرتے جارہے تھے اب آپ اپنی خدا داد صلاحیتوں والدین کی سخت نگرانی۔ اور بڑھنے میں محنت کی وجہ سے ۱۲سال کی محتصر عمر میں بہترین اردو تکھنے بڑھنے لگے تھے۔ اور بڑھنے بڑھنے بڑھنے لگے تھے۔ حساب دانی اور جغرافیہ فہمی میں ابنے ساتھیوں پر فائق تھے۔ دوسری طرف قرآن پاک

ا دالده محرمه نانده کے باد قارخانوادهٔ سادات تعلق رکھتی مہایت عابره زاہره خاتون میں محفرت دلانا،
منل حالگنج مراد آبادی سے مبعت کا تعلق تقارباد جود کیٹرالا دلا دہونے کے ہمیشہ شب خیزادر تہجد گذار دہیں۔ آب
کا خیرتک معمول تھا کہ رد زاند در سومر نبرسورہ اضاص پڑھ کر آنخفرت ملی اسٹر علیہ رسم کو ہدید فرماتی تفیس۔
ماستاہ میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور جنة البقیع میں مدنوں ہوئی (نقش حیات ماسی)

ناظرہ کمل کرنے کے بعد فارمی کی ابتدائی کتابی بھی شروع کرادی گئی تھیں۔ اب آپ کوخالص علمی ماحول میں نشو و کا کی صرورت تھی۔ آپ کی بیاس بجھانے کے بیے علوم کے سمندرول کی حاجت تھی والدمحرم کی دوررس نگاہول نے اس مزورت کو بھانپ کرعلم دین سکھانے کی خاطراس لاڈلے فرزند کو اینے سے جدا کرنے کا تہیہ کرلیا۔

وارالعلوم مس في خانج صفرات اهي دالدمخرم سيرميب الشركفاس آئی کران کے ساتف صفرت شیخ الاسلام کوبر مسغیر کے عظیم علمی مرکز دار العلوم دلوبند بھیجا گیا۔ دارالعلوم کوقائم ہوئے اس وقت صرف ۲۳سال گذرے تھے۔ اکابر ومٹ تخ کی ایک بڑی تعدا دیہاں موجو دھی بشیخ الہندحصرت مولا نامحمودسس رحمته الشرعلیہ کا تو کہناہی کیا! حفرت مولانا عبدالعلى صاحب بمولانا فليل إحدسها دنبورى اوربهت سے بزرگول كا اجتماع تقا۔ برشخص ابنی منفردجینیت کامال تفا گویاعلم کے دریاموجزن تقے اورتشنگان علم ا بنے اپنے ظرف کے مطابق سیرانی ماصل کررہے تھے۔ دایوبند بہنج کر حضرت سے المہدك مکان برفیام ہوا عمر کم تفی اس لئے حضرت کے گھر میں آمد ورفٹ کی سعادت بھی عاصل ہوتی اور فانعی خدمات اورحسابات وخطوط لکھنے کے باعث صمتورائی منشی کے نام سے شہور ہو گئے له وارالعلوم مي ببيلاسال ١٩٠٩م ورتعلم عقر عاجى سيرعابر عن دمة السُّرعلية بتم اورحضرت يخ البند مدرمدرك كے فرالكن انجام ديتے تھے يحصرت مولانا بال حمد سهارنبورى فيخ حفرت فيخ الهدع حكم سع تبركا ميزان وكلستال مشروع كراكس واب نے اپنے برادر اکبر ولانا صدیق احد صاحب کے پامس پڑھیں۔ اس کے علادہ مندرم ذبل

المنتش حيات مهم كاهرودادسالانه وإرالعلوم ويوبندك الهوسطة نقش حيات مهم

## کتب بھی درج ذیل استذہ کے پائس پڑھیں۔ اور امتخان بمی اعلیٰ درجہ کی کامیا بی مال کی ۔ ایس کی تفصیل حسب ذیل ہے اِللہ

| كبفيت | كتبانغام   | نبرمقرد | ر<br>مال کرد: | صنرات اسا تذهُ عظام                 | اسمار کمتب   | نمرشار |
|-------|------------|---------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------|
| تقرري |            | _       |               | تشيخ المبذرهفرت مولانا فحمود كنامنا |              |        |
| "     | تطبى       | . 4.    | ۲۰            | مولاناحكيم محرحسن صاحب              | مرون بير     | ۲      |
| 11    | مساح       |         |               | 11                                  | زبره         | ٣      |
| "     | ميرطبى     | ۲٠      | 19            | "                                   | نخمير        | ۲      |
|       | مرك الادول |         |               | 11                                  | بنجمن        |        |
| "     | هدايةالفرف | ۲۰      | ۲٠            | مولانا مدلق احرفتا (برادراكم)       | ميزان ومنشعب | ۲      |

( نوط ) اس ال دارانعلوم میں صنرت مرئی کے علادہ آب کے دونوں برادران دمولاناصدینی احرصاحب بمولانا سیدا حراد ورشہور مناظرا و راہل مدیث عالم ولانا شارالٹر امرتسری زیرتعلیم تقے مولا کا امرتسری ہدایہ جلد ٹانی اور بعض دومری کتب پڑھتے تھے۔ ووسر اسال شاملی دارانعلوم میں امسال طلبہ کی تعداد ۸۸ تھی، حساجی

که صرت نیخ الاسلام کے اسباق و نمبرات دغیرہ کی یہ م تفعیلات مولانا افغال الهی دامت برکاتهم کی مرتب کو دہ مخترکتاب دستین الاسلام بحیثیت طالب علم "اوراس زبانہ کی طبع سنزہ وارا تعلوم دیوبند کی رودادوں سے ماخوزش ۔ البتہ ترتیب میں صفرات اس تذہ کے اعتبار سے تبدیلی کی گئی ۔ اور کچھ خانوں کا امنا فہ بھی کیا گیا ہے ۔ یا در ہے کر ف تالھ کے متعلق یہ تفصیل رو داو دارا تعلوم میں احترکو نہیں لی ۔ خالبا اس سال صفرت وراں تعلوم میں باقاعدہ داخل نہیں تقے کیونکو صفر میں تشریف لائے جبکہ واخلہ کا دقت ختم ہوجا تا ہے ۔ اس کے مولا نا افغال الهی دامت بر کا تم ہم براعتما دکرتے ہوئے ال کے مرتب کردہ درسالہ سے جبینہ بینقل کر دیا گیا۔ "مرتب"

سدعا جرمین احب صدر مهتم ادر مولا نا ففنل ق صاحب مهتم سے یک صفرت نیج الاسلام آبی عمر کے چودھوی مرحلہ میں داخل ہو چکے ہتے۔ زیادتی عمر کے ساتھ ساتھ ذہات اور سورتا علی میں جی قابل رشک اصافہ ہور ہاتھا جس کا کچھا نمازہ اس سال پڑھی ہوئی کتا بول میں صاصل کردہ مند ترکین مرات سے ہاسانی لگایا جا سکتا ہے۔ ذیل منبرات سے ہاسانی لگایا جا سکتا ہے۔

|        |           |         |                  | 4                              |              |        |
|--------|-----------|---------|------------------|--------------------------------|--------------|--------|
| كيفيت  | كتبانعامى | نمرقرره | ننب<br>حاصل کرده | حضرات اساتذه عظام              | اسمار كتئب   | نبرشار |
| نقربرى |           | ند      | ۲۰               | حفرت ولاكأ ذوالفقارعلى صاحريج  | نسول اكرى    | 1      |
| 11     | ,         | ۲.      | 71               | حفزت شيخ الهندا                | مرك الادول   | ۲      |
| 11     | (.        | ۲۰      | ۲٠               | 1                              | مغيدالطالبين | ٣      |
| 11     | 3         | ۲۰      | 11               | U                              | زىجنا نى     | لم     |
| "      | الحر      | ۲۰      | ۲۳               | حنرت ولانامغتى عزيزالرحن صافيق | كافىيە       | ۵      |
| 11     | ض آ       | ۲.      | ۲۱               | 11                             | بداية النحو  | 7      |
| 1      | . فيو     | ۲۰      | ۱۸               | حفرت مولانا صديق احرصاحب       | ايساعوجي     | ٤      |
| 4      | حمد الله  | ۲       | ۲۰               |                                | صغهری        | ٨      |
| - 11   | 7         | ۲۰      | 11               |                                | کبسری        | 9      |

میسراس کی اسام اسلام ادر علی مین تشنگان علوم بنوی کی تعداد بڑھ کر میسراس کی تعداد بڑھ کر میسراس کی تعداد بڑھ کر ۲۹۸ ہوگئی تفی ۔ شوری نے مولانا فغنل تائی کی جگہ مولانا محرضے مات کی تفاق میں علوم نبوت کی تفاق قبل میں علوم نبوت کی تفاق کی شاہراہ کی شاہراہ میں آب د تاب کی سائھ روشن تھیں۔ اس منور ماحول میں صفرت مدنی ترقی کی شاہراہ

پرر دال دوال تقے۔اس سال بھی سالانہ امتخان میں اعلیٰ کامیابی نے بڑھ کر آپ کے قدم چرم طاحظہ فرمائیے ! آپ کی مختول کا بچل ...

| كيفيت  | كرنة إبغامي | تمبرمقررد | زجاص کرد<br>نبر صل کرد | حغرات اساتدهٔ عظام          | اسمار کتب       | نبرار |
|--------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|
| تقريري |             | ۲٠        | 11                     | حفرت مشيخ الهنددح           | ىترە تېدىپ      | 1     |
| 11     |             | ۲۰        | 77                     | "                           | تهذيب           | ۲     |
| ,      | دورى        | ۲۰        | 19                     | "                           | نغخة اليمن      | ۲     |
| 11     |             | ۲٠        | 19                     | "                           | مرقات           | ٦     |
| 11     | نم)         | γ.        | 19                     | مفتى عزيزالرحن صادرج        | امولالشاش       | ٥     |
| 1      | (b          | 7.        | 71                     | "                           | منيةالمصلى      | 7     |
| "      | الراف       | ۲۰        | ۲٠                     | "                           | سرح جامى بحث عل | 4     |
| تحريري | ی من        | ۲۰        | ١٨                     | مولانا حانظ محمراحمر صاحديج | شرح جامى بحظام  | ^     |
| تقريري | فاضى        | ۲۰        | ۲٠                     |                             | تردر ی          | ٩     |
|        |             | ۲۰        | ۲۰                     |                             | ميراك منطق      | 1.    |

600

## می جودبیداکرنے کے بجائے تلاظم خیزی کاسبب بن گیا نتیجہ حسب ذیل ہے!

| كبفبت  | كتابغامى | زر<br>مبرقرره | ننب<br>عال کردہ | حصرات اساتذهٔ عظام               | اسماركتب     | تبرار |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------|
| تخبرى  |          | ۲۰            | ۱۸              | حفرت شيخ الهذ                    | قطبی تصورات  | 1     |
| "      | ·Er      | ۲٠            | ٢١ ت            | "                                | قطبى تعديقات | ٢     |
| تقربري |          | ۲٠            | IA              | حضرت ولاناخليل فيرشامح الى دادُد | للخيص للفتاح | ٣     |
| تحريري | 7        | ۲٠            | 二十八             | صنرت مولا نامنفعت على صاوب ا     | فلاحتالحساب  | ٦     |
| تقريرى | زابرن    | ۲٠            | 19              | مولانامفتى عزيز الرحن معاديت     | كننرالدقا ئق | ٥     |
| تحريرى | 1        |               | 717             |                                  | اقليدس       | 7     |

(لوط) امام العصر علامه الذرت وكتميري اس سال دارالعلوم بي بخارى سرلين، ترخى سروين، بدايه اخيري وغيره كتابي برصحة عقق جعنرت مولانامفتى محد سفيع صاحب صدر مدرس مدرسه عبدالرب دلى اورموجوده بهتم دارالعلوم حفرت مولانام غوب الرحن منا في معربهم كه دالد ما جدمولانام شيت الشرصاحب معى حفرت من و صاحب سائق اكثركنب مي دالد ما جدمولانا مشيت الشرصاحب معى حفرت مولانا كفايت الشرصاحب وحمة الشر مي سركة الشر عليه بي تشريب عقيله شوال ساسانه مي مفتى اعظم حفرت مولانا كفايت الشرصاحب وحمة الشر عليه بي تشريب عقيله شوال ساسانه مي مال دارالعلوم كى با دقار مجلس شورى مولانا محدم نيرصاحب عليه بي تشريب عادي المنارسة والمالود والالعلوم كى با دقار مجلس شورى مولانا محدم نيرصاحب عليه بي تشريب عليه بي تشريب عليه بي المنارسة والمنالود والمنالود والمنالود والمناسود كى با دقار مجلس شورى مولانا محدم نيرصاحب

( بقیہ صسکا) جن کا امتحال تقریری ہوتا تھا امتحالوں میں عمدہ اور اعلیٰ نمبر دں سے کا مباب ہوتا رہا ۔ مگر جب تحسریری کی بین آئیں ( درج وسطی ا ور اوپر کے درج کی وہ کی بین بن بن میں متحریری امتحال ہوں میں سے بن بن فیل ہو گیا "الخ ۔ الله روئیداد مالاند مالد میں بڑے مسلمان والد مالد مالاند مالاند مالاند مالد میں بڑے مسلمان والد مالد میں بڑے مسلمان والد میں بڑے مسلمان وی میں بڑے میں بڑے مسلمان وی میں برائے میں برا

کی جگرچسنرت مولانا حانظا حرصا حب خلیف العیدت حجر الاسلام حسنرت مولانا محمد قاسم بالوتوی کواهمام کی گرال قدر ذمه داری مونی به اور موصوف المسلله ه تک ان ذمه دار بول کو

مجسن وخوبی انجام دیتے رہے۔

اسٹو رسال ۱۳ ۱۳ میں کچھے سال امتحان میں نمبرات کا ادسط گھرے جائے کی دجسے

اسٹو اسلامی اسٹان کے اسٹو اسٹو اسسال ابتدا ہی سے آپ کی بول میں محنت تیزکر دی تقی
انتہائی دل جم کی کے ساتھ تکوار ومطالعہ میں وقت گذاری کرتے رہے۔ تا آنکہ استحان سالان کا
وقت آگیا۔ اب آپ نے اپنے راحت وا رام کو تج کر کے استحان کی تیاری سٹروع کردی آپ اسسال سے ببطریقہ اختیار کی کہ استحان کی رائی میں مہتحنہ کی اب سٹروع سے اخرنک مطالعہ
فراتے ۔ اور اگر نمیذ کا غلبہ ہو تا فو مکی ن چائے کا انتظام کرتے جس کی دج سے نیمذ پر فالو ہوجا تا
اس طریقہ کو اختیار کرنے سے آپ کو تحریبی امتحان کی مشکلات پرغلبہ حاصل ہوگیا کہ اور سال
گذری نہ کے مقابہ بین اس سال تحریری امتحان میں اعلی غیرات آپ کے مقدر میں آئے ۔ جن کی

ایک جھلک بہ ہے!

| كيفيت  | كتبابغاى   | أبرخررد | نرحاسل کرد <sup>د</sup> | حفنرات اساتذهٔ عظام           | اساركتب        | نبثار |
|--------|------------|---------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| نخرري  | -          | ۲٠      | 19.                     | حفرت شيخ الهندرة              | تثرح عقائد سفى | 1     |
| • // . | -:         | 7.      | #14                     | مولانا حكيم محدحسن صاحب       | برايهادلبن     | ۲     |
| 11     | C          | ۲.      | ¥11                     | - 4                           | مخفرالمعاني    | 4     |
| "      | 6          | ۲.      | #19                     | 1                             | الماحسن        | ٢     |
| 11     | .ج.        | ۲.      | 19                      | . "                           | سلمالعلوم      | ٥     |
| "      | <b>)</b> [ | ۲.      | 19.                     | مصرت ولاناعنى عزيرا لرحن صالع | شرح د قایه     | ۲     |
| "      |            | ۲۰      | 19                      | مولانا غيلام رسول فتنا بغوى   | نورالانوار     | 7     |

ل روداد دارالعلوم سلاله على نقش حيات مكر ومكر

| تخريرى | 7. | ١٨  | مولانا غلام دسول صاحب بغوى | حسامی        | ^   |
|--------|----|-----|----------------------------|--------------|-----|
| "      | ۲۰ | الر | مولانا محدمنفعت على صاحب   | دسنيديه      | 9   |
| "      | ۲٠ | 11  | "                          | مينزى        | 1.  |
| . ,,   | ۲. | 11  | "                          | برابترانحكمة | . H |

جوط اسال سال الما الله المراك عنوت مرفي في دارالعلوم كي فاصل اسالذه ادرقابل

نخر ہم سبقوں کے تجرمت میں من صریت کی ابندائی سزل میں قدم رکھا۔ جو ل جو ل وقت گذر رہا کتا۔ آپ کی طبیعت سلیمہ نمام علوم سے ہمٹ کر صدیت اور صاحب صدیت رعلیالصلون والسلام)

کی طرف راغب برورای نفی به استاد کل صنرت نیخ الهٔ در کی عنائیبی بھی روز افزوں تقیب اس

بار بھی آپ نے اپنے رواتی استیاز کو ہر فرار رکھا۔ دیکھئے۔

| كيفيت    | كتبانعام | تنبرخررد | نرحا <b>مل</b> کرده | حفرات اساتذه عظام         | اسار کتب        | 炒 |
|----------|----------|----------|---------------------|---------------------------|-----------------|---|
| . تخریری |          | ٥٠       | ٥٠                  | حضرت شيخ الهندم           | مطول            | 1 |
| "        | ره ا     | ٥.       | 01                  | مولانا محدمنفعت على صاحب  | ميرزابدرساله    | ۲ |
| "        | ٧        | ٥٠       | 7 14                | "                         | ميرزادلاجلال    | ۲ |
| 11       | 474      | ۵٠       | ٥٠                  | مولاناغلام رسول بغوى معا: | مشكوة شربين     | 7 |
| "        | £:.      | ٥٠       | ٥٠                  |                           | شاكل زرزى سربيب | ٥ |

دله نقش حیات مساح در کرونفنل وان دمولاناعلی میال زیرمجدم به میا که روداد دارانعلوم بابت ساستاره میارده می

| تحريري |    | ۵٠ | + 49 | مولانا صبيب لرحمن عماني معا | د بوان متنبی | 4 |
|--------|----|----|------|-----------------------------|--------------|---|
| "      | •• | ۵۰ | ۲۲   | 11                          | مقامات تربرى | 4 |

(کوط) اسس سال صفرت مدنی کے ساتھوں میں آپ کے برا داکم ولانا سبداحمد معادیہ اور مفتی کھا بیت النہ صاحبہ فاص طور بر قابل ذکر ہیں جھزت علانہ انورت انسمیری کی گئیں آپ سے کچھا علی تھیں کے میال سبداصغر حسین صاحب اس سال نورالا نوار ہم ایعلوم وغیرہ بڑھتے تھے ہے اس سال امام ربانی حضرت مولا نا دستنبداحم کنگوہ کی ماحب دوالدا میں دور ہ صدیت شریف بڑھا یا ۔ اس آخری جاعت میں مولانا مجرکی صاحب دوالدا جد حضرت شیخ سہدار نبوری آئی مشرکی تھے۔ بعض تعلیمی ضرور توں کی دج سے سال روال بی حضرت شیخ سہدار نبوری آئی مشرکی سے بڑھا کریاس کر دیے گئے گئیں ۔

کی احادیث مبارکہ سے حدر درج استنفال کی بدولت تھی۔ دورہ حدیث سٹرلیٹ کا یہارگ سال دیکھتے ہی دیکھتے گذرگیا۔ تا آل کہ استحان کا پررونی زمانہ آگیا۔ جبکہ دارالعلوم کی نضائیں رات و دن بحث وتکرار کی دلنواز آوازوں سے معمود رہتی ہیں۔ حضرت

رحمۃ الٹر علیہ نے کھی اپنے مٹ اندار استیاز کو بر قرار رکھنے کے لئے جی جان سے محنت کی. بالآخر آپ کی محنتوں کا تمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا . . . .

ے روداد دارانعسام کاسارھ کے حوالہُ مذکورہ میٹ کے سیس بڑے مسلمان ص<u>الاا۔</u> کے روداد دارانعسادم دنقش حیات ص

|        |          |         |                                 | <u> </u>                   |                  |       |
|--------|----------|---------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------|
| كيفبت  | كتبانعام | أبرقرره | نرحامل کرد <sup>ه</sup><br>مبرر | حضرات اساتذهٔ عظام         | اسماركتب         | نبتار |
| تخريرى | ef.      | ۵       | 4                               | حفزت شيخ الهذا             | بخارى متربيت     | 1     |
| 11     |          | ۵٠      | ٥٠                              | · , ,                      | ىرىذى ىترىي      | ۲     |
| 1      |          | વં      | ٥٠                              | . "                        | ابوراور شركني    | ٣     |
| 1      | باغ      | ٥٠      | 규                               | مو لا باعبد العلى صاحب     | نسا كى شرىين     | م     |
| 11     | ښر       | ٥٠      | 半件                              | حضرت شيخ الهندا            | موطاامام مالك    | ٥     |
| - // · | . کی     | ۵۰      | ٥٠                              | ,                          | مولما المام محمر | 4     |
| -11    | 1.       | ٥٠      | 44                              | مولانا عبدالعلى صاحب رح    | حمدالشر          | 4     |
| "      |          | ٥٠      | ۲٠                              | مولا ناعكيم محترسن صاحب    | جلالتين شريب     | ^     |
| .4     |          | ٥٠      | ۲.                              | مولانا غلام رسول بغوى صاحب | فاضى مبارك       | 9     |

( توطی) حضرت مولانامفتی کفایت النه صاحب کا دارالعلوم میں به آخری سال نفا محضرت مولانامیال سیداصغر سین محصائی، مقامات وغیرہ پڑھتے کئے ہائی سال محضرت مولانا عبیدالنه رسندهی دوبار ه حضرت شیخ الهدائی خدمت میں دیوبند حاص کو مے والب ته کرلیا۔ اسی سال حضرت مولانا اشرف علی تھاؤی الدوسرت نے الحفیں اپنی تحریب والب ته کرلیا۔ اسی سال حضرت مولانا اشرف علی تھاؤی کا نبور چھوڈ کرمستقل طور پر متقانہ مجبول میں اقامت گزیں ہوگئے کیلئه رمضان المبارک میں کا نبور چھوڈ کرمستقل طور پر متقانہ مجبول میں اقامت گزیں ہوگئے کیلئه رمضان المبارک میں حضرت نین خوالد میں بیدا ہوئے ہوا وراسیرا لیا۔ مولانا وحیداحد مدنی (برا در زا وہ حصرت مدنی کی بیدائش تھی اسی سال ہوئی آیے۔ مولانا وحیداحد مدنی (برا در زا وہ حصرت مدنی کی بیدائش تھی اسی سال ہوئی آیے۔

له روئیداد دادالعلوم دیوبزد اسام میس برے مسلان مالی فراغت کے وقت آپ کی عر۲۲ سال بی سال میں استراد داد داد داد داد العلوم هاسته وصف کے دیکھے "مولانا مسندعی کی سرگذشت کابل" اذمو لا ناعبزالسرالغازی شام میں برے مسلان مثلث ہے آپ تی مشکلے تا کہ حیات شیخ البند مسکک

سم میل الم ۱۳۱۹ می اسسال صفرت مدن آبی عرکی بیبوی منزل میں تھ۔ اصری کی سامت میں است میں صفاح سنہ سے فراغت ہو جی گئی ننون اصول فقہ دغیرہ کی ادق کتابیں زیر درس نظیں ۔ اب آپ کے ذہن میں صلابت فیکر میں سنگی ادر تظریب سائٹ گی آگی تھی۔ دار العبلوم اپنے متفیدین کو معرفت حق، انابت الی الٹراور شق نبوی کا جو متبرک جذب عطاکرتا ہے۔ اس کے مبارک آناد آپ کی ذات سے عیال ہونے لگے تھے ملم میں رسوخ اور زیر درس کتابوں برعبور کا بہ حال تھا کہ مدرس میں اعلیٰ سے اعلیٰ غبر ۵۰ ہونے کے باوجود آپ مدراجیسی مشکل کتاب میں ۳۷ نمبردل کے حقد ارسمجھے گئے۔ ملاحظہ کیجئے اس سال کے امنحال کا نتیجہ !

| كيفيت | كتبانعام        | منبرتقرره | نبرصلكردث | حضرات اساتذه عظام     | اسماركتب      | نرشار |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|-------|
| تحرري |                 | ٥٠        | ٥٠        | حفرت شيخ الهذاح       | بيعناوى تزريب | -     |
| 11    | عل              | ٥٠        | ۲۷        | ,                     | حارشبه خيالي  | ۲     |
| 11    | القواز          | ٥٠        | 20        | "                     | برایه آخرین   | 1     |
| 1     |                 | ۵۰        | ۲۳        | مولا ناعبدالعلى صاحب  | صدرا          | ۲     |
| "     | نظام            | ٥٠        | 04        | 11                    | سبعهعلقه      | ٥     |
| 11    | غ:<br>ض         | ۵۰        | ۵۰        | ,                     | ابن الجرشرليث | 7     |
| 1     |                 | ٥٠        | ۵۱        | "                     | تعسرتع        | 4     |
| "     | <u>رت</u><br>ج: | ٥٠        | ٩٧        | "                     | مسلم نثریین   | ^     |
| 11    |                 | ۵۰        | 40        | <i>j</i>              | توصيح تلويح   | 9     |
| 1     | £.              | ۵٠        | ه م       | "                     | نئمس بازغه    | 1.    |
| -     | -               | ٥٠        | ٠ ٣       | مولانا منفعت علىصاحرج | سراجی         | 11    |
| //    |                 | ۵٠        | 40        | حفرت سنبخ الهندم      | نخبة الفكر    | 12    |

درس نظای کی اکثر کتب سے اب آپ فارغ ہوگئے تھے۔ قیام دارالعلوم کے اسس ماڑ ہے سان سالہ عصاب اندہ عظام سے آپ ماڑ ہے سان سالہ عصاب اللہ عنون کی تقریباً ستر کتابیں۔ گیارہ اساندہ عظام سے آپ نے بڑھیں کچھ کتابیں ادر بڑھنے کی تمنائقی مگر والدمح م سید صبیب الٹرنے نے متعالی اللہ علی میں مدید منورہ ہجرت کا اعلان فرمایا۔ آپ نے کال ادب کے ساتھ مشفق والدصاصب مادر علمی میں رہ کرمزید کھی بیاس بھانے کی درخواست کی۔ گر والدصاصب این مبادک موقف پرقائم رہے۔ بالا خراس سال شعبان میں آپ والدصاصب اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ تشریف نے گئے گئے اس طرح دار ابعلوم میں باقاعدہ طالب علمی کا یہ دورختم ہوگیا۔

وارالعلوم میں دوبارہ اسیاقی بی کرکت وتعلمی منغول ہے۔ بیج میں منفول ہے۔ بیج میں منفول ہے۔ بیج میں منفول ہے۔ بیج میں مندوستان آنا بھی ہوا مگرخوا ہمن کے باوجود دارالعلوم بی زیادہ قیام نہ ہوسکا۔ بالآخر میں ہندوستان آنا بھی ہوا مگرخوا ہمن کے ہاوجود دارالعلوم بین اندر گا ایسے اسباب بدا ہوئے کہ آپ کو ہمندوستان تشریف آوری اور دارالعلوم میں صفرت نیخ الہذر کے اسباق میں سرگن کا موقعہ ل گیا بیگا آپ نے ذیقعوہ لاکھ سے شعبان کی میں خالم نو کر میں کاری و تر ندی سرفین میں بالالتزام اور جدوجہد کے ساقہ شرکت کی جو بات قابل ذکر ہے کہ اس سال شیخ الحدیث جفرت مولانا فرانسین مراد آباد کی اور علامہ ابراہ ہم بلیا وی بھی بخاری و نزندی کی جاعت میں سرکی فراندین مراد آباد کی اور علامہ ابراہ ہم بلیا وی بھی بخاری و نزندی کی جاعت میں سرکی سے ہے۔ حس اتفاق کہ اس زمانہ میں مولانا مناظرات کیلانی تھی دار العلوم میں مقیم نظر سے کے دوستان گیلانی تھی دار العلوم میں مقیم نظر سے کے دوستان گیلانی تھی دار العلوم میں مقیم نظر سے کھی حس اتفاق کہ اس زمانہ میں مولانا مناظرات سے گیلانی تا بھی دار العلوم میں مقیم نظر سے کھی حس اتفاق کہ اس زمانہ میں مولانا مناظرات کی گیلانی تا بھی دار العلوم میں مقیم نظر سے میں مقات کہ اس زمانہ میں مولانا مناظرات کی گیلانی تا بھی دار العلوم میں مقیم نظر سے میں مقات کی اس زمانہ میں مولانا مناظرات کیلانی تا بھی دار العلوم میں مقیم نظر سے میں مقات کی اس زمانہ میں مولانا مناظرات کی گیلانی تا بھی دار العلوم میں مقیم نظر سے میں مقات کی میں میں میں مقات کے میں مولانا مناظرات کی میں میں مقات کی میں مولانا مناظرات کی میں مولانا مناظرات کی میں مولانا مناظرات کی میں میں میں مولانا مناظرات کی میں مولانا مناظرات کی میں میں مولانا مناظرات کی میں میں میں مولانا مناظرات کی میں مولانا مناظرات کی میں مولانا مناظرات کی میں مولانا مناظرات کی مولانا مناظرات کی میں مولانا مناظرات کی مولانا مناظرات کی مولانا میں مولا

ئة تفسيل ديجے نفش حيات مسس كے نعش جبات مس<sup>ائ</sup>ے پيسفراکپ كامھاتب سے بعر يود نفا . اس سفري حشر امام دبانى مولانا دمشيدا حمرگنگو، كائے آپ كو در شا دخلافت مرحمت فربائ ـ سے نقش جبات ص<sup>الا ۱</sup>۱۱ ـ مى نقش حيات ص<u>اعلا</u> ھے رود إد دار العدوم ص<u>الا ا</u>وم ميلا بابتہ معسود ھ اور شیخ البندسے استفاد کرتے تھے جعزت مدنی کی تشریف آوری کے بعد درس شیخ البند کا کیارنگ اکفول نے دیکھا ، انہی کی زبانی سنتے !

٣ ان بي دنول مين حب ننج الهند حيث نج دفت سے پڑھنے کام وقعہ ميسر آماتقا جنرت سيخ مدلي العانك مدينه منوره سے داد بند نشريف فرا ہوك. ادرتشريف لاكرمسجدنبوى كحطقه حديث كالشيخ درس طالب علم بنكرطلبه بخارى كى جاعت بب شريك ہو گيا يشيخ الهنداستاذ تھے اور شيخ يينہ ت گرد درس کے صحافة كايەرنگ فائم بوگيا بود بال عزب طلبه كا دجود اگر عدم بن كريد ره گيا بونواس كے سوا ادر بوناكيا ؟ قارى سخارى ك اب سيخ مدنى ففي ادرساد السام عبن كر اب كبابتا وك اس عجیب وغربب درس میں کیا دیکھا کیاسنا ہ حبھول نے نہیں ریکھا اور نہیں سناسوی بی کران کو اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک کہنمشق فاصرل جليل طالب علم بن كراب مدس زياده شفيق استاذ كراي س كيابوجيمّا عا اور کیا جماب یا کا تھا۔ سوال دجواب کی خاص منزل نک پہنیے کے بعدیہ واقعه بي كه طلبه كى اكثريت بازو دال كرميته عالى تفى دايك ايك مسئله رشیخ ہندادر شیخ مرینے کے درمیان دیر تک گفتگو ہوتی رہتی میدان کے دو کھلاڑیوں کے داؤییج کا یہ تاشہ شراد لجسب تاشہ تھا ،، ا

له یه اقتباس مولانا مناظراحسن گیلانی کے مفتمون مواحات دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن "اخود بے جورب الدرار العلوم میں کافی عرصہ تک سلسلہ وار چھپتا رہا۔ پھر تذکرہ دیوبندنے اسے شائع کید روز خرکرہ " دیوبند اپریل کرلاء مسئل

یم مجلس شوری نے آپ کو مدر س مقرر کیا اور علی درجان کی کمآیی آپ سے تعلق کیں۔ اسی سال در ستار بندی کا عظیم الشال جلسے ہی ہواجس میں حضرت علامہ الورٹ کا تشمیری کے بعد حضرت مدنی کی درستار بندی کی گئی۔ آپ کؤمین درستار عطاکی گئی تقییل ایک مبز درستار دارالعام کی طرف دار العام کی طرف سے۔ دوسری عکیم مسعود صاحب دصاحب دصاحبرا دہ حضرت گنگوہی) کی طرف سے اور تبسری عکیم احمد صاحب رام پوری کی طرف سے۔

تما تمنر یہ ہے اس زان والاصفات کے دور طالب علمی کی ایک جھلک جس نے آگے چل کرنصوف کے مشکل ترین مقامات کو پا بیادہ طے کیا ۔ گذبدخضرا کے ساتے میں بیٹھ کرسا الہا سال علوم نبوت کے دریا بہا تار ہا۔ مہد بنول اس کے ذکر جبری سے مدینہ منورہ کے جنگلات اور وبراك مقامات كونجة رہے جورسياست كلى اور د بني خدمات كے سنگلاخ ميدانوں ميں بلاؤف وخطركو دكر بهيشه باطل كےخلاف سبند ميسرر باج على تبحراور روحاني صلاحبت بس براروں نہیں لاکھول پر بھاری رہا۔ دنباس کے قدموں میں ذلیل ہو کر آئی مگراس نے اس کی طرف نظرا کھانی جی گوارہ مذکی ۔ دنیوی اعزازات اس کے گھرغلام بن کراکے ۔ مگراس فنا فی التہرنے دوریکی سے انفیں دھنگار دباجس نے اعلار کلمة السُّرکی فاطر کھا گلبور اورسید بورس ابنی ہی قوم کے ناعافبت اندلیٹول سے گالیال اور ستجو کھائے۔ امرتسر کے اسٹیشن برخاموشی سے بونیوں کے ہانفول اپنے مترک عامہ جلاتے اور روندتے دیکھتارہا۔ لوگوں نے اس کی عزت کو یا مال کرنا چا با مگر ده بلندسے بلند نزیر تاکیا جب نگ اس کی جان میں جان رہی، برن بس حرارت رہی وہ بندة خداايك كمحرك يدين كى خدمات عافل ندر بالبرار بالرار بند كان خدانے مس دست حق پرست پرمعیت کر کے اپنی عافیت سنوار نے کی سعادت حامل کی۔ دارا لعلوم کے بام د درجس کی صدارت تدریب ا در رئاست درمیث پر سالها سال نا زال رہے جبعیۃ علار ہند

النقش حيات مهاكل مكم ماحب اس وقت دارالعلوم كى مجلس شورى كركن تقيد

ص كى عظيم قيادت بر فخر كرتى راى بقول شورش كاشيرى ...

یچ نفااس کے نئے اندلیشہ داردرس بیائے استحقار سے دنیا کو تھکرانار ہا خواجہ کو مین کے روضہ کی جالی تھام کر نور کے تڑکے دعاکو ہانئہ کچسلا تارہا ان کالات دمحاسن میں جواباس کانہیں اس قبید میں کوئی تھی کہ کوئے سے کائی کی اس کے درکائی کھی کھی کھی کھی کھی کھی

بالآخروه دفت می آیاجب بی ظرت کامینارا در آفتاب رشدد برایت ۱۳ جادی الاول کی میر کود او بزر می غروب بروگیار ملت اسلامیه مند کاناخدا اینے خداسے جا ملا۔ اور زندگی برکانوں برسبر کرنے والاایک عاشق ایزدی ابری سکون کے لئے اپنے مولی کے دامن رجمت میں رد او شہوگیا۔

انا لله و انا الله زاجعون

ہزار ہا ہزار افراد نے روتے ہوئے اپنے اس عظیم رہنا کو ابری آرام کا دہنیا نے کی سعادت حاصل کی۔ دار العسلوم نے اپنے اس عظیم اور مثالی فرزند کو اشک آلوذ گاہو سے رخصت کیا۔ دار الحدیث ایک عظیم محدث سے محروم ہوگئ جمعیۃ علار کو ایک ذہر دست قائد سے جدائی کاغم بر داشت کرنا پڑا دی اعراد خلاب علامہ انور حیا بری تعزیق جلسوں کی سع خدالی کاغم بر داشت کرنا پڑا دی احدید دلوانے کہاں جائیں

پڑھ کوغم داندوہ کے ماحول میں ارتعاش ببیرا کرتے رہے۔

الٹرتعالیٰ ان کی فبرکو نورسے منور کرے۔ اور ہم نالا نفوں کو ان کے نقش تھم پر چلنے کی نونیق مرحمت فرائے ۔ آین





شیخ الاس مفرت ولانا سیرین احد مدنی روکی ممرکر شخصیت کا ایک روشن بهوسیاسی جدوجهد الک روشن بهوسیاسی جدوجهد کا کا غاز کب ادر کها س سے مواج یہ ایک ایساسوال ہے جو گھرکے احول سے لے کر طالب علمانہ زندگی کے شب وروز کے مطابعہ کی دعوت دیتا ہے ۔ یکن دونوں کا الگ الگ جائن زیادہ متبحہ خیز تابت ہوگا۔

مولانا کے دالد خباب سیرصیب السّرصاحب کی و لادت کہ مرکز ہو ہے معرکز ہے معرکز ہے۔ جہاد سے جبدرمال بہلے ہوئی تھی، اس لئے ان کو سے ڈے وا تعات وحالات سننے کا موقع ان دوگوں سے موقع ان کو براہ دارمت اس معرکز سے متأثر ہوئے تھے یا ان لوگوں سے سننے کا موقع ملا جو براہ دارمت اس معرکز کے دقت سیرصاحب کی عمراتی موقع ہوئی تھے ہوئکہ معرکز کے دقت سیرصاحب کی عمراتی موقاتی ہوئی تھی جس میں جبکہ وجدال کے دا قعات سننے ادرسنانے سے دمجے بہر بیا ہوقاتی موقاتی ہوئی تھی جس میں جبکہ وجدال کے دا قعات سننے ادرسنانے سے دمجے بہر بیا ہوقاتی موقاتی موقات

ہے، اس سے با آئل کہا جا سکتاہے کہ اس معرکہ خویس میں انگریزوں نے ہندوستانیوں پر جومطالم کئے تھے ان سے صرور متائز موئے ہوں گے اور کم سن ہی میں انگریزی حکومت سے نفرت و بیزاری بیدا ہوئی ہوگی اور سنقبل کے حالات نے سیدصاحب کے تائزاور نفرت کی تصدیق کردی

اس انگریز دستی کایک وجرخورسیدها حیکے گاؤں اورخاندان کابراہ راست معینی نے معینی زدمی آجا نامجی ہے۔ سیدها حب کے گاؤں الداد بورکورا جرجیٹی نے لوٹ ارکراجا ڈریا تھا، اوراس گاؤں کے بات ندے اور سیدها حب کا خاندان نان مضید کامتان ہوگیا تھا، یہی دجہ ہے کرسیدها جب کا تعلیم طمل اسکول سے آگے نہ بڑویسکی اور طریننگ کرکے لازمت پر مجبور ہوگئے۔

ستیرصاحب کیم الطی اور نیک آ دی تھے، اس سلامتی طبع نے ان کو حفرت مولانا شاہ فضل رحل گئی مراد آبادی کے آستاذ رہ دم بلیت کم بہونجایا ، اور حفرت کی مراد آبادی کے دامن فیض سے والبتہ ہو کرسلوک کی منزیس کے کیں ، اُب کو سینے سے والہا نے قیدت دمجنت تھی اور شیخ بھی اینے اس مسترشد پرخصوص توجب فراتے تھے، چانچ سیدصاحب اپنے شیخ کی وفات کا صدمہ حافکاہ برواشت ذکر کے اور مزار براتے ہی ہے ہوئش ہوگئے، غالبا شیخ سے اس درجہ معلق اور تقوی وطہارت اور مزار برائے یک بی ہوئے کی وفات کا صدمہ حافظی مے بازرکھا کی بنار برائی کی بنار برائی کی مرکار کی لمازمت کے باوجود اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم سے بازرکھا حالان کی بنار برائی کی تعلیم آب کے بچول نے مرک اسکول ہی میں عاصل کی تھی اور صوبہ حالان کے بی میں عاصل کی تھی اور صوبہ حالان کے بی میں عاصل کی تھی اور صوبہ حالان کے بی میں عاصل کی تھی اور صوبہ حالان کے بی میں عاصل کی تھی اور صوبہ حالان کے بی میں عاصل کی تھی اور صوبہ حالان کے بی میں عاصل کی تھی اور صوبہ حالان کے بی میں عاصل کی تھی اور صوبہ حالان کے بی میں عاصل کی تھی اور صوبہ حالان کے بی میں عاصل کی تھی اور صوبہ حالیک کی تعلیم آب سے بی جول نے مرال اسکول ہی میں عاصل کی تھی اور صوبہ حال کی بار برا کی بی میں عاصل کی تعلیم آب سے بی می میں عاصل کی تعلیم آب سے بی میں میں میں عاصل کی تعلیم آب سے بی میں عاصل کی تعلیم آب سے بی میں میں میں عاصل کی تعلیم آب سے بی میں عاصل کی تعلیم آب سے بی میں عاصل کی تعلیم کی تعلیم کی میں عاصل کی تعلیم کی تعلیم

بچوں کواس منزل کب بہونجانے کے بعدر کا یک ان کوعربی مرسم میں داخس کر دینا غیمعمولی بات تھی، کین جس بندہ مؤمن کی انگریز دشمنی پر اجوعب طفولیت میں بیدا ہوجکی تھی) ذہب کا پانی بیڑھا باجا چکا ہو دہ کب اپنے جگرگوشوں کوطاغو تی نظام کے حوالہ کرسکتا تھا۔ ان کے لئے سٹین البند کی شفقت دمجت اور دارا تعلوم دیوبند کی گودہی راس اُسکتی تھی، اور وہ راس اُگی۔

اود، 0 را س س المرد و س س مفرت مولانا سید سن احد مدنی کی بردرش موئی اس میں ایک طرف زید و تقویٰ کی اکیزگئے تود و مرک طرف انگریز دل کے مظالم کی لاہ فیز داستان جس کے بتیجہ میں اس نونہال پر دونوں انزات مرتب ہوئے، یہی وجہ کے خرداستان جس کے بتیجہ میں اس نونہال پر دونوں انزات مرتب ہوئے، یہی وجہ کمولانا کو این اسکول زندگی میں تاریخ و حفرانیہ سے خصوصی دلیجب پیدا ہوئی جنا بنجہ مولانا میدان سیاست میں آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے مکھتے ہیں .

جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھ کو تاریخ اور جغرافیہ سے خصوص دلیجہ پر اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھ کو تاریخ اور جغرافیہ کو در خوافیا لی تعدرتی ہم گر برکتوں نے نہایت گہرا ٹرکیا اور بھیرا ہل ہندک موجودہ میک پول کا ترروز افر دوں ہوتا رہا، طالب علی کے زمانہ میں اسس احساس میں ترتی ہوتی رہی ۔ د ابجی تہ شنخ الاسلام نمبر)

احساس میں ترقی ہوتی رہی ہے۔ د ابحیہ سیح الاسلام بمبر)
یعنی گھریلوا حول جومزاج بنار ابتھا اس کے نقوش دیریا اور کو تر ہو چکے تھے ،
صزورت تھی کران نقوش کو علم دوائنس کے قلم سے سنوار کرمفید مام بنادیا جائے جنا پنج
یہی ہوا اور مولانا نے تاریخ وجغرافیہ کی روشنی میں ان واقعات کو محسوس کرلیا جن کا وہ
خود مشاہدہ کر رہے تھے ، بھر حفرت شیخ البندہ کی خصوص تربیت وصحبت نے اس مزاج
میں بختی اور وسعت بیما کردی ، آگے جل کراس کی روشنی میں مولانا نے اپنا سیاس
سفر طے کیا اور جب انھیں مبدوستان سے با ہرجانے کاموقعہ طاتو دیگر ممالک کی توہوں
کے حالات ونظرات مجھی من کہ اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کو قریب سے دیکھنا در
سجھنے کی نوبت بھی آئی ، مولانا اس بیرونی سفر میں کا نی متاثر موے اور حریت کی جوجنگاری
اب تک دبی ہوئی تھی دہ مجھرک اٹھی چنا نچہ مولانا نے مشرق وسطیٰ کی سیاحت کا ذکر

كرتے ہوئے لكھاہے كر ۔

مجہ کوآ زاد ممالک عرب، مصرو شام کی سیاحت اور تیام کی نوبت آئی

آزاد ملکوں کے باشندوں سے میل جول اوران کے اوطان کی حالتوں
سے آگائی عاصل ہوئی، اس نے مجھ کو اپنے وطن کی عبت میں اور زیادتی پیلے
کردی اوراس احساس کو نہایت قوی کردیا کر آزاد کے سس قدر ضروری چیز
ہے اور بغیر آنادی کے کسی ملک کے باشندے س قدر بے بس اور ابنے
وطن کی قدر تی فیا ضیوں سے محروم ہوتے ہیں " (الجمیشنی الاسلام نبر)
وطن کی قدر تی فیا ضیوں سے محروم ہوتے ہیں " (الجمیشنی الاسلام نبر)

وی کا فلردی میں صیول سے سروم ہوتے ہیں ہے را بھیری الاصاابر) اسی سیاحت میں مولانا نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ ہندوستان کی آزادی میں برمکن جد دجبد کرنے میں کوئی کسرا مٹھانہ رکھیں گئے ، فراتے میں ۔

، ان امور کے مشاہدہ کی بنا پر مجھ میں دہ قومی جذبات بیدا ہونے عزوری تھے کرجن کے ہوتے ہوئے میں ہندوستان کی محبت اوراس کی آزادی میں بیش از بیش سعی ا درجد وجبد کرتار ہوں "

یکن زائہ طالب علی ختم ہونے کے بعد مولانا تا دیر میدان سیاست میں قدم ہیں رکھ سکے اور قوی و تی جنر بات ہو کے رائے مارت کے لئے خاموش ہوگئے، اس لئے مہیں کرمولاناکسی مناسب وقت کے انتظار میں بھے یا جاد ہ حریت کی صعوبتوں نے ہمت کو صفح کی کرنے پر مجبور ستھ ، کو صفح کی کرنے پر مجبور ستھ ، کو صفح کی کرنے پر مجبور ستھ ، کو صفح کی کے انتقال نے سید صبیب انسر میا حذب کو ہالکل رکے است کر دیا تھا زندگی کی سینے کے انتقال نے سید صبیب انسر میا حذب کو ہالکل رکے است کر دیا تھا زندگی کی

ساری امنگیں سرد برجگی تھیں مہ ہجر پار" کی سوزش دن بر دن بڑھتی ہی رہی بین و سکون جین گیا، بالاً خر غلام لمک سے ہجرت کرنے کا عزم مصمم کرلیا اور عربحر کی بیقرل کا کو دربار رسالت کے آستاز قدس ہر صاحر ہوکر دورکرنے کی تیاریاں شروع کردیں،ادر این بورے خاندان کو ترک دملن کے لئے آبادہ کرلیا، لیکن برنین ہجرت ترک دملن براہا

وعیال کو بجبور نہیں کی ، شبخ الاسلام ابنی کاب ، نفش حیات ، بی انکھتے ہیں کہ

ہم ہوگوں نے ہجرت کی نیت نہیں کی تھی کیونکہ حضرت گلوهی قدس سرہ العزیز نے

العزیز اوقط لبلعا کم حفرت عاجی امرا دا منز صاحب قدس سرہ العزیز نے

ہجرت کی بنت کرنے سے منع فرایا تھا اور یہ ارشاد فرایا تھا کہ ہجرت کرنے

والوں پرامتیانات شدید مہوتے ہیں جس میں اکثر لوگ تھیس جاتے ہیں ،

ادر ہجرت توڑ کر وطن والبس چلے جاتے ہیں اورگنہ گار موتے ہیں ، مز

قیام کی نیت کرنا اگرا حوال سازگار ہوئے توقیام کرنا، ورم جب جی جاہے

والبس ہوجانا ہے

اس عزم والاده کے ساتھ سلامالیم کے آخریں ایک فافلہ مجازمقدس کیلئے روا یہ محاا وردى تعدوس المالية كة ترى مفترين كم محرمه زاد إالترشرفا من واردموا، جو كه زار کچ قریب تر تھا اسلے مناسک ع کی ادائیگی میں مصروف ہوگئے، ج سے فراغت کے بعدیہ قافلہ نورانی سرحیث مئر نورسے منور ہونے کے لئے مینمنورہ روانہ ہواا ورمنزل مقصود کے سپونچ گیا، یمال قیام میں کتن د شواریوں کا سامنا کرنا پڑا ،معاشی شنگی نے کیاون دکھائے مستقل ذریعہ آمدنی زمونے کی وحرسے پورا خاندان کسس زبوں مالی كاشكارر إس كي تفصيل كاير موقع نهي ب يهان تواس سوال كاجواب ديناتها كرذائر طالب ملی می حفرت نین البندنے ایف موردروں کی آخ سے نیخ الاسلام کے جذبہ مرت کوجس طرح منتعل کرد ایتها وه سرد کیون **برگی**ا وه وجه واضح الفاظ میں سامنے آگئ ک*رسفر* مجازنے اس شعلة احساس كوجوزا زُطاب على سے سلگ رائھا د كمنے نہيں ديا۔ تیام برینے دوران مولاناعلی کمالات اور روحانی منازل طے کرنے میں معرف ہوگئے:اس مسلسلمیں مندوستان کی آ مدورفت بھی جاری رہی ا در حضرت گنگوہی

ہوگئے،اس سلم میں مبدوستان کی آ مدور نت بھی جاری رہی اور حضرت کنگوهی نیز حضرت شیخ الہندا ہے روعانی وعلی فیض مصتفیض فراتے رہے، خودمولا الے قیام منہ کے دوران اپنی مصرو نیات کا ڈکرکرتے ہوئے لکھاہے کر د اِس فقط عمی جدد جب ریس مشغول تھا

وہ علی جدد جہدتعلیم وہلم سے کے کر درس و تدریس تک جاری رہی، نوعری کے بادجود مسجد نبوی میں آپ کا علقہ درس و سیح ہواگیا، اس دور کے عمار ومشائخ بھی مولانا کے تدریسی کمالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، لیکن اس آئڑ کے جو نتائج منظر عام پر ایک اس آئڑ کے جو نتائج منظر عام پر ایک اور فدائرس بندہ کے لئے افسوسناک ہیں، اکے دہ علائے دریہ توکیا ہر لیم الفطرت اور فدائرس بندہ کے لئے افسوسناک ہیں، مونا تو بہ چاہئے تھا کہ مولانا کو درس و تدریس کی سبولت سہم بہونچائی بعاتی درین ایک علی الرغم درس و تدریسی کے داستہ میں رکا وٹیس کھڑی گئیں، علائے دریہ حدور قاب کی آگ میں جل رہے ہتے بالا خرمولانا تنگ آگر درسے مستعفی ہوگئے اور حسبتہ للٹر مسجد بوی میں درس جاری رکھا، اس حلقہ درس میں اہل مرینہ کے علاوہ مصر، ترکستان تازان بوی میں درس جاری رکھا، اس حلقہ درس میں اہل مرینہ کے علاوہ مصر، ترکستان تازان کا بل بخول اور درین کے طلبہ بھی زانو کے علمذتہ کرتے تھے، اس درس و تدریس کا سلام نظرینا ۱۳ سال کے جاری رائے ہیں۔ وز میں چو دہ ایس باق پڑھا تھے۔ فراتے ہیں۔

عشار کے بعد 🕯 (نقش حیات عبداول)

امس تدريسي مصروفيت ادرعنمي عدوجبد فيرسيانيات كي طرف نظراتها كر ديجي کاموتعہ زیا، زی استاذگرامی مرتبت حضرت شیخ الہٰدنے اس مشغولیت سے د وسرى طرف رُخ موٹر نامناسىسى جھا، حالانكە مەينەمنورە سے جب كھى مولاً ا بارسان تشریف لائے تیام حضرت یے البدوکے دولت کدہ علم فضل پرر انھیر بھی حضت ر شبخ المند جوتقريبا يحاس سال سے نہايت را زدارار طريقه سراسلام انقلاب لانے کاجدد جمدادرخاکرتب کرنے میں مھرزف بتھے، اہنے اس عزیز ٹرین سن گرد کہ اس تو کم سے آگا ، نیس فرایا ، معدود حضد افراد ہی اسس تحریک سے داقیف تھے مشیخ الاسلام اس دازداری کواس طرح بیان کرتے بس کر ۔

" مولانا عبد الرحيم ما حب رائ يورى في مجمع فرا يا كر حفزت مشیخ البندلوگون سے بعت جماد لیتے ہیں، یہ توخطراک امرے انگریزد ل کواکر خبر موکی توداراحدیم کی این سے این جادیں گے .... جونکه مجعاس کی خبر بہیں تقی اس لئے میں نے لاعلمی کا اطہار کیا ادروش كيا كرمفنرت ين البندس دريانت كرد لكا، وانعين تحاكر إ دجوديك مفرت مجدير بهت زياده كرم فراتے تھے مگاس وقت ككسى كاروانى كى خرىنى كى گى الى رنقش جات ٢٦ ص ٢٠٠٠)

يه التاليكي إت م جب في الاسلام مفرت في الندى فدمت اتدس مِنْ اللَّهُ مِنْ سَالَ كُ حَاصَرُ إِشْ رَجِ لِكِنَ اسْ رَازِ كَا الْكُنَّ فَ مُرْسِكًا هِ الْجَارِ مِن شِيخ الاسلام اس مازسے واقف موسكے حب حضرت في المبدنے مربنم منوره یں قیام کے دوران مولانا کوانی تحریک سے آگا ہ زایا۔

منزت شيخ النهور كاير منفرجحار الن منكاى حالات مين بوائها حب حبك عظيم

ک افتاد مبدوستان کے سلم قائرین پر پڑنے لگی تھی ، مولانا محرعلی اور مولا ناظفرعلی خاں کوگرفتار کر کے جبل بھیجا جا چیکا تھا ، اندلیٹ ہتھا کر حفرت شیخ البندا ہے دفقار کارکے ممرا ، گرفتار نہ کر لیے ہما میں ، اس سفرکے اسباب بیان کرتے ہوئے مولانا سیرمجرمیاں صاحب نے لکھا ہے کہ ۔

« نبدوستان مي اگر فتار إن شروع مو گئ تقيس ، حضرت يخ الهند بهت پریشان موگئے تھے کہیں بیٹے بٹھائے گرنتارنہ موجائیں ، اور اس طرح ضروری جد د جبد کے او قات تعطل میں بسرنہ موں لبذاوہ با ہر نكل جانا جائے تھے، المفول نے اپنے دوسے مشیرول كے عسلاوہ مولانا ابوا لکلام ازادسے بھی مشورہ کیا ، مولانا اُزادک رائے تطعی طور پر بهتى كربابرنه جاناجائ اورميس بيته كركام كرنا جائ أكراس اشنار مِی گرنتاری ہوجائے تواسے قبول کئے بغیرجارہ نہ ہوگا، وہ جانتے تھے كرامر جاكركو فككام نرموسكما تقاادر بابرره كرمعطل بيتي سے اندر ره كرمعطل بوجانا ببرعال ببتريقاً ،حضرت يضطال بوجانا ببرعال ببتريقاً ،حضرت يضالب سمجما كريسك جاز مينجيس، وإن سے ذمردار ترك وزيرون اورامورن سے ربط و نبط بیدا کرکے ایران وافغانتان کے داستراغتان مائس چنا بخر خندرفقار کے ساتھ جاز ملے گئے۔ انحرکمیٹ البدس،،،)

حضرت شیخ النبدر و نے مجازیہ وی کو اپنے منصوبہ کے مطابق افوریات (دزیر حریترکیہ)
اور جال بات گورزرت م سے لا قاتیں کیں ، یہ لا قاتیں اتہا کی دازدارانہ اور تخدیمی کہی اور حضرت شیخ النبدار نے تفصیل کے ساتھ تحریک کی کامیا بی کے موصوع پر گفت کو کی ادر غالب بات سے خصوصی لما قات کر کے " فالب نامہ" حاصل کیا اور دیگر ضروری کا خدا کے ساتھ اس کو لکڑی کے ایک مخصوص صند دق میں رکھ کر نبددستان ا بنے رفقار کا ر

کے اس ارسال کردیا، اور خود جاز ہی می تصبر گئے۔

حفرت شیخ البد کاارادہ تھا کر میند منورہ میں چنددن تیام کے بعداستنبول روانہ ہوں گے،اس وقت کک حفرت شیخ البند کی تحرکیہ سے شیخ الانسلام نا واقف ہی رہے جنانجہ مولانااین اس نا وافقیت کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

من اس وقت من من آزادی مندیس شرکی مواتها ما حضرت من البند رحمهالندگی علی سرگرمیوں سے واقفیت رکھتا تھا، مرینےمنورہ بینھنے کے بعد حضرت شيخ الهندنے ایک خصوص مجلس میں مجھ کو ا درمولا نامنگیل احر صاحب كوطلب فرايكر اينے خيالات اور على كارروائيوں سے طلع فرايا مبن اس وقت تک نقط می جدو جدمی مشغول تھا، اگر حدر برینر منوره المن اس بيلي جبكه محاد سويز كرك منطوعين ( والنظرون) كومبيعين شردع کیا گیا تھا ترغیب جہاد پر نقریر کرنے کی نوبت آئی تھی اوراس سے متانز موکر کیمدلوگ المل محاذیر جهاد کے لئے مرینہ منورہ سے گئے تھے مگر اس کے ملادہ علی جدو حد کی نوبت نہیں آئی تھی اب حضرت بین البدر کے واقعات اورخیالات سنکریں بھی منا تر ہوا اورحضرت بولا فلیل جر ماحب مبی، به وقت میری سیاست کی اجدا اور سبم السرکا وقت ہے اوریسی وفت مولانا خلیل احدصاحب کی ایدائی شرکت کا بر رحالله تعالى وارضاه أين ت (نقشس حيات جرم م ٢١٦)

ملمی جروجہد کی جولان گاہ سے یکا یک میدان سیاست میں جست لگا ا بڑے عزم دحوصلہ کی بات متنی ورزعموا علمی شام ارائوں کے راہ گیرجاد ہُ سیاست سے کتراکر اینے دائر ہُ کا رمی مصروف علی رہتے ہیں، لیکن شیخ الاسلام کے لئے میدان سیاست

ہیے دائرہ ہوں تفروف می رہے ہیں میں یہ الاسلام کے لئے میدان سیاست کوئی اجتبی میدان نہ تھانہ بی اس اِستہ کی مشکلات سے وہ اوا تف تھے ،انھیں ماریخ وجغرافیہ کی ورق گردانی سے سیاست کے چپ و ماست معلوم ہو بھے تھے اور مجیر گھر ہوا تول اور فاناں بربادی نے کیا کچھ کم سبتی دیا تھا اس نے علی سیاست می شمولیت فیراتی اور وقتی فیصلانہ تھا بلکہ ایک دیر بنہ آرزو کی تکمیل دیدہ و دانستہ کی جاری تھی، حضرت شیخ البند نے صرف رہنائی کا فریفیہ انجام دیا تھا۔

اس کا بیتجہ یہ ہواکہ قیام مرینہ کے دوران ترکی حکومت کے منصب داروں سے ملاقات کرانے کا اہم کام حضرت شیخ الاسلام کے ذریعہ ہی انجام پذیر ہوا ورند

اس کا نتیجہ ہواکہ قیام ہرینہ کے دوران ترکی حکومت کے منصب دار دن سے الاقات کرانے کا اہم کام حضرت نیے الاسلام کے ذریعہ ہما انجام پذیر مجا درنہ حضرت نیے الاسلام کے ذریعہ ہما انجام پذیر مجا درن حضرت نیے النہ کو نا قابل تصور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور مجوسکتا تھا کہ وہ اپنے منصور کی کمیل نے ہمیں سے حضرت نیے الاسلام کی عمل سرگرمیوں کی ابتدار محق ہمی المبادی تحرکے بی بی گرم خون بن کر دوٹرنے لگتے ہمی، چنانچا اور پانتا اور جال انتا سے الاقات کے بعد حضرت نیے النہ نے طائف میں غالب پانتا اسے الاقات کرکے تفصیلی پردگرام طے کرنے کا خیال ظام کہا تومولانانے حسب سابق خدم پیشنا نی کے ساتھ معیت کی سعادت عاصل کی اور دونوں حضرت طائف بہنچے قریب تھا کہ تشرید کی سعادت عاصل کی اور دونوں حضرت طائف بہنچے قریب تھا مقصود تک بہنچ سے پہلے کند ٹور ط گئ اور آرز و و وں کا شیرازہ منتشر ہوگیا۔ مقصود تک بہنچ سے پہلے کند ٹور ط گئ اور آرز و و وں کا شیرازہ منتشر ہوگیا۔ صور سے صال یہ ہوئی کا طائف منہ کے بعد غالب اسے حضرت نے خالب از

صورت مال یہ ہوئی کہ طائف بہنیے کے بعد غالب بات سے حفرت شیخ الہدی کا ایک مختصر لاقات ہوئی، اور تفصیلی لاقات کا دقت مقرر ہوگیا، لیکن اس تاریخ کے اف سے پہنے انگریزوں نے شرلفیے سین کے دریعہ عربوں سے ترکوں کے خلاف بغاوت کا دی اور طائف کا محاصرہ کر لیا گیا، تقریباً ڈیڑھ ہمیلہ محصور رہنے کے بعد حضرت بغاوت کا دی اور طائف کا محاصرہ کر لیا گیا، تقریباً ڈیڑھ ہمیلہ محصور رہنے کے بعد حضرت بنائے الہند اور حضرت میں آسکی اور حضرت دو الاسلام کو طائف سے بحلنے کی سہولت میں آسکی اور یہ حضرات دس شوال سے ساتھ کو کم معظم بہنج گئے، لیکن اب مکہ کرمہ کے حالات بدل چکے تھے، مجاز دس شوال سے سات بدل چکے تھے، مجاز پر شریف سے سے کا قب میں کا قب ضرم و چکا نفا، اور غالب یا شاگر نتار موکر ہیں دیوار زندان مستقبل پر شریف سین کا قب ضرم و چکا نفا، اور غالب یا شاگر نتار موکر ہیں دیوار زندان مستقبل پر شریف سین کا قب ضرم و چکا نفا، اور غالب یا شاگر نتار موکر ہیں دیوار زندان مستقبل

كے فیصلہ كا انتظار كر دہے تھے، ان حالات میں حصرت شبخ البندہ جلداز جلد شریفے حسین کے مددد حكومت سے مكل كرم ياعنستان سنينے كى تدبير بى سويے رہے تھے، محاصر و طالف سے سے میں کھی دائیں کی سورتوں پرغور ہوا تھا لیکن کوئی محفوظ راستہ ہددستان یا يا غننان ينجي كاسمجه من منس آيا تقا، ا د صرحضرت شيخ الندر وكى بي بي برهتى بى جار ہی تھی اوراس اندلیشہ کا بار بار اظہار فراتے تھے کوشریفے سین کو انگریز ول نے ا پناآ لاکاربنالیاہے ا درانگریزی سرکاریم نوگوں سے بنطن ہے اس لئے شریف حسین کے دربعہ باری گرفتاری سی بھی وقت ہوسکتی ہے ، میکن وابسی کاسکہ آسان سرتھا حضرت شيخ البند مك سائمة حيند فداكار رفقار تهي تقه جوحضرت شيخ البندا وكونها جهور بركسى طرح لانن نهي تقير بول تهي حضرت شيخ البندكي تنها والسيم مشكل تقي كبونكه آب کے ساتھ کتابوں کاایک ذخیرہ بھی تھا اسکے علاوہ دیگر ضروری سامان مبھی تھے جن کے حل و نقل کے سے بقول شیخ الاسلام چندسواریاں درکار مقبی بھر بھی حضرت شیخ البند کے ت ديرتقاض يرخفيه ردانگي كيلئے بدانمظام بھي كردياگيا -

سخت تاكيدكى، اس نے اپنے انگريز آقاؤں كى خوٹ نودى كے لئے حكم جارى كرديا كر چوبيس گفنطوں كے اندرا كرشيخ البندگر نتار نہوئے توان كے دونوں ساتھيوں مولانا عزير كل اورمولانا عبدالوحيد كو گوليوں سے اڑا ديا جائے۔

عزیرال اور مولا عبدالوحید لولویوں سے اڑا دیا جائے۔
حضرت شیخ الہند جو حضرت شیخ الاسلام کی گر تماری سے دیگیرومضطرب سے
وہ ابنے رفقار کو گویوں کا نش نہ کیسے بنے دیتے اطلاع ہتے ہی خود کو پولیس کے والم کویا
مشیخ الہنڈ اور آپ کے جانباز رفقار گر فقار کرکے جدّہ بھیجدئے گئے، شیخ الاسلام کو
جیل میں اس گر فقار کی کا علم ہوا قوطرہ طرح کے خیالات اور اندیشوں نے انتہا ئی بے ہین
کردیا ہولانا کی دل تمنایہ تھی کر انجام کارکچہ بھی ہوشنے الہند کی سعیت ورفاقت کا شرن
ماصل رہے اور ضرمت کے مواقع بھی ملتے رہیں، اس جذبہ کے تحت شریفے حسین کو
ماصل رہے اور ضرمت کے ذریعہ باور کرادیا کرشنے الاسلام کو دہا کرنایا شیخ الہند سے علیمہ
دکھنا خطرناک بات ہوگی اس سے مولانا حسین احدصا حکم بھی شیخ الہند کے قافلیں
مثال کردیا جائے، شریف حسین کی نظمی یہ مشورہ انگریز دں کی خوشنودی کے لئے
مثال کردیا جائے، شریف حسین کی نظمی یہ مشورہ انگریز دں کی خوشنودی کے لئے
وقیع معلوم ہوا، اس نے ایک حکمنامہ کے ذریعہ با عجلت شیخ الاسلام کو جیل سے کا کلر حبق
حصرت شیخ الہند کے یاس بہنیا دیا۔

سنیے الاسلام کے اس عمل اقدام کی توجیہ کرتے ہوئے مولا ناکے سوائی نگاروں فے ایک ہی بات الفاظ کے معمولی ردوبدل کے ساتھ تکھی ہے کرمولا ناکو اپنے استاذ ومربی حضرت شیخ البندسے والہا نہ عقیدت ومجبت تھی ان کی بیرانہ سالی منعف و مربی حضرت شیخ البندسے والہا نہ عقیدت ومجبت تھی ان کی بیرانہ سالی منعف و نقام ست اور بیماری کی وجرمولانا یہ محسوس کررہے تھے کہ الاستاذ کو ایک فدا کارفادی کی صرورت ہے ورز سفرا ورقید میں بیج تکلیف ہوگی بیرس کرمولانا مدنی رحم الناری کی تربیرافتیار کی اور دہ اس میں کامیاب ہوگئے۔

یکن اس مدیم المتّال قربا نی کی به توجیه عقل دشیا دت کی دنیایس بودی ا درمضحکه خیز

معلوم ہوتی ہے، سبی بات تو یہی کہ فدا کار رفقار کی موجودگ میں یہ کیسے سوحا جاسکتا ہے كاكم عظيم المرتبت استاذ كوتكليف الثماني يراع كى يا ايك بزرگ اور معمشخص كا اصبی ساتھی ہی خیال نہ رکھیں گے، اس گئے گذرے دورمی بھی عمو اصعیفوں اور کروروں کامہارااجنبی مسافرین باتے ہیں اوران کی داحت رسانی کا خیال رکھتے ہیں، بھر بہ بات مجى توقين قياس منبى بے كرنج الاسلام ،حضرت ين المبندك رفقار مے طمئن فهيں رہے بوں گے، مبدوستان سے جاز تک کا طویل سفرجن رفقار کی معیت میں حصرت سے الہٰدُ نے طے کیا تھا نقرینا وی اِک لینت. نیک نہا دحصات تید فرنگ میں بھی ہم سفر تھے البنه فانوادة سين الأسلام ك ايك فردمولانا دحيدا حدصا حب مرحوم كالضافه والتهاجن كى د إنت ادرو فاشعارى يرخود شيخ الاسلام كوهمل اعتماد تها بهربر بات كيو كتسليم كول بائے کر صرف جذبہ غدمت کے باعث حضرت شیخ الاسلام نے آگ کے سمندر میں حصل الگ لگادی، بلاست باس عدیم التال کار اے کالیس منظر تحرکیت تے البندکی اسمیت اور توق سہادت ہے، اس نقط نظرے اسفول نے اینے ایک ہرر دو دست کے در بعہ شریف سین کورگان کیا تھا، سفزار ال کی منعد دعبار توں سے ہارے اس خیال کی آئید ہوتی ہے اور <del>سی</del>ے بڑھ کر ہر کر حصرت شیخ البدنے قیام میںنہ کے دوران حصرت مولاناحسين احدها حب مدنى اورحفرت مولا ناخليل احدسها رنيوري كرما من تحركي ك جومقاندبيان كئے تھے دہ مهم تراس اسلام تحركي سے ہم أہلك تقى جس كا بدائ فاكر حضرت نناه ولى النتر محمة ولموى رحمه الترني تياركيا تتما ا دراس فاكر مي رنگ بهرنے کا کوشش آپ کے صاحبزا دے حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب میرت دہوی رحمالسُّرنے کی لمکدیر کہانے او ہ مناسب ہے کراس تحرکب کے بیلے ملمروارشاہ عبدالعزیز ماحب بی می،آب بی کے نتوی جہاد نے انگریزی حکومت کے یائے ہو میں بلا روکھ دیئے بھرآپ بی کے تربیت افتہ بزرگ حضرت سیداحرشہیدا درمولانا اسمعیل شہید مجابرین

کے جم غفیر کے ساتھ میدان جہاد میں سرکیف آثر آئے اور خالق کا مُنات کی بارگاہ میں سرخرو عاضر موئے رحمہم انٹر رحمۃ واسعۃ ،

ان شہرائے بالاکوٹ کے معرکوں کے بعد تحریک جہاد کی سرگرمیاں ختم ہوگئیں اور بنظا ہراس کے نف ہ تابیہ کی کوئی امید نہیں تھی لیکن جلدی حالات نے کروٹ برلی اور فلسفر ولی اللہی کے نئے روست ماس مجا ہیں میدان عمل میں اتر آئے اور حضرت مولانا مسلم ناوتوی ، حضرت مولانا رہ بیدا خرگ کوئی کی تیادت میں ایک بار میمرٹ ملی میں معرکو محارزار گرم مولانا ورش کست کے باوجود انگریزوں کی نعید حوام موگئی ، کیونکہ معرکو بالاکوٹ میں نمر محدت خوردگ نے مجا بدین کی صفوں کو در ہم برنم تو کردیا تھا کی ان کے جدبات جہادا نسردہ نہیں ہوئے متے ، انتھوں نے متعدد جتے بنا کر لڑا یُولا ایسا سلسلم نروع کردیا تھا کر انگریزوں کے دانت کھٹے موگئے اور بے شارانگریز نوجی ارب کسلسلم نروع کردیا تھا کرائے وہ کا ایسا کی ایک جعلک ڈاکٹرو لیم و سسن نظر کے الفاظ میں دکھی جاسکتی ہے ۔

میں ان بے غیر تیوں جملوں اور قتل و غارت گری کی تفصیلات میں جانا ہمیں جا ہتا جور ذہ ۱ میں مرصری جنگ کا باعث ہوئے ، اس دورا ن نہ بہیں جا ہتا جور ذہ ۱ میں مرصری جنگ کا باعث ہوئے ، اس دورا ن نہ بہی دیوانوں نے سرصری قبائل کو انگریزی حکومت کے خلاف متواز اکسائے رکھا ، ایک ہی بات سے حالات کا بڑی عد کساندازہ موجائے گا، بعینی مرحمان نہ سے باقا عدہ نوح کی تعداد ۲۵ ہزار موگئ تھی ، اور محمور موئے جس سے باقا عدہ نوح کی تعداد ۲۵ ہزار مگری تھی ، ور مداور و تا عدہ نوح کی تعداد ساٹھ ہزار مگری تھی ، بے قاعدہ نوح اور اور باقاعدہ نوح کی تعداد ساٹھ ہزار مگری تھی ، بے قاعدہ نوح اور اور باقاعدہ نوح کی تعداد ساٹھ ہزار مگری تھی ، بے قاعدہ نوح اور بولیس اسکے علادہ تھی ۔

ربارے بندوستانی مسلان ازنبارس ۳۰ بحال تحرکی م،۵)

کسبیم نیاسکیں، نظراً تخاب تقبل کے شیخ المبد حضرت مولانا محروس دیوبنی پرپڑی اور حضرت نانوتوی نے اپنے سوز دروں کی آئے سے ان کے دل در دمند کو شعل احساس بادیا بھر جب وہ دم کا توشیخ البند کا زبان پریہ الفاظ جاری موگئے، جوتح کیشیخ البند کے ایند دارم ۔ فراتے ہیں۔

عیں اصل فطرت کے محاظ سے کوئی سیاس آدی بہیں ہوں جیسا کر میری طویل زندگی اس کی شاہد ہے ہمراطع فظر جمیشہ خرمب رہا ہے اور یہ وہ مطع فظر ہے جس نے مجھے ہدوستان سے الما اور میر الما سے ہدوستان ہے کوعلی وہنیں بہنچایا کسس میں ایک المحد کے لئے کسی الیسی تحریک سے اپنے کوعلی وہنیں باتا جس کا تعلق تمام جاعت اسلام کی فوز و فلاح سے ہویا و شمنان اسلام کی خور و فلاح سے ہویا و شمنان اسلام کی خور و انتقال کے حربوں کے جواب میں حفاظت خود انتقاری کے طور یواستعال گائی ہوت

ر نفٹس جات ۲۶ م ۲۵ م ۲۵) یہ تخاوہ عظیم تقصد حب کوحائمل کرنے کے لئے مشیخ الاسلام نے مضطرب ہو کرقید د نبد کی صعوبتوں کو لبیک کہا ا در حصرت شیخ البند سے جدہ میں ملے، یہ حصرات کم کررمیں

ا المسمر ملاقائم كو گرفتار موت ادراس دن جرّه بنها ديئے گئے ،۱۲، حبورى مافاد كو معرى الباد كو مام معرى الباد كمات

حصرت مولاناحسين احمد منى مولانا عزيرگل مولانا وحيما حفيض آبدى اورتكيم نصرت حسین متیوری تھے۔ ارجنوری کویه جهاز نهرسویز میں گنگرانداز مواا وران حضرات کوسنع سیامپوں كى مكوانى مين جهارسے اتاركر قاہرہ بينے داگيا قاہرہ ريلوے اسٹيشن يرانگريزسيا بيول کااکمسلح دستهاس قافله کی نگرانی کے لئے پہلے سے موجود متما اطہرا ورعصر کی نمسازیں ان حضرات نے اسی ریلوے اسٹیشن پر سنگینوں کے سائے میں اداکیں ان فرست تہ صفت انسانوں پرالزام تھاکر پر لوگ ترکی ایران اورانغانستان میں انحاد کرانا چاہتے ہی اوراک اجاعی مملز کرکے مبدوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں ، اور مبدوستان سے انگریزول کو تکالنا چاہتے ہیں - (سفرامرشیخ البدص ۲۹ مجاله اُٹر) ت م كوية فا فله بزريدس فابره سے جيزومينيا يا كيا ، اور المعقل الاسود الى جيل مين فيدكر ديا گيا ، صبح موئي توبيا نات كاسلسد شروع موا ، سب ميلے سالا رقاف، حضرت شیخ البندکو دوسلح انگریز فوجی شہرے گئے جہاں فوجی دفتر واقع تھا رساں تین اچی ارد وجاننے والے انگریز بیان ادر نفتیش کے لئے موجود تھے ، تینوں نے یکے بعدد گرے تحریک کے مقامدا درمنصور کے تعلق سے سوالات کئے اور حسب منرورت ان وا تعات كے حوالے بھى بيش كئے جوسى آئى ڈى كى ربورٹ ميں مندرج تھے، كىن فوجى عدالىت گواہ نمونے کی وجرسے مجبور نظراً رہی تھی، ورنسی آئی ڈی کے انداجات کے مطابق یتخیہ دار کے ستحق تھے ،اس آئین کروری کے با وجو د حصرت شیخ البند کوجیل کے اس خیمہ م<sup>وال</sup> بس منس کا گیاجس میں آپ کے رفقار محبوس تھے ملکہ جیل خانہ کی اس کوٹھری میں بند کر کے بابر سے منفف کردیا گیاجس میں بھانسی کے سنزایافتہ وقتی طور برمقید کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح دو سے دن شیخ الاسلام کو دوسلے فوجی اینے د نتر ہے گئے ا دران سے

ا ی طری دوسے ردن مین الاصلا ) تودوع توبی ابید دفتر کے سے ادران سے ا بیان لیا گیا، مولانا کا بیا ن دود ن کب جاری را، اس مِس دنیا کے اسلام کے واقعات، قومی کے عردہ وزوال کے اسباب اور دبگر تاریخی و حغرانیا ئی معلوات فراہم کی گئیں ، انگریز انسروں نے سوالات بھی کئے لیکن واضح طریقہ برکوئی ایسا مواد فراہم نرکرسے جوشختہ وارکا مجرم نابت کرسے چنا نچر مولانا کے بیان سے فوجی عوالت کو سخت جھنجھ لاہٹ ہوئی اور وہ فوجی افسے ربول پڑے کہ.

ہارے سامنے جوکا غذات ہیں ان میں تم گوگوں پر جوفرد جرم لگائی گئی ہے۔ اس کی سنراسولئے تختہ دارکے اور کچھ نہیں ہے مگر تم لوگ اقرار نہیں کرنے ۔ رسف امر شیخ البندس ہ ہ)
دوسے دن بیان محس ہوجائے کے بعد شیخ الاسلام کو بھی جیل خانہ کی ایک و سری کو مٹھری میں بندکر کے مفل کر دیاگیا ،اسی طرح دیگر دفقار قافلہ کو بھی بیان لینے کے بعد الگ کو مٹھریوں میں بند کر دیاگیا گیا کی لطیفہ یہ بیش آیا کر جیل میں کو مٹھریاں عرف چار تھیں اور فافلہ پانچ افراد میر شماس سے مکیم نصر یہ سین صاحب کو حضر یہ تھیں اور فافلہ پانچ افراد میر شماس سے مکیم نصر یہ سین صاحب کو حضر یہ سین حالیہ کے میا تھ مجود اور کھاگا۔

معودت مال برسی کریے حفرات توانی کو کھر یوں سے نکل ہیں سکتے تھے جیل کے دوسے بیدوں پرجی سخت بابدی تھی وہ ان اعلی درجہ کے مجرموں سے نہیں ل سکتے تھے میل کہ فلاف ورزی کی مسورت میں سخت سندا کے ستی موں گے ،اکس اعلان کے بعد کس فلاف ورزی کی مسورت میں سخت سندا کے مستی موں گے ،اکس اعلان کے بعد کس فلاف ورزی کی مجوان سے بھا، ادھر فا فلہ کا مرزردا یک دوسے کے مالات سے بالکل بے خبر تھا کہ سی کو معلوم نہیں تھا کہ س کے ساتھ کیا سلوک کیا جارہے آٹار وقرائن سے یہ یقین ضرور موبلا تھا کہ م تو کو ل کو بھانسی کی سزادی جائے گی ، لیکن ان مردان ہوت کے بیشنائی شفاف بر مراسانی وغم کی سلو ٹیس نمودار نہیں ہوئیں ،مرف حضرت شیخ البند کو اپنے بیشنائی شفاف بر مراسانی وغم کی سلو ٹیس نمودار نہیں ہوئیں ،مرف حضرت شیخ البند کو اپنے وفادار رفقا ہے بارے میں یغم تھا کہ یہ میری وجہ سے جوانی میں شختہ دار پر دفکا نے جائیں گے بنانچہ آپ نے اپنے اس درد کا اظہاما ہے رفقا ہے سامنے اس وقت مضطرب ہو کرکری ا

جب یرحضرات این این کال کو تھریوں سے تفریح کرانے کے نام پرنکالے گئے تھے، اور جیل کی جہار دیواری کے اندران کوسٹے میہرہ دار تفریح کرارہے تھے .

مگر حضرت نین البند کے اظہارِ غم ہران مردان صفاکیش کے جہرے دک استھے کو بایہ خندہ بیشانی کے ساتھ تختہ کو ارکا استقبال کرنے کے لئے مستعدہ میں اور ارک ہوئی بارک جیت کر آئے ہیں، شب در وزیوں ہی گزرتے رہے، قید نما نہ میں اور وہ بھی کال کو ٹھر کا مسی بات کا اخلازہ لگانا مشکل تھا، آخری فیصلہ کے انتظار میں مہینہ پورا مور ہا تھا کہ یہ اطلاع دی گئی کر آپ لوگ اپنا اپنا سامان درست کریس، کل یہاں سے روائکی ہے، کہاں جانا ہے اس کا کوئی اشارہ منیں لا، البتہ دوسے دن اور دی مالا کا درست کریس، کل یہاں سے روائکی ہے، کہاں جانا ہے اس کا کوئی اشارہ منیں لا، البتہ دوسے دن اور دری ما فردی مالا گیا، جانا ہے اس کا کوئی اشارہ منیں لا، البتہ دوسے دن اور دی اور قائل کی مطابق العقال اللہ وسے اس فا فلہ کو سلے پولیس کی مطابق العقال اللہ الدر قاہرہ ریلوے استیشن پر مین جا دیا گیا ، میمان قیدیوں کو آنار کرندگاڑ گئے ذریعہ بندرگاہ کے دریعہ بندرگاہ کہا گئی جہاز میں سوار کردیا ۔

کی اے اور ایک بہاری موار ہوئی۔

۱۲ رفروری سافائیہ کو ہے ہا زجزیر ہ الٹا کے ساحل برننگر انداز ہوا، اور شام کوہ مر بحیے ان مردان صفاکیش کو بیدل الٹائے ایک قدیم قلعہ میں بے جاکر نظر بند کردیا گیا، اس قلعہ میں ہم نظر بند کئے جاتے تھے جوا بحریزی میں تمہارتی دی بیلے سے مفید تھے، اس قلعہ میں وہ کوگ نظر بند کئے جاتے تھے جوا بحریزی حکومت کی نظر میں انتہا کی خطراک اور باغیانہ ذہبن کے لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ کسی طرح کی دینے والے اور باغیانہ ذہبن کے لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ کسی طرح کی دینے والے اور خیرانسانی سلوک کیا جاتا تھا جس سے انسانیت سے بھول موجاتی ہے ، طرح طرح کی اذیتو ل دلا اور ندیو استحکام باور کیا جاتا تھا، اسی ذاویہ فکر کے تحت ان فرشت میں مندی ان اور ضعف و نقابت ، بیاری صفحت ان ان و بیرانہ سالی کا لحاظ ہوں کے ساتھ بھی اذیت ناکے سلوک کیا گیا ، اور ضعف و نقابت ، بیاری و بیرانہ سالی کا لحاظ ہوں ان کے انسانی حقوق سے فارج کردیا گیا تھا۔

خدار مت كنداي ماشقان إك طينت را فيدك المقاس المارك مي المقاس المارك مي كمارة المحالية المحرف المارك مي كمارة المراك المعالية المراك المعالية المحرف المارك مي كم المحرف المارك مي كم المحرف المارك مي كم المحرف المارك مي كم المحرف المارك المعالية المحرف الموالية المحرف المارك الموالية المحرف المارك الموالية المحرف المارك الموالية المحرف ا





- 6 روسمبر عاد او کی شام کوساؤھ میں ہے کے قریب جب برریعمیٰی فون دیوند ف بطل حريث مجام اعظم سيخ الاسلام حفرت مولانا سيدين احد في كانتقال يرالاً ل ى خبزو خشت اثر ستبار نيور من مبنعي تولوگ دم بخود ره گئے اور انھیں بقین نہیں آیا کہ حصرت والاأس دارفانی نے میشر مبیشہ کے اعرفشت موگئے ہیں، لوگ اناروں اور ملوں من تعقیق حال کے لئے مضطر باز انداز میں تھا گے تھے تے لئے، ما و عار بحے کے قریب دارانعلوم دیونیز کوشہر کے مختلف مقامات سے نوان کے گئے جس يْتْ اسْ انْدَوْمِناك عادتْ كَنْمَرْيْتْ عَقِيقَ نَهُوكُنَّى اوْرَيْمْعلوم بْهُوكَيا كْرْحضرت والاكْتْجِينر وتكفين آج شب من معل من آئے گی، اس واقعه بالله كي تضديق موجاتے كے بعد ية خرف كل كي آك كي طرح يورت شهرين جيك محكية اورسلا لون كي ازار محلي كيا اورنر كا الت الم كدون من تبديل موكع، يورك شهر من سلم دكا مُوارُون كي دكا من أنافانا بندموكين برشخص كحرب يرحزن وللال اوررج وغمك أنارصاف جهلك كك بزار دن آنکھوں سے اُسکیائے عم میکنے لگے، گھروں میں ہزاروں دختران اسلام پیکیا بے بے کر رونے لگیں، بچون کے میتولوں کی طرح سکفتہ جبرے مرحصا کئے، غرض بورے تسر كے مسلم علاقوں كے درود يوارسے اتم كى صَدّائين آنے لگيں ، اور ايسامعلوم مونے

لكاكرآخ سننهرك مرسلان مرد ،عوزت اور بيخ كانشفيق بايت مركبا ہے ، ده آج يتيم مركبا إدراس كالم مستين حصي لي كن من اس وقت فضائے أسان براك عيب فسم كى سرخى الدهرى حفاكى منى جس ف داوى كى الدهرة كواورزاده كراكودا تقا، پورت احول پراک عجیت دراو نی اور دحشت ناک خالت طاری تو گئی تھی اور اليتامعلى مؤنة لكا تفاكراً في استنترين رائغ والخانسانون كا بي نبي بلكه يورے مكت بورسة ايشيا افريورن عالم انساني كاسرابه سكون وطانيت كم يامون ﴿ لَوَكُ يَحْقِقَ مَالَ مُوسَعُ بِرِاكُ عِمِيبُ وحَسْتَ وسَرَاسِيمًى اور بَرْحُواسى كَ عالم مِن ديوا فارد بوبند كي طرف على يزيع حوشخص جس حال مي تضااسي خال من المه كعطوا مواسد مراد و اشخاص طرینون کے دریعی کے اور نبار دن نے موٹر بسؤں کاروں حتی کروٹر مفیل من سفرافتنا دكناي مدايا ووف ي ميديد المستحديد من المستحديد ماياد والما المار مرتب المبيت من المبيت لبنين جلائ كين اورمبت من دوسري لا تنون برطيخ والكامالي ابے مقاات کا رہ جیوڑ کردیو تبدکی طرف مہیں ،انسامعلوم موتا تھاکہ بہت سے قافلے انىمىنزلىمقصودى طرف مباك على جازب، من أورقا فلركام فرداس كاخوامشمندم کروہ میلے منزل سے مکنارم وجو لوگ ٹریٹون نے گئے ان کی تعداد بھی کئی مراد تھی ، ويوسندن كالمبيش يزجب براواديوان كالحسين احركايه فافله مينيا توديوب ويحرب لمينتن كي علمة في خفرت فين الاصلام سي عقيدت ومحبت و كفية والول كيساته نهایت شریفانرملوک کیا لوگ تانگون مین ادر مندل مرکسته کی طرف فندین ان جانے والوق مِن شَايراكَ آدَه مَعْن بِي السّام وكاج أَنْبَ تَهْ عِلْ رَامِ وورز كو في نهايت يزى كالناتة خبيت والتما اوركون دلوا نول كاطرح بخاك را تفا كيم مي دير من سب توگ دنیائے اسلام کی اپنے طرز کی واجد یونیورشی اور مندوستان کے جماد حریت کی سبسے بڑی جِعادُ فی دامانعوم دیونی کی ایک جہاں مرار اانسانوں کا جم غفیرا پنے مجرب

اورمقدس رمنها کے جنازے کے گفرت باہرلائے جانے کاب یاسے انتظار کردا ہما بورے دیوبندکی براروں برقع پوش مسلم حورتیں اینے روحانی باپ اور سرو مرشد سے الاسلام جو

حضت مولانا سيريين احرصاحب كيمكان يرآجاري تميس كوئى سسكتى جاتى توكونى

بچکیال ایتی مونی آتی تعیس ، یعجیب دادد درادر عبر آز استظر تها ، بعد ماز عشار تقریبا

4- محاس مقدس او منظیم سی کاجنازه امراً گیاجس کے نقدس دعظمت کے سامنے --

اس مدى كي برى سى بركى اورائم سے الم تخصيت نے سرنياز خم كيا ،انسانوں كابے ينا ٥-

سمندراس وتت موجود تھا، درجنوں انتخاص اس موقع پر کھلے گئے اور شکل تمسام

المدكي سنخ الاسلام كاجنازه داراتعلوم كےصدر دروازه ف احاطر داراتعلوم مي اخل

ہوا اور مصر مبزار دقت دارالحدیث کے شاندار ہال میں اس جگہنے دیا گیا جہاں حضرت

شیخ الاسلام نے سالہاسال صدیت نبوی کا درس دباہے اوران کے ہزار ہا شاگردوں نے

اس جنمهٔ علم وعل سے نیصان حاصل کیا ہے ،اسے بعداس آ فناب علم دین اور استاب

سياست وحريت كاديدار شروع بوكيا . خداكي تسماس وقت كانقشه كيسيخ سيميراق م

بالكل قاصوعا جرب اورمي بي كياكو لك بهي القلم خواه است ابنة فلم يركننا اى الركبول نه موان

کاسفر آخرت دیکھاہے لیکن جو بات میں نے اس دقت دیکھی و محبھی نردیکھی تھی، ایک

عجيب كيفيت بحق ايك عجيب عالم متما ال العلوم موتا تقاكراً ج زندگا كي تا م سرتين جين كا

میں آج محفل سی بالکل امجوا کئی ہے آج باغ عالم کا گوٹ مروست دیران موکیا

الملكياكون يرمحف سے كرس كے غيم من

درودبوارسے آتیہے صدرا ماتم ملکی

م نے بڑے بڑے توگوں کے جازے می شرکت کی ہے ، بہت سے علمار وصلی ا

كيفيات كالميح نقت منس كلينع مسكتا جواس ومتت وبال طارى تهيس ـ

ہے۔ دل يوجدر إلقا كر عر

بوگس کلے زیں ادر فلک کواتنا۔

اوڑھ رکھی ہے الحول نے جوردا ماتم کی

۔ اور میں روٹس صدیقی کے انفاظ میں دل سے کہ رہا تھا کرا ہے نادان آج اٹھر اس منظم مند نامین کی کئی ہے خلاص مات اور کم تحل منٹر اور کی کادی

گیاہے ایک فروطیم انسانیت کی آبر د ، عرفان وابقان کا تجل ، شریعت کا إدی ، طریقت کا رادی کا خطیم طریقت کا در ان کا عظیم طریقت کا مرشد ، مرسم و خانقاه کی رونتی ، جرأت و بهت کا کوه گران ، جنگ آزادی کا عظیم

ظریفت کامرسد ، مرسبه و حافظاه فی روی ، برت و بست کام رسی ایک است است این دور - زمهٔ ال حت وطن کا بحرمواج ، عزم واستقلال کا مهاله، حلم وانتکسار کا مسامهارگلستان ، جود و

- كرم كا ابرگهر باز علم وعمل كے افق كا آفتاب خطیب شعله نتاب او كاعظم كا والدر و مشيدائى، دنيائے اسلام كا مخدوم، دين حفيف كي شمع جا دواں ، حريم حبث تياں كا جرآغ ابر

ت بدائی، دنیائے اسلام کامخددم، دین صیف کی سع جا ددان، حرم سیت بیان کابرون ابد افروز، ن ولی الشرکے علم واقعان کا این ، ارشادات رستندیه کامحرم افلاص امرادید کا نقش کا است خاله ند ، استرانیا کی زنده تصنیفی، مسحد موی کاشیخ التدرس، دلومند کا

نقش کال بیشن الهند السیرانا کی زنده تصنیف مسجد مبوی کاشین التدریس، دیوبندکا مدرانعلوم اورشن الحدیث، اس مجابراعظم، قربانی کے بیکرمجسم، زاہریاک با ممن منظمر

ا خلاق وانسانیت، آفتاب شریعیت وطریقیت، قاروالم اسلام در منهائے اعظم کا جدمبادک دارالعلوم کے مرکزی إل میں اس مگرر کھا گیا جہاں میٹھ کر سالہا سال تک اس جیشم علوم دنیہ ہو۔ دارالعلوم کے مرکزی اِل میں اس مگر کھا گیا جہاں میٹھ کر سالہا سال تک اس جینہ میں میں میں سے

- نے سیکڑ دں، نمرار دں نہیں بلکہ لاکھوں تٹ نگان علوم کی بیایس بجھائی تقی اور انھیبر سیر آ کیا تھا ، الشرالشرکیا تعلق فماطر تھا ، اس مردمومن کو اس قطعهٔ ارض سے کرجہاں مبٹی کراپنی تعمق نظر گی گذاری تھی ویان موری کردور آئے کر نفر جس نے بڑا اور اس طرح ایک بار مھر

قیمتی زندگی گذاری تھی و إن موت کے بعد آئے بغیر چین نہ پڑا اور اس طرح ایک بار بھیر اس مکان کوموقع الا کہ دہ جی مجرکر اپنے مکین کو دیکھ سکے اور اس کے درو دیوار اس کا

آخری دیدار کرسکیں۔ حضرت شیخ کاجسم مبارک دودو کی طرح سفیداور آب زمزم میں دھلے ہونے

کھدرکے سفیدکفن میں لیٹا ہوا تھا آب نے زندگا مجھر کھدر مینیا، کھدر ہی کا استعمال کیاا ور مرنے کے بعد بھی کھدر ہی کا کفن آپ کے مصری آیا۔

جنازه تبلررخ ركه دياكيا اوران تيس جاليس برادمت قال ديدكو جودارا ساوم کے دسین احاط مونسری واحاط د نتریں اور اسرسٹرک پر کھٹرے ہوئے تھے قطار در قطار ہال کے اندرآنے کی ام ازت وگ گئ آکروہ إل کے اکٹ دروازہ سے داخل ہوکراس گنجسز علم اور میرعمل برآخری نگاہ ڈالتے ہوئے فاموشی کے ساتھ دوسرے دروازے سے اِبرعل جائين، من في دارالعلوم كى حيمت يرج الحرد كيمائ كريني لوكون كى بعيركايه عالم تفاكر جوتنف جهال كينس كيا تفاوإل سے بيكانا تودركناراينا التحياؤل كيى بني بالكتابها، لوگ آبس می اس اقدر مے اور مھے ہوئے کھیے سے کواگراد پرسے کوئی مت می تھو چیز بھی نیچے میںنک دی جاتی تو وہ برگز ذمین کے ہس منے سکتی تھی۔ ۔ جس وقیت ایک کونے سے ریلااً تا تھا تودوسٹر کونے تک کے لوگ اس طرح المت ستے جیسے کی بڑے الاب اسمندر میں اہری التی ہو کی ملی جاتی میں ، میں نے مارالحدث كى بالا ئى منزل كے جنگلے بر كھ اسے موكر حفرت شيخ الاسلام كا غوب ديداركيا ، اگرچه و إل بعى بہت بھیڑتھی اور آسانی سے دیکھنا بہت مشیل تھا لیکن میں کسی زکسی طرح دیکھتا ہی رہا، کنجی اینے طویل القامت ہونے کا فائڈہ اٹھاکر ا در پنجوں کے بل کھرے ہوکر لوگوں کے مر<sup>و</sup>ل کے اوپر سے دیکھتا اور مجمی توگوں کے یا وُں میں بیٹھ کران کی مانگوں کے درمیان سے جھانگے لگتا تحمیمی ایک جنگلے پر سے دیکیمتا تھی دوسرے سے لیکن اس کے باوجود دل نہیں ماناا درمیں ممی نیے جاکران نوں کے اس سمندر میں ل گیا جوا ندرجانے کے لئے تھا تھیں ارر |تھاا در آخر کارکسی نکسی طرح میں کھبی اس حال میں داخل ہوگیا جہاں یہ آفتاب شریعیت محوخواب تھا اور بجائے دوسے دروا زے سے باہر نکلنے کے إل میں رک گیا، مجھے چند لوگوں نے جو دو رویہ لائن نباکر کھڑے ہوئے تھے بازوسے بکڑا کر بابڑ کا لنا جا ہا، لیکن میں فیصلہ کرچکا تھا کہ میں برگز: ابرئیں بماؤں گا ادرآج نہایت قریب سے جی بھرکراس آنتاب شریعیت وطریقیت كوديمون كاجس كاطرف آج سے يسے ديكھنے كى جرأت زكرسكاتھا۔

بقول اسعدي صاحب شيرحونكه اس وقت ميوا بمواتفا اس بئے انھيں بھي المجھى طرح د کھنے کی جرأت بوگی ورنہ بداری کے وقت وہ بھی کھی اس طرح دیکھنے کی جرأت بس جول جول حضرت شيخ كے منور حيث كو ديكھائها، مجھ اپنے فائد دل ميں روشنی ہوتی نظر آتی تھی اور بخدائے لم بزل میں نے اس ہوتع برجتنا کسب نور کیا نہ آج تىكىسى كيانە آئىزە كرىكول گا.اس وقىتىشىخ الاسلام كى زيارت كاجن نېرارد ں خوش بخەتسە كو شرب عامل بواہے دواس بات کے گواہ بی کرایسا نور، اتناب کون، اور جبرے براس قدر تازگ وَتُكَفِتُكُ النَّول نَهُ تُحِين مُ دَيِجِي مِوكَى ، آنكه عِبْن بند ، منه بند اليكن بول يرايسي مسكرامط كجس يردل خود بخود نثار سفيد نوراني داراهي ا درميتياني يرجيكما بواسجده كانت ويريم حمسن کا ایک گلزار کھلا ہوا تھا اورجی چا ہتا تھا کہ اس گلزار کوتمام عمریوں ہی د کیفتے رہے اس طرح اس کی بہار لوٹے رہتے ، مین کفیلے کے بعد نماز جنازہ کے لئے صفیں گئے لگیں،اگرجاس وقت بھی دہلی اورمیر کھے سے آنے والوں کا تا تیا بندھ ر ہمقانیکن دیرزا دہ موجانے کی وہرسے کازشروع ہوگئ ا در ٹھیک سادلیھے با رہ بج الحاج حضرت مولانا محدركريا صاحب رحمة الشرعلية يخ الحدث جامع مظام عليم سهار نبودنے حصرت مولانا قاری محدظیب صاحب دحمت انٹرطیر مبتم دارالعلوم دیوبند كايمارير نماز خبازه يوصائى فمازك بعد حصرت في كاجنازه دارالعلوم ك دارجدیدسے مونا محاشالی دروازہ سے با ہرلایاگیا ادرحضرت شیخ کے مکان کے مل سے ہوّا ہوا قبرستان ہے جا یا گیا، قبرستان اگرچہ د ہاں سے مشکل ایک فرلا گھ کے فاصلہ پر موگا لیکن مجن کی گزت کے باعث یہ فاصلہ دو گھنٹوں میں طے موااس وقت بعض اخباری مائندوں نے فوٹو بھی لئے. میں بھی ایک اونبے ٹیلے برکھڑا ہوکر خبازہ کا جائزہ لینے لگا. نوگوں کی تبییر کا بہ عالم تھاکر خبازہ کا آگے لیجا ادشوار مور ہا تھا، میں نے اس بلند

شید پرسے جب جنازہ کودیکھا توبالکل ایسامعلوم ہواکہ جیسے کسی سمندیس روشنی کا مینارنظر آر ۱٫ ہو، اور دفتہ دفتہ یہ بینا رۂ روشنی و اِں بینجے گیا جہاں بانی دارالعمسلوم

ديو بندحضرت مولانا محدقاسم معاحب اورشيخ الاسلام كي استاذ محرم حضرت ين البند مولانامحمود سن صاردان كا انتظار كردم تھے -

. اور مير مين ابى دقت جس وقبت كر دوزان شيخ الاسلام تهجد مي اينے رب كے

حصورما مزموتے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ما حزم و گئے، میں نے مرت سے بزرگوں کواس موقعه يريه كتة موئ سناكا ج لك مم في يه ديكها زسناكه فاص تهيد كي وقت جو

. خداكا البيخ بندول سے لما قات كاخصوص وقت ہے كوئى تشخص دفن موا مورية اعزاز حضرت شيخ كومى عاصل مواكر وواس فاص وقعت من روزار كى طرح اييخا قاكى فدمت

. من مستنه مستنه کے لئے حاضر موگئے۔ اين سعادست بزور بازونيسب .

تاریخت د فدائے بخت ندہ! ب





تطب العالم شيئ الاسلام حفرت مولانا يستدسين احدمرن نورابتدم فده ك متعلق كمحه لكيتے وتت تلب براك عجب فسم كى ميبت وعظمت طارى موجاتى بے عالانكم اجيزراتم الحروف في حضرت رحمة الشرعليه كي زيارت مني كي اورزي آب كا دەمقدى دمبارك دورانى آئى ول سے دكھناجى مىن فيخ الابلام شيخ طريقت تھے جب ابك عالم أب كوغير منقسم مندور سنان كالك عظيم سياسي رمنها انتا تفا ايك دبا آب كومىدت كبيرا دراستا ذكال مجتى تقى، ايك طائفة آب كوب لوت مهان نواز ا در كتبرالز ا د تصوّر كرناتها، ايك جاءت كا خيال تها كه حضرت يخ الاث لام کے اندرانسانیت وننرافت اپنی اعلیٰ ترین اقدار کے ساتھ موجود ہے کیو لوگ یہ موجة تفى كرحضرت وحمة الله على عقيدة ختم نبوت كے جانباز محافظ، إسدار اموس صحابه مزادر فرق اطلب ك المستمشر برمنه عقر، جيكه حيد حضرات يركت تق کر حضرت شیخ الاسلام دحمۃ النّرعليہ سے بڑھ کرصابروٹناکر، با وجود قدرت كے بدلہ نه لینے دالاً . بلکه اور دل کے منطالم سہر لینے والا ان کے دور میں د وسراکو کی شخص تھا

ا دروطن کوطوق فلامی نے نجات دینے کا مسئلہ ہو، برطانوی سامران کا قلع تمع ہو، قادیانیت کی بیخ کئی ہویا مودو دیت کے سٹرتے گلتے ناسور پرکنشتر زنی، وہ ہرمرض کا علاج تتے وہ ہردر دکا دراں تھے۔

حصرت شیخ الاسلام مولانا سیدین احد مرنی رحمة الشرطیه کے عظیم جابرانه کارنامول کی ایک طویل فہرست میں، آب کی جلیل القدر ضدات برکیسی صاحب می شخصیات کی شا خدار لا بر بریز اور کرتب خلف موجود ہیں آب کی حیات مباد کرکا شاید می کوئی بہلو بچا ہوجس پر سے آب کے عشاق نے پر دہ ندام کھایا ہو، زیر نظر مقالہ کی شخصی کے وقت ناچیز راقم کے لئے انتخاب موضوط ایک مسئلہ تھا، حیات شخ الاسلام برقلم کاری کو بڑی جسارت محصر تا تھا، اپنی کم علی جہالت اور بے بضاعتی سدّداہ بی مولی تھی، قلم کی موضوع برگر فت نہ ہو یا رہی تھی (جس میں شیخ الاسلام حصر سے مولی تھی، قلم کی موضوع برگر فت نہ ہو یا رہی تھی (جس میں شیخ الاسلام حصر سے مولی تا میں الرحم کی ہیست وعظمت کا بڑا دخل تھا)

كتاب كل من بطرز جيزيد لكماس مس نے اپنے ہوسے تری کہا تی کو جفرت شيخ الانبلام كاحسانات جال تبدوب الدادم دوستانى مسلانون برب مديس ويس حضرت اتدس مے گران اراحان سے دارالعلوم بھی ستنی نررہ سكا، اگریس بركهول كردارانعلوم النے دورتخلین تے جس ذات اقدس کے قددم میمنت الزدم كى را مك را تها ده تخصيت جمفرت ين الاسلام ويح علاده كوكى دوسرى نهمى. توت يرمبالغدر موكا، بالخصوص أي في وارابعلوم كواس وقت سنجالا د ما جب برك برے جلیل القدرا ورصاحب کمال فرزندان داراتعلوم ا درعلمی سے گریزاں ہو گئے تھے دارالعلوم كاستندمدارت كوأب حفاس وقت رون يخشى جب طلبه دارالعلم في تعليى مقاطعيا المراكت سے این آب كوروت ناس كرادیا تھا، جب اساترہ دارابعلوم گروہوں میں بٹ گئے تھے، جب داراتعلوم کے در ودیوار تیزوندنعروں سے دہل ربع تقيم ،جب قال الله وقال الرسول كى لا فانى صدا سے حجومنے والى محرابيں السبي چپفاش کے مدمے سے متن ہوگئ تھیں، اندون دارابعلوم اس دیکتے ہوئے آتش فشال كوأب في مروفرايا و وحقيقة أب بى كاجيه مقاة . ذ. دادانعلوم مِن آپ کی آم سے متبعلق صاحب اسپران ماٹیا "مولاناسپر محرمیاں صاحب رحمة الشرطنه كے زور قلم كى شام كارير حندسطوركس قدرجا مع بس الماحظ ذاليے كليتي من "بسليط من أب كو ده سب مجهد مسرتها جوابك جليل الفدرعيالم شيخ طريقت اوررمنائ وم كے شايان شان مو مكر جب متم دارالعلوم ك طرف سے دعوت الرميني توآب كي فيميركا وازيرى بقى كردار العلوم كامفاد التهام مفارات سيتقدم ہے جواس وقت ماصل اور ستقبل کے استوقع میں، دارابعلوم اس وقت وادی برحار تفام كركار زارمسياست كرميف مبنان أب كوكانون كا مادى بناديا تها ببنداس

نے سلمٹ کے حمین زار کوالوداع کہا اور دارالعلوم کے فارستان کواینات میں بنالیا آب کے افدام کی برکت تھی کر باد صرصر کے جیونکے ختم ہوئے اور دارانعلوم سامراہ ترتی برتبزی سے قدم بڑھانے لگا، اور بقول مولانامفتی عین الرحمٰن عثمانی و حقیقت یہ بے کرآی سے عبد میمنت مبدیس دارالعلوم کی شہرت میں غیر عمولی اضافہ مواا ورمسند رشدد بدایت تواس شان سے بچی کر دیوبند کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں متی آپ ایک ہی وقت میں سے وقت مجمی تھے اور محدّث بے بدل بھی، آپ کی غرار بروری ا وربهان نوازى كى بدولت ديوبندكا حيواسا قصبهكزارا براميم معلوم موتا تقات (اسیران ال ملال) مضرت ينطخ الاسلام كي سجى سوائ نگاراس بات يرمنغق من كرجب و حضرت شیخ الاً سلام دارالعیوم تشریف لائے اس سال طلبهٔ دورهٔ صریت کی تعداد سم تقی، برآب کے وجود باجود کی برکت تھی کرمیمراس سم کے عدد نے ارتق کی منازل بي طے كئے، ايك روايت كے مطابق يہ ترتى يذير عدد ٢٠٠٨ كت منع كيا تھا \_ جو پہلے کے مقابلے میں کئ گنا زیادہ متھا، پھرتقریباس سال مک آبٹیا ڈبوی کے اس شیری مقال ببل کے ترانے فضار دارانعلوم کوطرب انگیز بناتے رہے۔ \_ یہ تجزید میں خوب ہے کہ نیام دازالعلوم سے کے کر حضرت رحمترالسّرعلیہ کے دور کے جتنے فضلا دارالعلوم نے دیئے اس سے کہیں زیادہ تنہا مفرت یے الاسلام کے دورمیں دارالعلوم نے علاریرا کئے ،جس نسال حضرت کا وصال ہوا ، تعنی <sup>1984</sup>ء میں اس سال تک فضلار دارالعلوم کی تعداد ہمیں ۱۱۳۰ متی ہے ان میں سے تنہا ، حصرت على الاسلام وكالله المره كالعداد ٢٥٨٥ م، إ تى ٢٠١٨ دوسر يختيون . مریث کے تربیت یا نتہ ہیں۔

اس سے قبل کرمیں حصرت رحمۃ الشرعبيه كى دارالعلوم أمد كے اسباب وعلى بر

وت نثروع كول مناسب معلوم مواب كمميدك موريرسى ببان مقررا ورمفسر قرآن كرم مفرت سحبان الهندمولانا احرسعيدها حب رحمترا دسُّرعليه كي يه جذباتي تحريم تفظوں کے قافعے میں شال کر لوں ، جوان حالات پر ایک ٹ نداز نبھرے کا حیثیت رکھتیہے۔ رقم طراز مین : - ان تام مجابرات کے بعدان کی وہ تعلیمی ضرات جوانھوں نے دارانعم ہوم دیوبندیں انجام دی میں اور اُن اندرونی خلفتنار کے زبار میں جبکہ دارالعلوم کی حیات خطرے میں تقنی، دارابعلوم کی سرپرستی فراکر دارابعلوم کوسنجالا اور بیا بلیے حفرت مشيخ كايه ايك عظيم الشان كارنامه ب حس كى عظمت وصداقت كاصله در باررسالت سے تومولانا مدنی بکو کے گائی بیکن دارانعلوم کے درو دیوار اور وہال کی خاک کے ۔ یاک ذر ہے بھی مولانا مرنی یکے علوص بر قیامت کے دن شہادت دیں گے یا و المراهم مطابق مع والمراز المراج وعزت ين الاسلام سلبط من علم ونور ادررت دمرایت کے جیسے بہارہے ہی کہ آب کو نائب ہم دارانعلوم حصرت مولانا صبیب الرحمان صاحب عثنانی رو کا کمتوب وامی متاہے حس میں دارابعدم کی طرف کے سے أب كودبوبندائن كى دعوت دى جازى بے دمولانا صبيب الرحن عثمانى رو حضرت مشيخ ي الما من من سے تھے بھر حضرت شيخ كيوں فدعوت كوتبول فرانے) ديونيد بهنچكراً ب مهتم و اسبهتم دارا تعلوم حافظ احرصاحب اورمولا ماعتماني سے لا قات فراتے ہیں، یہ دونوں حفرات دا رابعلوم کے پیچیدہ احوال اور دھاکہ خیز نضاسے الكاه كركة أيكو دارانعلوم كى مت ندمدارت يرتيمكن مونے كى دعوت ديتے ہي اور حفزت رحمة الشرطلية انتها في الكساري سے كام لينے ہوئے اس بيش كش كوتبول كرفے سے انكار فرما دیتے ہيں، ادباب ابتہام كا مراد ا درآ ب كا انكار بڑھتا ہى بمار إنتفاء

حفرت شيخ الاسلام وبخ بى جائے سے كو قوانين دارالعلوم كى روسے كو كى مجى لمازم. دارالعلوم كرار لازمت مى سياست سے كناروش دنے كا، اوريه اككمام خفرت : کے دائر واختیا رہے یا ہر تھا، حضرت رحمۃ الله علیۃ بے بہاں سے است کو فی شغل برکاری يا تضيع إد قات كامشغله نهتى . ملكه أكريس يه كهول كردسياست " آيت حكيمان عباد كا درجه ركفتي تقى توبيحا نه موكابسياست كي جو تعريف في زانه كي جا تي ب حضرت رحمة الله عليه كى لغت مين دوتعريف نهتى،آپ كى كتاب حيات مين سياست كے معنی كې چى فدمت خلق مسلما نون يرخصوصًا اور برادران وطن يرعمومًا منطالم كے خلاف صف آرائي، منبوزمندوستانی مونے کی وج سے فرنگی گورول کے زیرانز زہنے سے انکار امروستان كے اندرسلانوں كے ازيك سينقبل كوروشنى كے مينار تك مے جلنے كاخواب، اوريہ بحث ان الفاظ کے ساتھ میٹی پرحتم کی جاسکتی ہے کرسیاست مفرت دحمۃ السّرطيم کے بہاں فنا فی النینے کا ایک برتو تھی، آب نے اپنے مجبوب شیخ اوراستا ذمحرم حضرت شيخ الندرجمة الشرعليه مسي كفا تفاكه فركى قوم وسول التصلى الشرعليه وسلم كامت ادرمهابيك ماشقول كانتمن ب،اس كساته مجمع ركزا أب كوربات بادر کرائ گئی تھی کرمسلانوں کے نا بناک میتقبل کامفرگوروں کی روانگی سے شروع ہوتا \_مگرآج کامورخ بڑے دردسے یہ مکھے گاکر فرنگی ملعونوں نے اینے تركش كاآخرى تير كعيداس اندار سے معديكاكد و مسيدها مبلانون كے دل بن بيؤست موكا، اورميريه ول محرون من بط كيا بمبي حبّ راسلام كو ياكتنان "كي صورت بن ترازوكياكيا توكسي منظردنش كيام يراك حسم كو اراركياكيا م من بولت مول توالزام نے بغاوت کا ، دفیہ سے ب یں چیب رہوں تو بڑی ہے سی سی ہوتی ہے ۔

ے جب رہوں تو بڑی ہے ۔ بات کہیں کی کہیں بہنچ گئی۔ ذکر مور ہا تھا حضرت شیخ الاسٹلام 'کے دارالعلوم آنے کا

من في جس دن أب دارالعلوم يسيح اسى دن بعد خارط مصرت متم دار سم صاحب وكراكارين كامعيت من شيخ الاسلام كا قيام كاه جضرت شيخ المبدعلي الرحمر كي دولت كده يرميني ا درمير ازسرنو إمرار فرايا . اورحيب سابق جيزت يرمبه الشركا انكارا بن جگه پر قائم را بالأخر ما فظا حرصا حب متم والا علوم في بلے ايوس بوكراً ي سے نسرايا ہ یہ دارالعلوم بزرگوں کا اینتہے اس کی فدمت جتنی ہم پر فرض ہے اُس سے زا کد آب براگرا ب دارانعلوم من تشریف نہیں لاسے ہیں تو نم بھی دارانعلوم سے دستردار موتے ہیں : اب دارابغلوم باتی رہے یا فنام وجائے ، فدائے سامنے ہم اور آپ برابرکے جواب دہ ہول گے ہے۔ یہ وحصرت مہم صاحب کی اس ترمیسی تقریر کے بعد سیدانشن الاسلام کیلئے جواب وہ مول گے ہ النكاري كنجائب فتم موكئ تقي تبركره في غرني كي كمولف حفرت ولا باراشرس عَمْ أَنِي السِي مِكَالِم كِي بِعِد كِي وا قعر تِكَارِي كِيتِ مِن عَلَيْتِ مِن النَّي كِي زِما فِي سِنتِ -. في البحاصل جفرت شيخ الابسلام رحمة الشرعليه جا فيظا حرصاحب كا إنتها كي احترام فرم تھے فرایاک میں عکم کا عمیل کے لئے مجبور موں مگر حضور یہ فرادیں کرمیں انگریز کے فلايف حضرت ين البندوكي تجاويز كويوراكرنه كي كوشش من لكامون اورجب مك زنده بول المحريز كے خلاف كردن كا سال كى كەلك أناد ہوا نگرز كورىمنا كا دجود بندوستيان بن الى نيزين اوردارالعلى كى يانسى سے كركس تحريك من كو كى لازم جصه بزير السي السي معرب معرب وانظ احدها حب ادر جفرت مولا با مبيب ارحمن صِاحبٌ في إيك زبان بوكر فرايا كري أب دارامكوم كيمام قوانين سے مستنی روی کے نے تمانی اس رہے وہ مست میر اس مجرور میں معلوم موتا ہے کران شِرا بطاکا اظہار کردوں جو حضر سے رجة المدمليه في دارالعلوم كى انتظامير كويش كانهس ان مي سے معدودے جند كر

الم شرائط درن ولى كى عاد بى بن . ا ، - جوخرس میری نسبت آب دونون جضرات کم مینجیس ان برکوئی رائے قائم کرنے سے پہلے خود مجھ سے بلا واسطراس کی مقین کرلی جائے۔ م : وصلى الفلاع بنگال من اگراصلاح تعلیات کے لئے ایک یا دوسینہ قیام کا۔ و فرورت موتو و إل جانے كى أورنطا كى كارنے كى اجازت مو-م ایا قومی دسکی خدات کی انجام دی اوراس کی تحریکات کے اجراری کوئی رکاد م: مرسمي روزاز دوياتين گفنه سيزياده مرن زكرسكون كاباتى انواد فا في اين ورك ركام سرانجام دول كا ه ،- ا بوارایک مفترک مجه کوا جازت بوکر قوی تحریکات می باطلب ٔ اجازت مر*ن کرس* کون ۔ · ۲'۱- مرسنے وہ معاملات جن میں وہ گوزنٹ سے موالات کرتا ہے مجھکوکس ، بر شعبه المستريخ المين مير المطراور غورك احلات دى جائے اوران من سفارشین قبول کی جائیں۔ راسوری جون ن جای -۱۸ - جاغت متخالفه سے دلط داتحاد کی بنیاز برمجھ کو کھی کی یاز ل کامحصوص فرد ن شمار کیا جا ہے اور نہ مجھ کوکسی شخص ایارٹی سے علیحد کی سرمجبور کیا جائے۔ 19۔ محمد کو کبھی کسی جگہ حیث رہ کے لئے زمینی جائے۔ ٠١٠- جوارقات ميري خدات تعليمير كيمون ان كى يابندى من جو كيف تقصير وجا اس برصاب کرکے میری شخواہ اکا فی جلنے درصورت عبم قطع اورعدم · حساب دائرهُ البّهام مسئول و ذمه دار موگا - `

حفرت رحمة الله عليه كى ان شرائط يركبس شورى في غوركيا ادر أب حبيى ناياب ، ستی کے حصول کے بیش نظر آپ کی شرطیں ان گئیں ، سیدنا شیخ الاسلام کا تقر ر مدر مدس کے عبدہ بر بمشاہرہ اسے مقرر موا ادراراکین شوری نے مرکورہ رقم کی كى يرآب سے معذرت طلب كرتے ہوئے كہا تھاكرير قم آپ كے شايان شان ہركز نہيں مھرمھی اگر قبول فرائیں توہم سبٹ کرگذار موں گے۔ دارالعلوم کے شیخ الحدیث بن جانے کے بعد آپ نے اپنے زیر درس بحاری تقر وتریزی شریف کومقرفرایا ،حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ان مقدس کرب کاحق اداکردیا اسباق کی آپ اس قدریا بندی فراتے تھے اوروہ بھی بیرانسالی میں کسب دیکھنے سے تعنق رکھتا تھا بیا ہے آپ کتنے ہی دور دراز کے سفرسے آرہے موں خوا کس تدر کلیف مواب مسيد هے دارالى يت تشريف لاتے اورسبت شروع فراديتے ، دويبر من دھوپ كى شدت مود كوچل رى موداً سمان آگ برسار با مويا شدت حوارت سے زمين ترط خ رہی ہومگرا پاسی دوق وشوق کے عالم میں دار الحدیث کی طرف رواں دواں ہوجاتے، بارمش كے زمانے مي ماست كيجيراً لود مويا بوندا باندى عارى مواب عشق حديث رسول میں درسگاہ کی طرف رواں دواں ہوجاتے ، آخر عربی جب کمزوری حرسے بڑھ گئی توایک دن مکان سے درسگاہ تک جس کی مسافت تقریبًا تین سوقدم ہے آ نے کے لئے بیج میں شالی گیٹ برمنعف کی وجسے دربان دارالعلوم کی کرسی پر بیٹھ گئے ، سواری بار إ خدمت اقدس میں میٹس کی محر آب نے قبول کرنے سے انکا رفرایا، درس صریث کیلئے آپ ہمیشر پا پیارہ تشریف لاتے تھے۔ دوران سبق رومانی تربیت بھی فراتے رہتے تھے، تقریراس انداز پر فراتے

دوران سبی روحالی مربیت بھی فرائے رہتے تھے، تقریراس انداز پر فرائے کے طلبہ کے اندرسلوک کے مرامل طے کرنے کا جذبہ موجزن ہوجاتا، فارحرار، رویائے مبشرہ دغیرہ میں توجیہ بر اور مدیث جرکیل میں منان کم مکن تراہ فانہ براک پر الیسی دت

انگيز تقرير فراتے كريمتي تڑپ اٹھٽا -

انتہائی میان ستھرے اور معطر لباس میں دارالحدیث تشریف لاتے احرا کا اکثر دوزانو موکر تشریف رکھتے ، درس کے وقت انتہائی بے تکلف موجاتے ، بیچ بی سطیف مزاح بھی فراتے تھے مقصدیہ موتا تھاکہ طلبہ بے تکلف موکراستفادہ کرسکیں اور اشکا لات بیش کرنے میں جمجھک محسوس نہ کریں، شبینہ اسباق میں خصوص انہ کیں، شبینہ اسباق میں خصوص انہ ہے ۔

درسگاہ میں داخل ہوتے ہی پہلے آپ سلام فراتے ، طلبہ جواب آہت دیتے درسگاہ میں داخل ہوتے ہی پہلے آپ سلام فراتے ، طلبہ جواب آہت دیتے ہی پہلے آپ سلام فرایا " دیکھوسلام کرناسنت ہے اور جو اب دینا داجب ہے ، ہم لوگ بنیں دیتے میراکیا نقصان ؟ طلبہ اس دن دن سے ہا واز لبند وعلیکم استام ، کہنے لگے ،حضرت رحمۃ الشرطیہ اس سے بہت وش ہوئے۔ اواز لبند وعلیکم استام فراتے تھے ، ماستہ میں کہیں اگر کا غذکا پر زہ پڑا ہوا ل جا تا تو فوراً اٹھا لیتے اور فراتے ، اس کا غذے ذریعہ علم کی حفاظت ہوتی ہے :

اٹھالیتے ادر فراتے ماس کا فذکے ذریعہ عم کی حفاظت ہوتی ہے:

علم اور دارا بعلی سے حضرت کی دابسٹگی کو کہاں تک ذکر کہا جائے ،حقیقت

تویہ ہے کہ دارا بعلوم کی تاریخ حضرت شیخ الا تسلام رحمۃ الشرعیہ کے ذکر کے بغیرادھور کی

ہے، اور حضرت مدنی علیہ الرحمہ کی مبارک سوانح دارا بعلوم کے تذکرہ کے بنیا ناحمل

ہے: با چیزراقم کے والد محترم جناب مولانا عبر الحی صاحب فاروقی مزفلا کی صفیقی فالہ

حضرت شیخ الا سلام رحمۃ الشرعیہ کی اہلیہ اور مولا ناستیرارت مصاحب مزفلائی مست دارا بعلوم رجھیں ہم سب اہل فائد ، آبا ،

استا ذھریت دارا بعلوم دبوہ بدکی و الدہ محترمہ حجمیں ہم سب اہل فائد ، آبا ،

کہ کر مخاطب کرتے ہیں اکثر میسے بجبن میں حضرت شیخ الا سلام کے گھر ہوقی سے سنایا کرتی تھیں ، اور آب کی متروکہ استیار کو بھی اکثر آبا کے ذریعہ دیکھنے کا موقعہ متا تھا جن کے ذکر کا بہاں موقعہ نہیں ، تحدیث بالنعمۃ کے طور پر مشوق کے موقعہ متا تھا جن کے ذکر کا بہاں موقعہ نہیں ، تحدیث بالنعمۃ کے طور پر مشوق کے موقعہ متا تھا جن کے ذکر کا بہاں موقعہ نہیں ، تحدیث بالنعمۃ کے طور پر مشوق کے موقعہ متا تھا جن کے ذکر کا بہاں موقعہ نہیں ، تحدیث بالنعمۃ کے طور پر مشوق کے موقعہ متا تھا جن کے ذکر کا بہاں موقعہ نہیں ، تحدیث بالنعمۃ کے طور پر مشوق کے موقعہ میں موقعہ متا تھا جن کے ذکر کا بہاں موقعہ نہیں ، تحدیث بالنعمۃ کے طور پر مشوق کے موقعہ میں موقعہ میں موقعہ میں موقعہ میں ایک در ایک موقعہ کی در کو کو کا بہاں موقعہ کی در کو کھور پر مشوق کے در کو کو کھور پر مشوق کے در کو کو کھور پر مشوق کے در کو کور پر مشور کے در کو کھور پر مشوق کے در کو کھور پر مشوق کے در کو کھور پر مشوق کے در کو کور پر مشوق کے در کو کھور پر مشور کے در کو کھور پر مشوق کے در کو کھور پر مشوق کے در کو کھور پر مشوق کھور پر مشوق کھور پر مشوق کے در کو کھو

عالم مِن لكه كيا -

آج شیخ الاسلام مولانات بن احد مدنی نورالته فرقده بهارت درمیان ادی طور برنہیں ہیں مگرآپ کی مبارک یاد،آپ کی تصافیف.آپ کے خلفاء قبلا مذہ آپ کے خلفاء قبلا مؤہ آپ کے تام کردہ دنی مراس قوی و فی ادارے، آپ کے لفوظات، فرمودات وعظ و تقریر کے بیش بہا ذخیرے، آپ کی جمعیۃ علار بند، آپ کا دارالعلوم دیونبد آج بھی زندہ قرابندہ ہے، میں اپنی بات کو ان الفاظ کے ساتھ بہیں روکنا ہوں ۔ یا سیدی آج آپ کو دنیا ہے انتقال فرائے تقریبا اکتیس سال پورے ہورہ ہیں ہم عہد کرتے ہیں کرآپ کی تعلیمات ومواعظ پرعمل ہیرار منظے، اور آپ کے انہی شاہکاؤں کی صورت میں ہم ہمیشہ آپ کو اپنے درمیان رکھیں گے، اور آپ کے انہی شاہکاؤں کی صورت میں ہم ہمیشہ آپ کو اپنے درمیان رکھیں گے، تاکر آپ کی روحانی حیات کا سیدا قرنوں اور صدیوں پر محیط ہوجائے اور میم یہ زنجے کھی نہ ٹوٹے۔ سیدلوگ شمیط ہمیا تھ ہو ، تم ساتھ رہوگے

تم ساتھ تھے ، تم ساتھ ہو ، تم ساتھ دہوگے (نوٹ) اس مقابے کی ترتیب و تدوین میں مذکورہ کرتب سے مرد لی گئی۔

ا - اسپران الٹا : مولاناسپرمحدمیاں صاحب و

٢ - تذكوشيخ مرنى : مولا ناوات حسن صاحب عمّاني م

اشبغ الاستنم مبراول: مولانا محرعتان صاحب فاتطبطه

٣: جنداً! اوغرط موخطوط: مرتبرانضال اللي ديوبندي

٥- أَرْسِ عَالاسلام ، جناب اسسيرادروى مل



۸..



مجمد ڪئ

ا ز:- عليسل حرقامي رام نگري



ہرگزنمسے د آنکہ دلٹس زندہ تشد بعثق شبسند اسست برحب رید ہُ عالم دوام ما ادر آج ہم ان کے سایرُ عاطفت ا درحقیقی راہنا ئی سے محروم ہوکر اپنی

ادران م ان سے سایہ عامقت اور سیمی رام ای سے فروم ہورا بی بر استی کرام ای سے فروم ہورا بی بر استی کراد آبادی نے ایسے ہی اہلِ د ل بر استی برخون کے انسو بہار ہے ہیں حضرت جگرمراد آبادی نے ایسے ہی اہلِ د ل

ادراہل بمت اشخاص کیلئے کہاہے۔

جان كرمن حمله فاص ان مينا نه جمعه

مرتون رویا کریں گے جام و بیما نہ مجھے

ہارے ملک میں منجد ان مقدر مہتیوں نے گدشتہ صدی میں شخالاسلام حصرت مولانا سے میں احرمرنی روکی ذات والاصفات ا بے علی تبحرا علی کردار نوش انعلاق بجا بدانداز اور روحانی اقدار کے لحاظ سے بے شال رہی ہے .

ا کلان بجا براندا برار اور دومان الدارے فاط سے بیار دائی ہے۔ دنیائی تاریخ میں ایسی مثالیں مشکل سے مسکیں گا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی انسان کے اندر بہ گوناگول اوصاف جمع مہوں اوران صفات کے مطابق شاندار کارنامے بھی مرتب ہوں ، اسے ہم فدا دا دصلاحیت ہیں کہرسکتے ہیں۔

این معادت بزور باز و نیسست

تا نربخت د خدا \_\_\_\_ بخت نده

سینے الاسلام رحمۃ اللّہ علیہ نے ایک طرف عدیث باک کی مسند درس و تدریس بر بیٹھ کرعلوم وفنون کے دریا بہاکر تشنگان علم دین کوسیراب فرایا،اورآج یہ فارغان علم دین حضرت رحمۃ اللّہ علیہ کے باقیات مسا لحات کی حیثیت سے دنیا کے گوسٹہ کوسٹہ میں اشاعت اسلام د تبیغ دین میں معروف ہیں ۔

د دسری طرف حضرت رحمۃ اللّٰہ علیہ جنگ آزادی کے سبیہ سالار اورمرد میوان کا حیّتیت سے جواًت دہمت کے ساتھ سرگرم عمل نظراً تے ہیں۔ اور اپنی زندگی کے آخری کمحات کے سینہ سیر رہتے ہیں۔

میون بنیں جانتا کر حفرت رحمتہ اللہ مدت دراز تک سلسل جمعیہ علائے منہدکے صدررہے ، جمعینہ علارمب کے تی، ملکی ، نمرہ بی، ساجی اور اقتصادی مسائل حل کرنے والی منہ دمستانی سلانوں کی ایک نمائندہ جاعت ہے جس نے جنگ آزادی کے ابرائ دورسے نے کر آج کک برا بر ملک ولمت کی خدمت کی ہے اور کر رہی ہے۔

حضرت رو کے د ورصدارت میں کتنے ہی بیجیبیدہ موڑ آئے ، نحالف ہوائیں جلیں لیکن حضرت شیخ رو اینی عگرست تس سے س نے ہوئے اور ذرّہ برابر قدموں میں نغرش

نہیںاً ئی، اُبنوں اور غیروں کے طعن دشنیع سنتے رہے سکچھ ہوالیکن ۔

ع آنکه طب نرک تشیمن برری بر دازین

" اربخ ست بدہے کر سرحیل مجاہرین حضرت شیخ الہندمولا نامحمود حسن صاحب نوراللهمرقدهٔ کے ہمراہ الٹاک جیل میں تیدو مبندگی صعوبیں صبرتحل کے ساتھ بردا

کرتے ہوئے استا ذمحترم کی خدمت میں ہمہ دقت مصروف رہے ، مبددستان کو آزاد کرانے من نلیاں حصہ لیا اورانقلاب کے بعد صبراً زا اور دل بلادینے دانے وا تعات کا ہر ہر موڑ يرمقابله كرتے رہے۔

فتنه ارتداد کے موقعہ پر ملک کے گوشہ گوشہ میں پھلے ہوئے اس فتہ کا پوری جروجهدسے قلع من كيا اورائ الحديثران كي سيس اشاعت اسلام اور تبليغ دين مسمفروف ہیں بیسی وایوس کے عالم میں اپنے بھائیوں کو وطن نے چھوڑنے کی تعین ک حس کے نتیجہ میں اس وقت سے نہیں زیادہ تعدا دیں آج مسلمان ملک میں زم<sup>ن</sup>

موجود ہیں بلکتر تی کر رہے ہیں۔

متروکہ جائیداد (ایوی کوئی پرایرٹی) کے سلسلہ میں جب سلمانوں کی جا ماد<sup>یں</sup> ان کے تبصنہ سے نکالی جاری تھیں اس دقت کے احول میں ہمت دجراًت سے کام ہے کر کر د<sup>و</sup>ر با رویے کی جائیرا دیں داگذاشت کرائیں، جن کا بھل دوسری ادرمیس<sup>ی</sup> يشت والے آج مي كھارہے ميں۔

مسلمانوں كى مرقومه جاكداد دل كوجوا بترى كى حالت مي تقيس ادر برياد ہورہي تيس بچانے کے لئے یارسمنٹ سے وقف ایکٹ منظور کرایا مسلمان بچوں کی دینی تعلیم سے

اك نظام بناكردىيى ..... ، تعليمى بورد تشكيل دياجس كاسسلداب تك قائم ك اورنتيج خزم، فرقدوارا ذف د كيموقعه يرمصيت زده افرادك اليف قلوب كي دوباده بسانے کی جدوجہد کی، مال امداد مہم میونیائی ایسے بہت سے امور خیر ورفاہی کام انجام دیئے اور دے رہی ہے اس کی تفصیلات اس مختصر مقالہ میں مامکن ہیں ، سے مضفة از خرواري ب اس بخوبي اندازه لكايا جاسكما ب كرحضرت ينع رحمة الله علیرے یہ کازامے ظامرے طاقت کے بل بوتے برمہیں ہوسکتے ، برخوا دا دصلاحیت رومانی طاقت اورعنیی تصوف تھاجس نے حضرت ہو کو بر برقدم پر کامیا بی عطاکی اس سے مربط کرا گرنطرڈ الی جائے نومومیوٹ، ایک غوٹ ،ایک قطب، اك صاحب نسبت مرد فعا .... كى حيثيت مين عبوه گرنظرات بن ون مين اگر میدان کارزارم کرتے ہی تو راتوں کو الک حقیقی کے حضور میں جشم گریاں ہو کر توبرد استغفار کے ساتھ آہ وبکا کرتے نظراتے ہیں بتا عرفے سے کہاہے مہ بزاروںسال نرگسس این بے نوری یہ روتی ہے برای مشکل سے ہونا ہے جین میں دیدہ ورمیدا حضرت رو کا زندگی کا اگر غورسے مطالع کیا جائے توروحانیت وللیت كرشم بما بجا ا درت م قدم يركرامت ك شكل من المحد والول كونظرا من كم دنیا کی تاریخ می ان اولوالعسنم مستیول می آب کاننار سیے حنیموں نے اپنی زندگی میں جس منزل پر مینیے کا الادہ کیا ،اس منزل پراپنی زندگی ى ين ين كركاميا بى حاصل ك، آج حفرت والاكى يا ديس حفرت كى نسبت سے یہ سیمن ارمنعقد ہواہے اور کثیرتف رادیں حفرت سے تعلق رکھنے والے حفزات نے اس میں حصہ لیا ہے، وہ سب حضرات و کارکنان قابل مبارکیاد اورلائق محسین ہیں ،اس موقعہ بریہ اظہار خیال کرنا میری رائے میں بے موقعے

ر موگا کرمون سینار منعقد کرنا حفزت رحمة الشرعیه کی زندگی و کردار کے بر بر پہلج برر دستنی ڈالٹاکا نی نہ بھرگا، اگر حضرت کی او کے ساتھ حضرت کے بتائے ہوئے کرداروعل کے سانچے میں ہم اپنی زندگیوں کو نہ ڈھال سکیں ، حضرت کی حقیقی یا دیا صبح عقب بت مندی صبح معنوں میں اسی دقت صبح نابت ہج سکتی ہے جب ہم ابنی زندگیوں میں افق لا ب لاہیں اور ہر ہر قدم پر حضرت ، مکے کرداروعلی تعلید کی اور حضرت کے بتلئے ہوئے راستہ پر جلنے کا عزم کریں ۔ اور حضرت کے بتلئے ہوئے راستہ پر جلنے کا عزم کریں کہ اپنی امریان دور کرنے کی جدوجہ بر جرات و ہمت کے ساتھ کریں گے امریان دور کرنے کی جدوجہ برجرات و ہمت کے ساتھ کریں گے ہمت بسند دار کر نزدیک ضوا فولق ہمت بسند دار کر نزدیک ضوا فولق



سماک ناقابل انکار حقیقت ہے ىلوم دىوبنداور دىگراسلامى درسگایس وه مردم ساز کارگایس بس جن كى نظير ملنا نامكن نبس تودننوار فردر ے.اناداردں نے وہ نابغ*ۇرو زگار* عفیات سداکی می جن کے علم وفضل كاسكرآج نبى روال دوال بي أيكن ان کارگا ہوں کے ڈھلے ہوئے کل پر دل کی نمائشش نہیں کی گئی، نہیں ان کے ارہا كارنے نمود وٰماتشس كويسندكيا ،غالث اس ك برى دهريه مولى كرحقائق خود نکشف بوجاتے ہیں انگلی رکھ کر تِلنے کی صرورت نہیں ہوتی، اَ فتاب عالمتاب این ضیایات پیوں کو خو د منوالتيلم كسي كيتعارف كامتاج في قاسمي المرادالاسلام كما ليور ، بسندش نهي مو- ،فضلارديوښدكم قتابان

علوم کا بھی میں حال ہے .ان کی طن متوجر کرنے کی کبھی عزورت محسوس نہیں ہو لیکے ایفوں نے خو دانی فیفن رسانیوں سے تام آٹ نگان علوم کوانی طف کھبنے لیاا در ایک عالم ان کی فنوفت نیول سے آج بھی منورہے۔ عصرعا نرکی مہذب دنیا میں بر دسگندہ ہی اصل سرایہ ہے، تعنی شخصیات بردیگنڈہ کے بغیرقدا درسلیم نہیں کی جاتی ہیں، ایک شخصیت کو قداً درسلیم کرانے کے نئے پوری سنیزی حرکت میں آجاتی ہے اور گا شنے اس کی تصیرہ خوانی میں مفرف موجاتے ہں، تب كہيں جاكرو وتنخصيت أسان سنبرت يرستاره بن كرنمودارموتى ہے اس کے بھس فضلار دیوبندآج بھی پر ویگنڈوسے اانٹنا ہیں بھر بھی علمار ہیں کہ أسمان سبرت يراً فناب بن كرنمودار موتى بين اوراين كرامتون كاقائل بناليتي بين -انعى جبيل إلقب درا ورلمندا يه علمارم سنتبيخ الاثبلام حضرت مولانا سيرين احد مرنی , کی بھی ذات گرامی قدر تھی ، حضرت مرنی ، اپنے علم وفضل مسلوح وتقوی فداتری ضرات ناس ،عزم وہمت ، دلیری بے باکی ،سادگی ویے تکلفی ، مجاہرہ نفسس و جذر جماد استقامت واستقلال اورايان وعل كے محاظ سے علار ديو بندى ميں نہيں بلكر علمار اسلام می کمتائے روزگار تھے۔ آج کے اس مبارک سمینا ریس مولا اگرنی روسی کی حیات طیبہ کے بعض گوشوں يرروشن أوانے كااراده بے -مولا نامه نی چک ولادت باسعادت ۱۹رشوال ۱۹۳۳ مطابق ۱۹۸۵ بروزد و بوقت گیارہ ہے شب قصبہ انگرمئوضلع انا قریم ہوئی جہاں ان کے والد اجد ار د و مرل اسكول مي ميد اسريهي أبائي وطن قصبها المده ضلع فيض أبادي الريخي نام چراغ احد ہے۔ اور وفات ۱۲ رجا دی الاولیٰ <sup>۱۳۳</sup>۰ مطابق ۵ ستمبر <sup>۱۹۵</sup>۰ کومونی آب نسباحسین سید بی آپ کا خاندان تغریبًا انیس بشت قبل مبدد ستان مِلّ یا

أياتها والداجد سيدصبيب الشرحفزت مولانا فضل وحمن صاحب كنج مرادآبادى كے ارت فلفاري بقے ابتدائی تعليم اپنے والد اجدسے ماصل کی استاری میں جبکہ عمربارک باره سال تقى آپ كوسيدنات خالبند حفرت مولانامحمود سن كى ضرمت اقدى مي دالاعلوم ويم معيى إليا، كويالك مان شفاف أنينه كوا فتاب جهال تاب كے سيرد كرديا كيا، حضرت مشيخ الهند كى فراست كالمدنے اس سعادت عظمی كو پہچان لیاجس کے آثار آپ کے لبشرہ مبارک سے عیاں تھے ،حضرت شیخ الهندنے مخصوص شفقت کے انداز میں خواینی زير تربيت ركها إوربا وجود كترت مشاغل كيبرى برى جاعتوں كوخارجى ادقات م درس زیتے تھے مگر شیخ مرنی کو بیشتر کرنب خو دیڑھا میں ، سات سال کے عرصہ میں جمر بربال ١٣١١ مي ملي متدا ولسع فراغت عاصل كرك قطب العالم حضرت مولانا رسياحد كُنْكُوهِى قَدِّسُ مِن مِنْ سِيسَرِف بِعِيتِ عاصل كيا ، كُلْتَالِيمُ مِن أَبِ كَ وَالداجِدُ قَدِّسِ مَرْؤُ في الله وعيال سميت بغرض ببحرت بريت الشرشريف كا قصد فرايا توآب بمي ان كے ہمراہ بوگئے وہاں آینے اہنے مرت دشیخ حصرت مولا نارٹ یدا حرک نگوی و کے ایا *مسے سیدالطا نَفرحفزتُ ماجی ا* مادا من*ٹرصاحب مہا برمکی روسے مراحل س*لوک و طریقیت ملے کئے ،حضرت حاجی صاحب کی ضرمت میں چند ماہ رہ کر دار ہجرت دینرمنورہ تشریف ہے گئے جس کے چندا ہ بعد یے العرب والنجم مفرت حاجی امرا دانڈ صاحب مهاجرمكى دارِفانى سے رحلت فراگئے . حصرت مولانا سسيدسين احد مدنى نے جوار رحمة للعالمين ميں ره كر ده تمام فيوغن وبركات عاصل كيں جوايك باخدا انسان اس مجيع الجودوالحرم على التُرعليه وسلم سے حاصل كرسكتا ہے . مدينہ طبيبہ ميں قيام كے دوران بیشال ساد و آزائش کاسامناکرنایرا، بعض د نعه فاتے بھی ہوئے بنانچے متواتر چنداه اس حالت می گذرے کرایک وقت می تعوری سی مونگ کی دال میسر موتی تم مس کورکا کر گھر کے سب لوگ کی لیتے تھے ،اور نہ جانے اس طرح کے کتنے ہی

حیرت انگیزوا قعات ہیں جن کوصفحہ قرطاس پرلانے کے لئے طویل وقت درکارہے لیکن انتهام مصائب ومشكلات كے باوجود حفرت مدنی ، كى يابندى اصول اوراتباع سنت نبوى مِن كوئى ىغزش نرآسكى اورتهام اً لام واحزان اورمصائب وْنكالىف كوخنده بيشانى سے برداشت کرتے رہے۔ ذیقعدہ شاساتہ میں منبدوستان نشریف لائے ا در محرم سساتھ میں دو سال سے زائد عرصہ تیام فراکر مربنہ طیبہ والبس تشریف ہے گئے، د ہاں حرم ہوی میں صریت تغسیرو فقر کااس شان سے درس دیا کر قلیل مدت میں وہاں کے علامیل تمیاز مقام ماصل کرایا ،طلبہ ک کٹرت کی وجہسے درس صبح کی نماز کے بعدسے عشار کی نماز سے بملے مک موتا تھا، یہ الدارات ہے کہ جیتا رہا، میر ساتاہ میں دو ہارہ مندوستان تشرییت لائے، اس دوران داراںسلوم دیونبدیکے اراکین شوریٰ اور حصرات بتمین نے آپ کو درس و تدریس کے لئے متعین کر دیا اور طے کر دیا کوسیام کو فی انکال ۳۵ رویے ما ہوار پر مدرس مقرر کر دیا جائے ا در آئندہ جب بھی وہ ہندون تشریف لائیں توان کو بغیر اجازت محبس شوری مدرس کردیا جائے، خانچہ نین سال كے بعداب دينه منوره تشريف ہے گئے ، تيسري بارستانة ميں مبدوسال تشريف

لائے اور چند ماہ قیام کے بعد تشریف ہے گئے۔ ۲۲ رصفر هستانی مطابق شاہا ہو کوشیخ الہٰداور دیگر حضرات کے ساتھ آپ کی گرنتاری عمل میں آئی ،یے گرنت ری مرتشی رو مال تحریک کے سلسے میں عمل میں آئی تھی جہ آزادی میں سر بر کر مالک سرما دیمانسل نے کی غرض سے خالسہ

آئی تھی جو اَزاد ک مند کے لئے دیگر مالک سے مرد عاصل کرنے کی غرض سے خالبند نے شردع کی تھی اس سیسے میں انور پاشا ورجال پاش سے ملاقات بھی ہومکی تھی اورانھوں نے درکاد عدہ بھی کیا تھا، ۸ررہے النانی سے تاہم مطابق ۱۲رفروری

کواٹا کے لئے روانگی ہوئی اور ۱۲ رہے الثانی جسسیاری کو اٹٹا پہنیے اور تدکر دیئے گئے اور

ادرتین سال سے زائد عرصہ قید میں سبر کرنے کے بعد مالٹا سے ہرجا دی الثانی شاہا ہے مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مرجون شاہائے کو روان مہر کر بمبئی بہنچ جہاں ۲۰ ردمفان شاہائے کو انفیس را کردیا گیا، دوران قبام بمبئی میں گاندھی نے حصرت شیخ الہند سے ماقات کی مولانا مذارہ واپسی پر کانگریس کے ممبر ہے۔

نقشس حيات عبد دوم مي خود رقم طراز مي

ی میں اگرچہ پہلے سے کانگرلیس میں نتا مل زنتھا مگر مالٹاسے والیسی بر کانگرلیس کاممبر بن گیا اور جمیشہ جدوجہد آزادی میں شر کیب رہا اور قید د بند کے مصائب بھی مک کے بئے جھلتا رہا یہ

الرفروری سا وائم کوقفسیسیو ارا می طبسته عام که خطاب کرتے ہوئے ہندومسلم اتحاد کی عزورت پر فرایا -

یا گرم ساط سے بینتیس کروٹرمردوزن جھوٹے بڑے، ہدوسلم ایک ہوجائیں توبڑی سے بڑی قوت ہم برنظلم وسٹ دائد کی بارسٹس ہیں برساسکتی گولیاں اور توپ کے گو لے تودرکنار بجلی میسی قوی جیز بھی اس ریگ کے تود سے بین نفوذ ہنس کرسکتی ہوگا کے گو لے تودرکنار بجلی میسی قوی جیز بھی اس ریگ کے تود سے بین نفوذ ہنس کرسکتی ہوتی اور فوج میں مجھرتی جولائی ایا انڈیا کا نفرنس کراچی میں پولیس اور فوج میں مجھرتی ہونے یا اس کے لئے ترغیب کوحام قرار دینے کی تجویز بیش کی اور یاس ہوئی، اس برنے یا اس کے لئے ترغیب کوحام قرار دینے کی تجویز بیش کی اور یاس ہوئی، اس براب اور مولانا محمد علی جو ہر، مولانا شوکت علی وغیرہ کو ۱۸ رستمبر ساتوا کہ کو گونتار کر لیا بنا براپ اور مولانا محمد علی جو ہر، مولانا شوکت علی وغیرہ کو ۱۸ رستمبر ساتوا کہ کو گونتار کر لیا بی مقدمہ میں مولانا

محد علی جوہرنے فرایا۔ : میں تسلیم کرنا ہوں کرمیں نے ریز دلیوٹٹن بڑھ کرسنایا، یہ میں نے اس شخص کی تجویز برمیٹ کیا جس کو میں اپنا آقا ،سردار اور بزرگ کہنا فحر سمجھا ہو دہ مولا ناستیرسین احد مدنی رہ ہیں ۔

مولانا مدنی رہ نے بڑی دبیری اورحق گوئی سے فرایا کہ ن اگرگورنمنٹ مرمبی آزادی جینے پر تیارے توسلمان ابن بمان قربان کرنے

كوتيار مونگے اور ميں ميلاشخص موں گا جواين جان قرإن كر دوں گا يہ

اس يرمولانا محموعى جوسرنے مولانا مدنى روك قدم جوم لئے تھے، الآخرير

جنگ آزادی برا برجاری دساری رسی اورحضرت مدنی رواور دیگرا کابرین کی به كومشش باراً ورمونى اور ١٥ راكست مهوانه كوسارے ملك مندوستان كو

اغمار کے زوراستیراد سے نجات حاصل ہوگئ ، بس آگے کیا تحریر کروں مبرے كمريم وية تأثرات كالكاجالى خاكر موسكما ب اس مس كوئى مصور حفائق كى رنگ آمیزی کرے اس کو توزاور داکشس بنا سکتاہے دعارہے رب ذوالجسلال حضرت مدنی در کوواں کی راحت نصیب فرائے ط۔ خدا تخشے بڑی ہی خومیاں تھیں مرنے دانے میں

نیز حضرت کے جانشین اورصا جزادگان کو شرورا عدار سے محفوظ فرائے، آین۔



(ز<u>د</u> محتین کی بھاساڑی سنہٹ بھا<sup>رین</sup>

## قلندير حير كويدديده كويد

کنگش کنان بزم عظام! قطب عالم حضرت شیخ روکی حیات مقدسہ کے اتنے مختلف گوشے میں کہ ہراکی گو سٹ مستقل صفون و مقالہ کا مختاج ہے، با وجود اس کے حق ا دانہ موگا نہ آئندہ سلیں اس کا یقین کرسکتی ہیں کہ واقعی اس برفتن دور میں کوئی ایس ہی فوق العادت مہتی تھی ہسلا نوں کے زوال وا دبار کے دور میں افلاق کی سیستی کے عہدمی، افلاص کے نقدان کے زانہ میں ،ایسی محیالعقول جا ہے کمالات شخصیت کا وجود اسٹر تعالی کی قدرت کا ایک کرشمہ تھا ،

کالات عقیت کاد جودا ستربعالی در در کا ایک رحمه کها،
میں اس وقت آپ کے سیاسی بھیر توں سے صرف ایک روشنی بیش کرنے
کادادہ رکھنا ہوں جس کو آپ نے صالا کی آ داخریں جب کر آزاد مہد نوج کے
کیپٹن شیم ہواز کو بھانسی سے رائی ہوئی تھی اور منطفہ نگر میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا
تھا، اس تقریب پر رات کے گیارہ بجے حصرت روکا بیان شروع ہوا، اس می آپ
نے فرایا تھا کہ بہودو نصاری اسلام کے بنیادی شمن ہیں، اگر مہدوستان متحد
دوس پر تمام دنیا کے مسلم ریاستوں کو اکھا کرکے ایک متحدہ محاذ قائم کیا جا سکتا
مے جو بہودو نصاری کے فلاف ایک زبر دست جینیج ہوکر دن برن ترقی کرکے
میں جو دونصاری کے فلاف ایک زبر دست جینیج ہوکر دن برن ترقی کرکے
میں جو دونصاری کے فلاف ایک زبر دست جینیج ہوکر دن برن ترقی کرکے
میں جو دونصاری کے فلاف ایک زبر دست جینیج ہوکر دون برن ترقی کرکے
میں دونوں پر چڑ حتا چلا جائے گا، اگر غدانخواستہ یہود و نصاری کا بنا یا ہوا
بیان و بردگرام کا میاب ہوگیا اور مہدوستان کی تقسیم عمل میں آگئی تو بہود و
دنصاری کی طاقت پروان چرط سے گیا در دنیا کی دوسری اتوام مندای کی زنجروں میں

جکوابند موتے مطے جائیں محے خصوصًامسلانوں پرظلم دستم کی بجلیاں گرتی جلی جائیں گی اور پرسان مال کوئی نہیں رہے گا مسلانوں کی پستی اور انحطاط کی کوئی صدر رے گی غرض کر آپ نے بندوستان کی متحدہ آزادی کو مبدوستا نیوں کے ہرمون کا علاج ا درمنقسمه آزا دی کومندوستانبوں کی شکست اورمبود ولفیاری کی سیح امیدسے تعبیر فراتے تھے، جنانچہ آج میود نے دنیا میں تخربی کارروائی کے لئے شیعیت اور مودودیت کواینا او کار بنایابے جودن برن اینے تخریبی بردگرام کو آ کے بڑھا ہے ہی اورسلانوں کے انق پرظلم وستم کے بادل استدامند کرآرہے ہیں افسيوس كراگرمنددستان كے سباسی طقے حفزت كى سياس گہرائى تك بہم يخ كر اس کی قدر کرتے اور بلاا خلاف آب کی اطاعت فبول کر لیتے تو آج دنیا کی طاقتوں مِن مِندوستان كانمبراول موتاا ورآج چار دانگطام مِن مسلمان ظلم وستم كے تخترمشق



خينة رأمن .